زبين لمحافل ارهرف المحالين

تعنیف البام مرم مرس تابش ام عالیم ن علی محم من تعابش ام عبد رس عبد لام می محم من تصوی

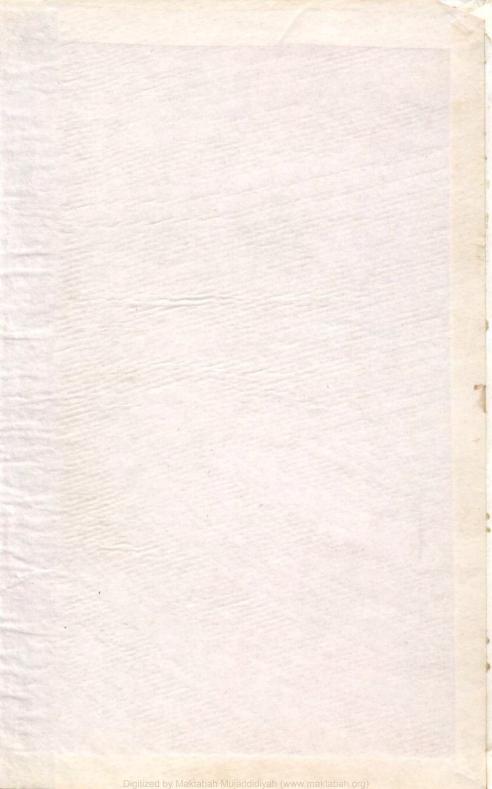



# بسم الله الرحمٰن الرحيم

## (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں)

زینت المحافل ترجمه نزمت المجالس (جلد دوم)
علامه عبدالرحمٰن الشافعی الصفوری (رحمه الله تعالیٰ)
علامه محمد منشآبابش المصنفی القصو بری به ظله
مولانا پیرسید ولایت حسین شاه چشتی گولژوی مرید کے
مولانا لحاج قاری غلام عباس نقشبندی مجد دی شرق پوری
(نوشهره ورکال) گو جرانواله
حافظ محمد مسعودا شرف قصوری وارالعلوم محمد بین غوشیه
واتا نگر بادای باغ لامور
محرم الحرام ۱۳۹۱ه/مرکم ۱۹۹۸ء
شمیر را در ز-اردو بازار لامور (پاکتان)

نام کتاب مصنف مترجم مشرجم

ناظر

اشاعت اول ناشر

قِین : ۱۹۵/۰۰ : تین

ملنے کا پہت

شبير برادرز 'اردوبازار لامور (پاکستان)

#### بهم الله الرحمٰن الرحيم

# ه بعد م خدائ پاک را

الحمد لله تعالى على منتبه و كرّبه ورينت المحافل ترجمه نزجت المجالس جلد دوم ممل ہوا' پہلی جلد کی مقبولیت کا بیا عالم ہے کہ ایک سال کی قلیل سی مت میں اس کے دو ایڈیش مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ پاک و ہند سے اہل علم و قلم نے میری اس کاوش کو بنظر محبت دیکھا اور اینے رشحات قلبی سے نوازا اوالینڈ سے مبلغ اسلام حضرت علامہ الحاج بدرالقاوری مدظلہ کی بری روح پرور تحریر لیلی جلد کے دو سرے ایڈیشن کی زینت بن چکی ہے ' بھارت سے علامہ محمد عبدالمين نعماني صاحب مدظله 'جو پاک و ہند کے علمي حلقول ميں خوب جانے پھانے جاتے ہیں۔ اپنے متوب گرامی کے ذریعہ یوں مردہ بشارت سالا کہ آپ كاب ترجمہ الجمع المصباحی محمد آباد' مبارك بور' اعظم گڑھ سے شائع كيا جارہا ے الجامعہ الاشرفیہ مبارک بور کے ناظم تعلیمات علامہ محداحد مصباحی مدخلہ نے بھی نمایت خوشی کا اظمار فرمایا ' جبکہ پاکستان میں کثیر علماء ' خطباء ' وا عظین نے ہدیہ تبریک کے کلمات سے حوصلہ افزائی فرمائی۔ جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور ك اساتذة كرام اور طلباء نے بے حد سرابا اشرين نے بھى خوب داد دى-علامه اقبال احمد صاحب فاروقي باني مكتبه نبويه اور مولانا صوفي محفوظ احمد صاحب قادری رضوی خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ نیز محرم المقام جناب بروفیسر بشیراحمد

صاحب صدیقی نقشبندی مجددی سابق صدر شعبه اسلامیات پنجاب یونیورشی لامور شخ المشائخ حضرت الحاج میال جمیل احمد صاحب نقشبندی مجددی شرق بوری مدخله زیب سجاده آستانه عالیه شرق بور شریف بدراشر فیت حضرت الحاج و اکثر پیرسید مجمد مظاہر اشرف الاشرفی الجیلانی وامت برکاتم امیر حلقه اشرفیه پاکستان بانی اشرفی ٹاؤن لامور مدیراعلی مامنامه آستانه کراچی نے اس سلسله میں اپنی خصوصی دعاؤل سے شاد کام کیا برادر گرامی علامه قمر صاحب بردانی مدخله نے اپنی منظوم تقریظ سے میری خوب عزت افرائی فرمائی۔

زینت المحافل جلد دوم میں مضامین کو بری شان سے اجاگر کیا گیا ہے'
قار کین فہرست پر نگاہ ڈالتے ہی محسوس کریں گے کہ یہ نادر تحاکف اس کتاب
کا خاصہ ہے۔ ''نشان منزل'' حصہ اول میں ترجمہ کے بارے بالوضاحت رقم کر
چکا ہوں کہ میں نے ترجمانی کی ہے' لفظی ترجمہ سے عبارت میں حسن پیدا کرنا
کارے دارد' اردو زبان و ادب کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری تھا اور جمال تک
آداب کا تعلق ہے اس اہم معاملہ میں بری احتیاط سے کام لیا ہے کیونکہ ۔

آداب کا تعلق ہے اس اہم معاملہ میں بری احتیاط سے کام لیا ہے کیونکہ ۔

ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قریبوں میں

يول بھی۔

ذرا بے ادبی محبوباں دی گھے نہ چھوڑے گھر دا اوہ بے ادب کمینہ' پاپی' کافر ہو کر مردا

جمال تک میرے بس میں تھا ادب و احرّام کا دامن مضوطی سے تھاہے رکھا ہے پھر بھی اگر کمیں جراشیم قار ئین کرام کو نظر آئیں آگاہ فرمائیں' ناکہ اس پر محبت کا سپرے کرکے انہیں ختم کیا جائے' پہلی جلد کی طرح دو سری جلد میں بھی بعض ابواب کی تلخیص کو اپنایا ہے' نیز دور حاضر کے نقاضوں کے پیش نظر بعض نکات و کلمات کو اپنی طرف سے شامل کرکے کتاب کے وزن و قاریس اضافہ کیا ہے۔ بطور حاشیہ سمجھا جائے اگرچہ مروجہ طریقہ کے مطابق الگ

عاشیہ کی صورت نہیں دی گئی البتہ پہچان کے لئے میرے دستخط موجود ہیں۔
احتیاط سیجئے: خطباء و واعظین سے گزارش ہے کہ زینت المحافل کے
واقعات و حکایات اور نکات وغیرہ سے استفادہ کریں تو اس کا حوالہ دیں محض
نزمت المجالس کے حوالے پر اکتفا نہ کریں کیونکہ یہ امانت و دیانت کا تقاضا
ہے ' بصورت ویگر اصل کی طرف رجوع کریں۔

آخر میں محرّم جناب ملک شبیراح صاحب بانی ادارہ شبیربرادرز لاہور کا منون ہوں 'جن کی تحریک پر یہ ترجمہ شروع ہوا اور انہوں نے شائع کرنے میں جمالیات کا حق ادا کردیا 'اپی بیسیوں خوبصورت اشاعت کردہ کتب کی طرح زینت المحافل کو پر کشش بنانے کی سعی بلیغ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے انہیں اشاعت کتب دینیہ میں مزید کامیابیوں سے نوازے اور ناچیز کی قلمی خدمات کو شرف قبول عطا فرماتے ہوئے بہت عمدہ لکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ طہ و لیسین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیٰ آلہ و صحبہ وبارک وسلم

محمد منشا تابش قصوری دوالحبه البارکه ه اربل ء ۱۲ ۱۸ م ۱۹ م

# تنج معرفت كتاب معتبر

APPIS

منظوم تقريظ

از شاعر حقانی علامه قمرصاحب بیزوانی مد ظله پنوانه (سیالکوٹ)

محزم علامه امام عبد الرحن بن عبد السلام صفوري ۱۹۹۸ء

«برا درگرای پاک نهاد مولاناتابش قصوری» ۱۹۹۸ء پندیده عالم بح علم تالیف گرامی

DIMIN

"آئینه زینت الکافل ترجمه نزجت المجالس ۱۹۹۸ء

مفتی دوران فقیہ عصر اور مرد عقیل ہے جالس کیلئے نزہت فرا بے قال و قیل بالیقیں ہے اکے علم و فضل کی روش دلیل ہے عبارت میں روانی مثل موج سلمبیل حضرت مابش قصوری کی جو ہے سعی جمیل حضرت مابش قصوری کی جو ہے سعی جمیل

عبد رحمال منے صفوری شافعی شخ جلیل ان کی تالیف گرامی شرهٔ آفاق ہے خامہ تابش نے بخشا جو نیا خلعت اسے شگفتہ اور رواں میہ فاصلانہ ترجمہ ہے محافل کیلئے زینت کا ساماں میہ کتاب

ہاتف غیبی بیکارا بر ملا کہ وہ قر اس کی تاریخ اشاعت "ارمغان بے عدیل

DIMIN

« نتیجه افکار سزاوار عنایت قمریز دانی "

1991

مورخه

١/٤٥١ الح ١١٥١٨

۵/ایل ۱۹۹۸ء

زينت المحافل ترجمه نزمت المجالس پر

منظوم تاثرات پروفیسرغلام مصطفیٰ مجددی ایم اے

مرے ہاتھوں میں دیکھو کیا گلتان کایت ہے

یہ ہر مجلس کی زہت ہے یہ ہر محفل کی زینت ہے

اے فیض تصوف کی بمار ول نشیں کئے

یہ دستور شریعت ہے یہ منشور طریقت ہے

چنا ہے جن گلوں کو عبر رحمٰن مفوری نے

عیاں ان کی ممک سے ان کا اظام و مروت ہے

وه اپ دور کا روش ترین مینار ایمانی

وہ اپنے عمد کی مضبوط دیوار عزیمت ہے

کیا ہے عام فیضان صفوری کو قصوری نے

یہ منشائے خدا ہے تابش سرکار رافت ہے

جنہیں قم ولایت نور ملت نے قلم بخشا

وہ جن پر حضرت احمد رضا قال ک عنایت ہے

اے ریکھو' سے ہے انمول محفہ اہل الفت کا

اسے چومو' یہ رنگیں مصحف وعظ و نفیحت ہے

کس ہیں باب رب العالمین کے ذکر وحدت کے

کمیں پہ رحمتہ للعالمین کی یاد رحمت ب

کمیں صدق و صفا کے گو ہر شب تاب ہیں ظاہر

کہیں مہر و وفاکی واستان کا حرف عظمت ہے

خدا اور اس کے مجبوب گرای کی ثاکرنا

مجھے پوچھو' کی تو جان توحید و رسالت ہے خدایا ہے حسیں کاوش جمال میں عام ہو جائے مالم زار کے ول میں ہے ارمال ہے ہے حرت ہے

# زینت المحافل ترجمه نزبت المجالس (جلددوم) ۱۹۹۸ مه ۱۹۹۸

| صفحه | عنوان                              | صفحه | عنوان                              |
|------|------------------------------------|------|------------------------------------|
|      |                                    |      |                                    |
| 0    | حفايت 'جيب نذر                     | rr   | باب                                |
| ~    | وفادار فأمرو                       |      | حفظ امانت اور ترک خیانت            |
| 74   | لطيفه: آخرى خاوند                  | ~~   | يحميل عهد                          |
| m    | فائده: صاحب نكاح كي نماز           | -    | حكايت-انعام ايفائع عهد             |
| 4    | سائل نكاح                          |      | حکایت- حضرت عبدالله بن مبارک سے    |
| 64   | فائده: سباعلى چيز                  | 20   | مجوس كاعمد                         |
| ۵٠   | لطيفه. فورأجنت ملح                 |      | دکایت:                             |
| ۵٠   | تين شخص جن کي دعا قبول نهيں ہو تي۔ | 24   | حجاج أور عجيب ضامن                 |
|      | مئلہ:                              |      | دكايت:                             |
| ۵۱   | مرد عورت كاليك دو سرے كوديكفا      | 42   | ايفائے عهداور بلاكت سے نجات        |
| ۵۱   | موعظت                              | r2   | علامات منافق                       |
| or   | دکایت-عورت کی مکاری                |      | كايت:                              |
| or . | موعظت-خائند پرعذاب                 | ma   | دعوت يوسفي اور ايفائے عمد          |
| 50   | ستربزار فرشتون كي لعنت             | 1    | ركايت: ريان المالية                |
| or   | الطيف : بيني وين بن كرر منا        | r.   | حضرت زليخاكون تفيس؟                |
| ٥٣   | حکایت- چکی چلتی رہی                |      | فاكده                              |
|      | <b>کایت:</b>                       |      | فائده- گياره عور تول كي عجيب باتين |
|      |                                    |      |                                    |

| , | صفي  | عنوان                               | غحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------|-------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | لطيفه: صاحب جائداد اور              | ۵۵  | عمتاخان انمبياء كاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 20   | كم عمرخاتون                         | ۵۷  | زعا ور کفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 20   | عورت سے نکاح کی چار صورتیں          | ۵٩  | قوم لوط کی تباہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 40   | اولاد نرینہ کے لئے تعویذ            | 4+  | لطیفہ شہادت برائے سعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | 40   | فيلى پلائنگ يا منصوبه بندى          |     | موعظت عبرت ناك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |      | كايت:                               | "   | لواطت كي نحوست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 23   | کیاعورت کی رائے قابل قبول ہے؟       | "   | شيطان كابها كنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 44   | فائده: عورتول كي اقسام              | 45  | نوش سزرين جاتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 4    | :=;                                 |     | سب برا فعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | Al   | فائده: خاوند كي خدمت كاصله          |     | لواطت کی حد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ٨٣   | فائده لؤكيال باعث رحمت بين-         |     | :=:6>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |      | موعظت:                              |     | غیرت مند کی مکاره بیوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |      | دوعور توں کے ساتھ عدل وانصاف        |     | حكابه پانچ شيطاني گدھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ٨٣   | كامعامله                            | 77  | فائده: خيرخوابي كياب-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |      | عقل مند عورت نے بادشاہ کو           | //- | فاكده:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ۸۵   | زیادتی کرنے ہے محفوظ رکھا           |     | San Carlotte State of |
|   | ۲۸   | ایراراور پرده پوشی                  |     | حكايت - خليفه وقت كوعار دلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   |      | بغداد شریف کے بارے مختلف نظریات     |     | حكايت-وفاداركتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |      | حکایت-حضرت عبدالله بن رواحه         |     | حكايت-حفرت نوح عليه السلام كأكتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | ۸۸   |                                     |     | الطيفه: سب عزياده صاحب عزت كون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 19 2 | حكايت-حفرت ذوالنون مصرى رونے        |     | فاكده: مسكله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |      | كايت:                               |     | عبيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |      | ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں |     | حكايت- مرده كافر مسلمان اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 9+   | - = 1 = 1                           | "   | مرده مسلمه کافره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | عنوان                             | صفحه | عنوان                            |
|------|-----------------------------------|------|----------------------------------|
|      | باب ۲                             | 91   | حكايت-زاېد اور عارف ميں فرق      |
|      | بابالزراعت                        | *    | حکایت- مجھے غیری نیاز مندی سے    |
| IIY  | د کایت- جو آتے ہیں کام دو سروں کے | 91   | بے نیاز کروے                     |
| IIA  | حكايت-ايك لقمه آزاوي كاسبب بن گيا | 91   | حکایت-اور وه غش کھار گریزی       |
| IIA  | فالج _ آرام                       | 91-  | حکایت-عورت نے خاوند کو عسل دیا   |
| 119  | بارش نهیں ہوگی                    | 91"  | كايت-لوكب تك وتارب كا؟           |
|      | سب پہلی صنعت اگند م اور           |      | دكايت:                           |
| 119  | جو کی حقیقت                       |      | تواب کی لذت نے در دکی شدت سے     |
| 114  | خیری روٹی کے فائدے                | 90   | بے خرکر دیا                      |
| "    | زراعت پہلے یا درخت                |      | حكايت: متجاب الدعوات عورت        |
| "    | انگور کے فائدے                    |      | جب شنيد ميں سالذت ہے تو ديدار كا |
| "    | علوم کاجو ہر                      |      | عالم كيابو گا                    |
| ITI  | انگور کے خواص                     | 94   | حكايت- برسوال كاجواب قرآن كريم   |
| ITT  | شهدا ور مجور                      | 100  | حفظ امانت كى بركت                |
| Irr  | الجيرك فوائد                      |      | حكايت-حضرت جابرين عبدالله كا     |
| Irm  | حضرت آدم عليه السلام كالبيلالباس  | 1+1  | عجيب وغريب خواب                  |
| IFF  | زیتون کے فوائد                    | 101  | حكايت-صدقد كي قبوليت كاعجيب نسخه |
| "    | فوا ئد بمي دانه                   | 1+1~ | حکایت-چار خائن پرندے             |
|      | باب ۳                             | 1-0  | وارالبقاء كافريداره٠١            |
| 110  | اسباب خلقت                        | 1-4  | اسم اعظم كاطالباور أيك چوم       |
| ir   | حكمت قلب                          |      | حكايت-اونتني واپس آگئي           |
| IFA  | ملمان بچ كوغيرمسلمة في دوده بلايا |      | حكايت-چور طالب علم               |
| Ira  | الری باعث برکت ہے                 |      | لطائف عجيبه                      |
| 11-4 | الركامو گايالزى؟                  | 111  | ن مرفات مزولفه کی وجه تسمیه      |

| 12   |                                       |      |                                       |  |  |
|------|---------------------------------------|------|---------------------------------------|--|--|
| صفحہ | عنوان                                 | صغح  | عنوان                                 |  |  |
| "    | حکایت-آگ کے دریا اور آنسو             | 11"  | حكمت رباني                            |  |  |
| 140  | لطيفه: چارعارف اور شد كابياله         | 124  | لطائف عجيب                            |  |  |
| 141  | تيراكنے لگا                           | 1179 | فوائد جميله                           |  |  |
| "    | شربت ديدار                            | 100  | سرور د اور اس كاعلاج                  |  |  |
| "    | فرشترونے کے                           | 1/1  | کان کے ورو کاعلاج اس                  |  |  |
|      | كايت:                                 | ורו  | آنکه کی تکلیف کاعلاج                  |  |  |
| 145  | حضرت آدم عليه السلام اور ابليس كي طلب | Irr  | حكايت مترجم                           |  |  |
| 141  | پندونصائح'بارش نهیں ہوگی              | ILL  | حكايت- آنكهي درست بوگني               |  |  |
| מרו  | ابانسانية ختم هوگي                    | ILA  | خوبصورتی کاعلاج                       |  |  |
| ואין | حكايت-رونون باتھ ختك بوكے             | IMA  | بالول کی لمبائی اور خوبصورتی          |  |  |
| MZ   | تمام پر لعنت؟                         | ".   | واڑھ كاوروخم                          |  |  |
| "    | وس شرابی زمین میں دھنس گئے            | 167  | چار چیزوں کو برا نہ مجھو              |  |  |
| "    | شرابی سے نکاح نہ کرو                  | IMA  | نیند کے وقت منہ سے لعاب کا حکم        |  |  |
| INA  | شرابا "طهور آ                         |      | باب م                                 |  |  |
| "    | نشه آور پانی                          | IOM  | خوف و خشین خداد ندی                   |  |  |
| 179  | شرابی سے طلاق کا حکم                  | 100  | عجيب وغريب جانور                      |  |  |
| 141  | حكايت- حضرت آدم عليه السلام اور الگور | "    | تقوى 'بصورت حسن وجمال                 |  |  |
|      | حضرت نوح عليه السلام كاوصفي نام       |      | وسله 'ذراعه قرب                       |  |  |
| "    | عبدالجبار                             | "    | فائده: غم كفارة كناه                  |  |  |
| "    | سب خوفتاك بيارى                       | 102  | خوف اور غم میں کیافرق ہے              |  |  |
| "    | پندونصائح                             | "    | رحت حق بهانه می جوید؟                 |  |  |
| 121  | حكايت-غار ميں الليس كارونا            |      | كايت:                                 |  |  |
| 124  | حكايت-شيطان كارونا                    | IDA  | اس کی بخشش کامیں ضامن ہوں             |  |  |
| 120  | ا بلیس نے چار کفر کئے                 | 109  | حكايت - بلكون كے بال وسيله بخشش موسكة |  |  |

| صفحه  | عنوان                                    | صفح   | عنوان                                  |
|-------|------------------------------------------|-------|----------------------------------------|
| 191   | عطائے رسول كريم عليقة                    | 140   | حفرت آدم اور حفرت حوا کے آنسو          |
| 191   | حكايت-ندامت اور صداقت                    | 124   | بلی اور خدا                            |
| 190   | تیرے باہجوں میرا کوئی ہور ناہیں          | "     | حضرت عمربن عبدالعزيز أورائكي كنيز      |
| PPI   | فائده: وعائے متجاب مرمشکل آسان           |       | كايت:                                  |
| 194   | لطيفه: مومن اور كافركي روحول كاقرب       |       | باپ کی دعا'الی میرے بیٹوں کو موت       |
| IAV   | گناه کبیره                               | 122   | عطافرمادے                              |
| 199   | موعظت کے کی حرکت بلی کی اطلاع؟           | 141   | حکایت-گوشت اور انسان                   |
| P**   | مبارك كلمات                              | :     | قنوت نازله                             |
|       | حکایت-یاالله اپنے بندوں کے گناہ          | 149   | حكايت - قيامت مين بواناكي كاتصور       |
| 1+1   | جھ پر ڈال دے                             | "     | تعبير خواب: خواب مين برف، كيمنا        |
| r+r 1 | حكايت-رجشريس بويكه لكهاب مدجاريً         | IA+   | حكايت-لژ كااور مختى                    |
| "     | حکایت-بایزید بسطای اور فاحشه عورت        |       | حكايت-شهيد عشق حقيقي                   |
| r+0   | لطيفه بدوعانه كيجئ                       |       | ب ہے بردا سفارشی                       |
| "     | فائده جليله: انواريو سفى                 | IAT   | حکایت-چروا بے کاروزہ                   |
| 1-4   | حکایت- محبت سنورتی ہے محبت               | IAF   | حكايت - حضرت ففيل بن عياض كي توبه      |
| r-A   | فائدیه: توبه باعث بخشش ب                 |       | رونی افضل یا پانی؟                     |
| r+9   | پانچ پاغ                                 | M     | حکایت- برلحد برقدم پرامتحان ہے؟        |
| " =   | مسائل بشيطان كوانسان پر مسلط كرنيكي حكمه |       | حكايت-بلعم بن بعورا اور برصهصا         |
| 11+   | شیطان کی پیدائش میں کیا حکمت ہے          | - > " | نه چھو ژوں گابھی میں احمد مختار کادامن |
| rII   | شیطان سے پناہ کیوں مانگی جاتی ہے         | IAZ   | كريم عطافرماكروايس نهيس ليتا           |
| rir   | تعوذ وسميه كواكشاكرني مس كياحكت ب        |       | باب ۵                                  |
| "     | نی کریم میانید کے وصال میں حکمت          | 1/4   | التوبه 'توبه كى فضيلت                  |
| rim   | انسان سے شیطان کی دشمنی کاسب             | 191   | رجت پر بحروب                           |
| ria   | صرف دعوے محبت بخشش                       | "     | تقدر كيارك معتزلي لاجواب               |
|       |                                          |       |                                        |

|       | 1                                            | 4   |                                          |
|-------|----------------------------------------------|-----|------------------------------------------|
| صفحه  | عنوان                                        | غحه | عنوان                                    |
|       | جرائيل اور ميكائيل كى گناه گاروں             | rin | اظماركرم                                 |
| ***   | ك بارك مفتكو                                 | MZ  | حكايت-حضرت دانيال عليه السلام اور نمك    |
|       | باب ۲                                        | "   | يرول پر رحت كيول؟                        |
| rro   | بب فضائل عدل وانصاف                          |     | حکایت-اللی رحمته للعالمین کے             |
|       | دکایت- حضرت ابو حنیفہ بے ہوش ہوکر            | MIA | صدقے بارش عطافرہا                        |
| 777   | کر پڑے                                       | 119 | فرشة زيارت كرتي                          |
| "     | گر پڑے<br>امام اعظم اور سونے کے برتن<br>. یہ |     | میری قبرگھریں بناناکہ میری وجہ سے        |
| "     | all      | 719 | مردول كو تكليف نه ہو                     |
|       | = 65                                         |     | :=:6                                     |
| 1     | حضرت سليمان عليه السلام في چيونش             |     | ایک پرندے کاریت کے ذروں سے دریا          |
| "     | ہے معانی طلب کی                              |     | ر بند باند هنا                           |
|       | حکایت- حکومتی افسرنے مچھلی چھین کی           |     | لطائف: عذاب ونج                          |
| rma u | رحمته للعالمين يتلق اور خشيت المهم           |     | بر بان اور معانی                         |
|       | حکایت- حضرت امام اعظم اور                    |     |                                          |
| 749   | مقروض بحوى                                   |     |                                          |
|       | حكايت-حفزت ابراجيم بن اوجم                   |     | گناه گارون کاحباب میں خود کروں گا        |
| 779   |                                              |     | اور پهروه از خود دوزځ کی طرف روانه مو گا |
| "     | حکایت-آپ کاذکر ہی میری غذا ہے                |     |                                          |
|       | حکایت- مجوی نے اسلام قبول کر لیا             |     | كيفيت توبه                               |
| ٣٣٣   | قرض ہے نجات کی دعا                           |     | موت کی اقسام                             |
|       | تین قاضیوں کالمتحان                          | ۲۳۰ | مكرت                                     |
| rm4   | قاضی اور کفن چور                             |     | سونے ٔ چاندی کی فرمانبرداری              |
| "     | پندونصائح                                    |     | 4                                        |
|       | حكايت-حضرت لقمان اور حكومت                   |     |                                          |

| <br>سنح | عثوان                                  | صفحہ | عنوان                           |
|---------|----------------------------------------|------|---------------------------------|
| 742     | وظائف                                  | rma  | دكابت قاضى عراق ابوطيب علية     |
|         | حكايت-حضرت موى عليه السلام             |      | نوائد جليله:                    |
| AFT     | اور ميكائيل                            | 10-  | شیطان کے تین راتے               |
| 249     | عابد'گائےاوراس کابچہ                   |      | طبوحكمت                         |
| "       | حکایت-اور وه حاکم شهرند بن سکا         |      | باب ک                           |
| 424     | فاسق آدى اوراندهاكتا                   |      | مذمت ظلم                        |
|         | حكايت- جفرت ابوسليمان خواص سے          |      | دكايت حضرت سلطان                |
| "       | گدھے کی گفتگو                          | ror  | نورالدين زعكى عليه              |
|         | :- 265                                 |      | سيدنا فاروق اعظم اور حضرت عمربن |
| 120     | حضرت نوح عليه السلام اور درنده         | 100  | عبدالعزيز رضىالله تعالى عنما    |
|         | لطيفه عجيب:                            | 101  | عجيب لطيفه: بندركي تقسيم        |
| "       | حضرت سليمان عليه السلام اور بدبد       |      | دكايت:                          |
| 727     | حکایت-ایک صوفی اور کتا                 |      | حضرت عمربن عبدالعزيزاور         |
| "       | فائده :صوفیانه لباس کی برکت            | 101  | حضرت خضرعليه السلام             |
| "       | وستار کی بر کت                         |      | دكايت:                          |
| 722     | تصوف اور خلفائے راشدین                 |      | حضرت عمربن عبدالعزيزاور         |
| YZA     | احرًام مثائح كرام                      | roz  | قيديول كانتادله                 |
| "       | موت: کیلی منزل                         |      | دكايت:                          |
| MAI     | اسناد حديث بخشش كاباعث                 | 109  | حفزت عزيرعليه اليام اور بخت نفر |
| TAT     | دكايت-صالح خطيب كے صالح اعمال          | 141  | حکایت -حسین وجمیل لژکی اور مکڑی |
| "       | وظيفه ونياتير تدمول ميل                | 777  | فوائد جیله بکڑی کارروائی        |
|         | :=_6                                   | 74   | حکایت-عابد 'عورت اور ابلیس      |
| ٢٨٥     | امام قفال اور بردها پے میں علوم کاحصول | 740  | مخلوق خدا پر رحم کرنا           |
| "       | لطيفہ: اپن عمرنہ بتائيے                | PYY  | سات قدم-سات محل                 |
|         |                                        |      |                                 |

| مغم  | عنوان .                              | صغی ا | عنوان                            |
|------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|
| r-0  | حکایت- آسان و زمین سے بھاری چزیں     | PAY   | طنب ضرورت أورحيا                 |
| P+4  | طالب علم كي فضيلت                    | "     | و قار کے در خت اور اخیار کے چشمے |
| "    | استاذ کی خدمت میں حاضری              | MAZ   | فائده إحساس ندامت اور فضاء رحمت  |
| ***  | خلفائے رسول كريم علية                | "     | تتكهمي اور خضاب                  |
| "    | عالم جنت میں افضل ترین ہو گا         |       | لطيفه:                           |
| 1-1+ | علائے کرام اور چنبیلی                | r9+   | حضرت امام حسين أور مدعى غيب دان  |
| "    | سچائی کی برکت                        | 191   | فضيلت عقل                        |
| "    | الله تعالى كى زيارت                  | "     | عطيه غداوندي                     |
|      | فوا كد جميله فرشول كامناظره زمين     | rar   | عقل کے لوا زمات                  |
| rır  | الحچى يا آسان                        | "     | كدو شريف                         |
| mim  | امت محديد كاعزاز                     | 190   | بلاتاخيرموت (حكايت)              |
| mle. | ا مائے گرامی فقهائے مدینہ            | 190   | طريقه استخاره                    |
| 10   | حكايت-اخلاق كي كيفيت                 | "     | چار چزیں چار مزید کاباعث         |
| MA   | امام اعظم اورامام مالك رضى الله عنما | "     | سچائی کی برکت اور چسد کاانجام    |
| 112  | مسئله جالم كو قيد مين رہے دو         | 794   | فوا كد جيله سب يرداعقلند         |
| "    | جیل میں جانیوالے ہارے چند علماء کرام | "     | كافرعقل بكورا بوتائ              |
| MIN  | شاميس قيام                           | "     | عقل ہلاکت سے روکتی ہے            |
| m19  | جامع دمشق میں نماز کی اہمیت          |       | اب ۸                             |
| rr.  | ومثق اور سات ستارے                   | 192   | ببب فضيلت علم وعلاء              |
|      | ني كريم علية اور بايل ابن آوم        | m•m   | حکایت-شعربلندی و پستی کاذر بعه   |
| rri  | عليه السلام                          |       | :=:6>                            |
| rrr  | سنر پوش جنتی                         | r•r   | مدیث سے استر اء کی سزا           |
|      | باب و                                | h.ol. | لطيفه عين الم ميم                |
| ين   | فضائل سيد المرسلين والاخر            | "     | برعمل عالم اوربد كارعورت         |

|   | صفحہ | عنوان                         | صفحه | عنوان                               |
|---|------|-------------------------------|------|-------------------------------------|
|   |      | حُلایت-ایک دن کابچه اور پیچان | -    | ضائل سيدالاولين والاخرين يتلفق      |
|   | rrz. | مصطفي تاينه                   | rro  | وت مصطفى المينية                    |
|   |      | دكايت- حفرت جابر كے صاحزادے   | rr2  | ب ے اعلیٰ واولیٰ ہمارا نبی ﷺ        |
|   | rra  | زنده بوگئ                     | "    | دکایت-اور میں اللہ کاحبیب ہوں       |
|   | 200  | هکایت-فریادی اونث             | "    | فائده: ماكين كے ساتھى               |
|   | "    | ب سے بردا مججزہ               | rra  | حکایت-کلیم اور حبیب میں فرق         |
|   | ro.  | حكايت-اكبرس يا دو سوسال       | 779  | سبے زیادہ محبوب                     |
|   | r01  | قرآن كريم نئ تورات            | rr.  | كايت-بركات نام مصطفيٰ ينايت         |
|   | "    | رسالت عامه                    |      | :=:6                                |
|   | "    | ابوجهل مبهوت ہو گیا           | rri  | حرام نام محد شیشه                   |
|   | ror  | سعاد تعظمیٰ                   |      | كايت:                               |
|   | -    | باب ۱۰ با                     |      | چروا ہا بھیڑیئے کی شہادت پر         |
|   | roo  | ميلاد النبي عليقة             | rrr  | ایمان لے آیا                        |
| 1 | 201  | پیشانی چوم لی                 |      | كايت:                               |
| 1 | 201  | نورانيت مصطفل ينيقه           | ~~~  | ہرنی کی رہائی اور بچوں کیساتھ حاضری |
| 1 | 209  | سيد ناعلى المرتضى فرماتے ہيں  | ~~~  | حكايت - معرات مصطفى علي             |
| , | -42  | محلات کسریٰ کے مینار گریڑے    | rrz  | حفزت عكر مه بن ابوجهل               |
| 1 | -49  | مئله قيام تعظهمي              |      | دكايت-حفوركوشهيدكرنے كيلئے          |
| * | - 4  | بعداز ولادت آپ کی کیفیت       | rra  | حالت نماز میں حملہ                  |
| • | -2-  | ني كريم يني كانب نامه         | mr.  | حكايت - اظهار عظمت كاعجيب طريقه     |
| " |      | ا نتخاب الني                  |      | دكايت- آگ ناس پر پچھاڑند كيا        |
| r | - 44 | شجره مباركه                   |      | نفيت اور يخراب الح                  |
| - | -20  | عبدالكرنم'عبدالجبار           | rrr  | وروازے علی گ                        |
| - | 24   | رضاعت مصطفي عليته             |      | عيت - يح نال كادده پيناچهو ژويا     |
|   | -    |                               |      |                                     |

| صفح   | <b>18</b> عنوان                       | صفح         | عنوان                                   |
|-------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| ۲۰۷   | رى فرشت                               | <b>r</b> ∠∠ | بردی تونے توقیریائی حلیمہ رضی اللہ عنها |
| "     | جرائيل كى تخليق                       | "           | عليمه ساگ كى تلاش ميں                   |
| ۲+۸   | درود شريف كابماريه                    | m29         | آپ کے چالیس دشمنوں کاصفایا ہو گیا       |
| r+9   | بال بال دعائے مغفرت كرتا ہے           | MAT         | شام پی بن شام محمد شام نسیس گھر آیا     |
| "     | پیثاب کی بندش ختم                     |             | فائده بشيطان كيليّاس طرف كوئي           |
| L.I+  | حكايت-جماز غرق مونے سے في كيا         | MAM         | راسته نهیں                              |
| רוו   | بچوں کارونابھی ذکر الہی ہے            |             | باب اا فضائل صلوة وسلام                 |
| "     | صلوة وسلام مجسمه انوار وتخليات        |             |                                         |
| "     | اہل محبت کے صلوۃ و سلام خود سنتاہوں   | mq+         | مصطفى جان رحمت بدلا كهول سلام           |
| ۳۱۲   | ۱۸۰سال کے گناہ معاف                   | P-91        | محبت ابل بيت كاثمره                     |
| "     | گلاب کا پھول اور درود شریف            |             | آل مصطفى عليه التحمد والشناء            |
| "     | خوشبوك مصطفى سايق                     | mar         | عجيب وغريب جنتي كهل                     |
| ۳۱۳   | فائده جليله: تركيب كل قند             | "           | اونٹ کی گواہی                           |
| LIL   | نور محمد ی اور چاول                   | m90         | اور پھر چرہ خوبصورت ہو گیا              |
| MID_  | غم غلط ہو جائیں گے                    | m94         | السلام اے میم عااور میم وال             |
| MIA   | حكايت-موئ مباكى تعظيم و توقير         | "           | چره خوبصورت بوگيا                       |
| MIZ   | حضور على في مديوم ليا                 |             | اور بادشاه ہلاک ہو گیا                  |
| "     | فائدہ اپنے بینے انام محد رکھوں گا     |             | حاجات بر تأميل گي                       |
| MIA   | تعظيم نام محر سنا                     |             | دعاکی قبولیت کاباعث                     |
| " نخر | بوازبلند درود شريف پڙھنے جن مل        |             |                                         |
| m19   | درود شریف ور فرشته                    |             | بلند آوازے صلوۃ وسلام کافائدہ           |
| 44.   | درود و سلام 'خطاوَل پر غالب آگیا<br>م |             | سب سے بڑا بخیل                          |
| "     | صبح وشام' صلوة والسلام                |             | اے بنت ۱ ا ته ظرنتیں آنگا               |
| "     | باعث شفاعت ٢                          | L+4         | محبوبيت الماث                           |

| غخه | عنوان                           | صفحه ا | عنوان                                 |
|-----|---------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 4.  | دو سری سواری                    | "      | دکایت-میرا حشر بدیزین شخصول کیساتھ ہو |
| "   | بيت المقدى - آسان تك            |        | روضه اقدس پر ہرنی کاسلام              |
| "   | نلعت پر نلعت                    | rrr    | حکایت-چوری کے الزام سے رہائی          |
| ۵۲۳ | عبائبات قدرت يا تجليات معراج    | ٣٢٣    | يهو ديوں كى عداوت كا زاله             |
|     | پاپ ۱۳                          |        | حضرت موسیٰ علیه السلام اور مینڈک      |
| نهن | مناقب امهات المومنين رضي اللهء  | PF9    | چار عیسائی عالم                       |
|     | حضرتام المومنين سيده            |        | باب ۱۳                                |
| 121 | خدىجيالكبرى رضى الله عنها       | اسم    | معراج النبي عليه                      |
| rzr |                                 |        | شب معراج 'سورة اخلاص كاثواب           |
| 744 | .0,0,                           |        | اوصاف جرائيل عليه السلام              |
| r29 | جرائيل کي زيارت                 |        | زابد كون                              |
| ۳۸۱ | سيده فاطمه رضى الله عنهاكي تمنا |        | جذامي كي ناعاقبت انديثي               |
|     | ا م المومنين حضرت               |        | آ تُومِينَك فصل                       |
| LVL |                                 |        | طيب اور خبيث                          |
| ۳۸۹ | فاكده                           |        | پترے بیل                              |
| mq+ |                                 | ror    | رضائے خدا' رضائے والدین               |
| rar | وعوت مصطفي سايق                 |        | حقوق والدين                           |
|     | خصوصات حفرت                     |        | او قات لذات                           |
| ram | عائشه صديقه رضى الله عنها       |        |                                       |
| Lak | اور وه اندها بوگیا              |        | باپ کی مغفرت                          |
| "   | اعتراض اور جواب<br>د ف          |        | پر کشش آواز'روح پرور خوشبو            |
| m92 | چیثم فراست                      |        | جننم کی پکار                          |
|     | ام المومنين حفزت                |        | بية المقدس اور مسجد اقضى              |
| 791 | حفصه بنت عمر رضى الله عنها      | 29     | حمد و ثناا ور آئکھیں                  |

|      | 20                              |     |                                     |
|------|---------------------------------|-----|-------------------------------------|
| .jac | 20 عنوان                        | صفح | عنوان .                             |
| ۵۱۹  | حفزت سيد ناصديق أكبر يَقَاقِينَ |     | ام المومنين حضرت                    |
| ۵۲۱  | مبارك وطن                       | 799 | ام سلمه رضي الله عنيا               |
| "    | صحابي كون                       | ۵٠١ | ا ہم واقعہ                          |
| orr  | محبت صديق تأوينا                |     | ام المومنين حضرت                    |
| "    | محبت صديق كاثمره                | "   | ام حبيبه رضي الله عنها              |
| "    | افضل ترین                       | 0.0 | حضرت ام حبيبه اور ابوسفيان          |
| orr  | محبت صديق كاصله                 |     | ام المومنين حضرت                    |
| orm  | لبيك يارسول الله عنطيقي         | "   | سوده بنت زمعه رضى الله عنها         |
| محم  | صديق اكبرى جنتي جأكير           |     | ام المومنين حضرت                    |
| רדם  | آفتاب کی زینت نام صدیق          | 0.7 | حضرت زيد بن حارية رضي الله عنه      |
| "    | فرشة بصورت صديق اكبر يتانين     | ۵۰۸ | زينب بنت محش رضى الله عنها          |
| 012  | محبت صديق كاثمره                |     | ام المومنين حضرت.                   |
| "    | سوز صديق وعلى ازحق طلب          | 0+9 | ميمونه بنت حارث رضى الله تعالى عنها |
| DIA  | وادى مقدس                       |     | ام المومنين حضرت                    |
| ora  | سورج کو حبیب و صدیق کی زیارت ہے | ۵۱۰ | جويريه بنت حارث رضى الله عنها       |
| "    | صداقت صديق كي حفاظت             | ۵۱۱ | بوشيده اونث كهان مين                |
| ٥٣٠  | شهاوت صديق مسلم                 |     | ام المومنين حفرت صفيه بن            |
| ماس  | چار صد حورین اور صدیق نینولیه   | ۵۱۲ | حى بن الخطب رضى الله عنها           |
| "    | امام الانبياء كي آخرى نماز      | ماد | چاند گود میں اتر آیا                |
| orr  | وضاحت                           | ۵۱۵ | جعد المبارك ے محبت                  |
| ."   | پھولوں سے استقبال               |     | طال کم حرام زیاده                   |
| orr  | نقاش فطرت كانقش                 | ۵۱۷ | چار صاجزادیاں                       |
| orr  | غلافت اور ضافت                  |     | باب ۱۳۰                             |
| oro  | ثمره محبت صديق اكبر شفيلة       | 1   | فضائل صحابه كرام رضي الله عنه       |
| *    |                                 |     |                                     |

| صفحہ | عنوان                                  | عغه | عنوان                            |
|------|----------------------------------------|-----|----------------------------------|
| orz  | فاروق اعظم نے حضرت علی کو تھجور کھلائی |     | ہمارے مال و جاں اولاد سب کھھ     |
| ۵۳۸  | تواضح وانكساري كامجسمه                 | "   | آپ پر قربان                      |
| org  | نا ثير قر آني                          | ""  | غيرت صديقي                       |
| oor  | بده کی دعا'جعرات قبول                  |     | ب حاب ثواب                       |
|      | وریائے نیل کے نام فاروق اعظم کا        |     | نوري پر چم پر نام صدیق           |
| ممم  | مکتوب گرای                             |     | وعوت مصطفي ساين                  |
| "    | الله تعالیٰ نے فخر فرمایا              | "   | كرم بالا حكرم                    |
| 207  | انداز طلب                              |     | سب نیاده بهادر کون؟              |
| "    | قفل جنم                                |     | مناقب سراج ابل جنت حضرت          |
| ۵۵۷  | اعلان بجرت مدينه                       |     | عمر بن خطاب منتقلة               |
|      | وشت تووشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ؟      |     | آفتاب جنت                        |
|      | رف آخ                                  |     | سونے کامحل                       |
| ۵۵۹  | مناقب صديق و فاروق رضى الله عنما       | orr | اس تىبىم كى عادت بپەلاكھوں سلام  |
|      | ا نتهائی طیب و طاهر                    | "   | فدا كاسلام                       |
| ٥٢٠  | ہیںوزر احمد مختاریار مصطفیٰ            |     | ميدان محشر ميں اعلانيه لايا جانا |
| IFG  | كائنات ميں سب سے بہتر                  | "   | اسلام کی شهادت اور نوری اسواری   |
| 710  | جنت اور جهنم كامناظره                  |     | نورى لباس                        |
| DYF  | نامدا عمال                             | "   | فرشتوں كاجلوس                    |
| "    | قيام تعظممي                            |     | ایمان سے معمور دل                |
| חדם  | خلافت صديق وفاروق رضى الله عنهما       | ara | خداکی ناراضگی                    |
| "    | بنياد خلافت ومسجد نبوى                 |     | سند محبت مصطفى تناييني           |
| ۵۲۵  | حضرت على المرتضى اور خلفائے رسول       | "   | اسلام عمراور جش ملائد يكمه       |
| 244  | الشفيق الرفيق                          | "   | حفرت عمر صديق اكبرى ايك يكي      |
|      | جنتی سواریاں                           | pry | علوم مصطفى سيحان الله            |

|     | ^^                                 |      |                                                |
|-----|------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| صفح | <b>22</b><br>عنوان                 | صفحہ | عنوان                                          |
| "   | عجيب اتفاق                         | ۵۲۷  | فرشتوں کی مثل                                  |
| ۵۸  | صدیق و فاروق کے و تر               | "    | آفتاب ومهتاب                                   |
| ۵۸  | گستاخی کاانجام                     | APA. | تعليم محبت شيفين                               |
| ۵۸  | ای ہزار فرشتوں کی دعائیں           | "    | شيعين كي محبت كاثمره                           |
| ۵۸  | جن کاشیطان کے پاس مقدمہ            | "    | اعلان على المرتضى يُعَدِّلنَهُ                 |
| ۵۸  | سب افضل ہیں                        |      | درود شریف اور محبت صدیق و                      |
| ۵۸  | عبرت                               | 049  | فاروق كاثمره                                   |
| ۵۸۳ | ورندے کے بچا حرام بجالائے          | ٥٤٠  | تکیل دین                                       |
| "   | کتے کو مسلط کر دیا                 |      | جنت وجهنم كى تنجيال                            |
| ۵۸۵ | گدھے نے گتاخ کا کام تمام کرویا     |      | حفزت عيسى عليه السلام گنبد خضري                |
| "   | حفزت خضرعليه السلام اور ابليس لعين | "    | کاغیں                                          |
| PAG | آگ آگ                              | ۵۲۲  | مولائے کائنات کے حبیب                          |
| "   | آفتاب كاطلوع                       | "    | phicola                                        |
| ٥٨٧ | بمترين خليفه                       | 04   | اور وه بخشاگیا                                 |
| ۵۸۸ | ا ژھائی سال بعد                    | ۵۲۳  | صحابه کرام کو برامت کهو                        |
| "   | وصال محبوب كاصدقه                  | "    | حضرت على يَعَدُّ كَالَايدي حَكْم               |
| ۵۸۹ | عطائے الٰہی                        |      | صدیق و فاروق کی نیکیوں کے برابر                |
| "   | نماز جنازه- جار تكبيرين            | "    | صلوة وسلام                                     |
| ۵9٠ | محرم دازنبوت                       | ٥٧٥  | جنول کی صدیق و فاروق سے محبت                   |
|     | دوعورتین-دو مردا۵۵                 |      | غائبانه اعلان نفرت                             |
| Dar | شادت فاروق اعظم يفترين             | "    | آخروه مائب ہو گیا                              |
| " / |                                    |      | گتاخ گروه ختم ہو گیا                           |
| 095 |                                    |      | حضرت علی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
|     |                                    | 049  | بغداد شریف آریخ کے آئینے میں                   |

| 1   |                                   | 6   |                              |
|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------|
| صفي | 2 عنوان                           | مغد | عنوان                        |
| "   | طواف کعبے انکار                   | 0   | مناقب حضرت سيد ناعثمان       |
| "   | دوبار جنت خريدي                   | "   | ذوالنورين يغزلك              |
| 7+7 | احرام خاص                         | Dan | علیه مبارکه                  |
|     | مناقب اميرالمومنين حضرت           | ۵۹۵ | ب ے پہلے مہا بر              |
| 1+A | على المرتضى يَعْدُنكُ             | "   | وصال حفزت رقيه رضى الله عنها |
| "   | چود هویں کاچاند                   |     | بری کے بچے نے شادت دی        |
| "   | ب ے پہلے اسلام                    | ۵۹۷ | وعائے رسول كريم عليق         |
| 4+4 | مولودكعب                          | "   | بهترين انسان                 |
| Al• | مشتركه درود وسلام                 | APA | رو ٹیاں اور گوشت             |
| "   | غازی جوان اور بچه                 |     | وعائے رسول اللہ علیقہ        |
| "   | عزرائيل عليه السلام اور قبض ارواح | ۵99 | آپ نے معانقہ فرمایا          |
| 411 | ب ے بڑے جش                        |     | صاحب شفاعت                   |
| "   | محبت کی موت                       | "   | حلوة عتمان غني تفليه         |
| YIF | عظمت ابل فضل                      | "   | شد باعث شفا                  |
| "   | حجرو شجرمين محبت على تتافينا      | 400 | الله تعالى سچا               |
| "   | فوائد عجيب                        |     | تمهارے بھائی کا پیٹ جھوٹا    |
| YIF | بشرطانی کے ہاتھ لگانے کی برکت     |     | الحمد لله على كل حال         |
| "   | عطائے اللی                        |     | اوراس نے اسلام قبول کر لیا   |
|     | ایک رونی بھی نہ ملی ۱۱۳           |     | شنادت کی خبر                 |
| AID | علی ہے دلی محبت کا ثمرہ           | "   | شب زنده دار                  |
| "   | محب علی محب نبی ہے                | 401 | فائد مرک                     |
| "   | رونی دوده اور نجوی                | "   | آپ نے یاد فرمایا             |
|     | گناہوں کو جلانا                   |     | نماز جنازه اور فرشت          |
| "   | عجيب نيكي                         | 4.0 | رسول كريم كادست مبارك        |
|     |                                   |     |                              |

| صفحه       | عنوان عنوان                          | صفحہ | عنوان                                   |
|------------|--------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 777        | امثال انبياء                         | ١١٧  | دو بزار سال قبل                         |
| "          | چثم و گوش و و زارت پیلاکھوں سلام     |      | ایک پرنده اور سبزیادام                  |
| "          | تكبير قرات ركوع وحده                 |      | على كى محبت اولاد كاامتحان              |
| 422        | مجوب محبوب خدا                       | "    | على كى باتيں                            |
| "          | تین قتم کے گھوڑے                     |      | لافتى الاعلى لاسيف الاذوالفقار          |
| 444        | ائلام سنت اور غلفت اربعه             | "    | شجرطوبي كامركز                          |
| "          | خدائی تحفہ                           | "    | جرائیل و میکائیل کا یثارے انکار         |
| מדר        | مکر م ترین مخلوق                     |      | انگشتری ہے تفاظت                        |
| "          | جنت میں جانے کاایک منظر              | "    | شير نے سانپ مار ديا                     |
| ידיד       | ایک بی نور                           | ווד  | روح على كى عبادت                        |
| <i>"</i> . | لواء الحمدير تحرير                   |      | بنائي جرائيل كهان بين                   |
| "          | اختيار خلفائے راشدين                 | 777  | حضرت علی اور شد کی کھیاں                |
| 42         | دین اسلام کو قائم کرنے والا          |      | شد کی مکھیوں نے دشمنان علی یَفَتَالِیْا |
| ATA        | خلفائے اربعہ اور چار جنتی نہریں      | "    | كوبلاكرويا                              |
| "          | میدان حشرمیں چار کر سیاں             | 777  | علی' فاروق اعظم کے مزار پر              |
| 444        | ستقین کے لئے چار نہریں               | "    | تہمارے لئے صرف ایک درہم                 |
| "          | جن محب خلفائے اربعہ                  | 450  | بچداس کاجس کادوره وزنی                  |
| 701        | مثابده ذات اور خلفائے کرام           | 450  | بداخلاق                                 |
| "          | خلفائے راشدین 'ار کان جنت            | "    | محبوب تين انسان                         |
| "          | خلفائے راشدین اور قلوب منافقین       | 777  | والد کے حقوق                            |
| 700        | صدقه خلفائے را شدین                  |      | مناقب خلفائ اربعه رضى الله عنهم         |
| "          | خلفائے اربعہ اور آیات قرآنیہ         | "    | غلفائے اربعہ                            |
| 700        | مناقب اصحاب عشره مبشره رضى الله عنهم | 41-1 | بنياد اسلام-نبوت كى عزت                 |
| YEE        | امت پرسب نیادہ مربانی                | "    | تحشتى نوح اور خلفائے اربعیہ             |
|            |                                      |      |                                         |

|   | AB           |                                    |      |                                     |  |
|---|--------------|------------------------------------|------|-------------------------------------|--|
|   | صغي          | عنوان عنوان                        | صفحه | عنوان                               |  |
|   | 771          | يبلىبات                            |      | حفرت على يُعَدِّلْكُ                |  |
|   | 77           | فرشتوں کی بارات                    | מחד  | كون احد؟ آخرى ني                    |  |
|   | arr          | ميراحق مرشفاعت ہو                  | 707  | حضرت زييربن عوام تشاكلة             |  |
|   | "            | اس تبسم كى عادت پەلاكھوں سلام      | "    | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف يَنْفِيْكُ   |  |
|   | 777          | جنتى لباس                          |      | فرشول كامقدمه                       |  |
|   | AFF          | ا پنانیاکر تبه سوالی کو عطافرمادیا | YMA  | وباء سے حفاظت کانسخہ                |  |
|   | "            | شكم مادر ميں باتيں                 | 414  | اصحاب بدر کی خدمت                   |  |
|   |              | حضرت سيده عائشه صديقة اور          | "    | تمیں ہزار غلام آزاد                 |  |
|   | "            | حضرت سيده فاطمه كي تفتكو           | 40+  | حضرت سعد بن الي و قاص يَعَوَلِكُ    |  |
|   | 779          | حیض و نفاس ہے پاک                  | "    | حفرت سعيد بن زيد سَعَيْنَا          |  |
|   | 44.          | اولاد مصطفى عليه التحميه والشنا    | ומר  | حضرت الوعبيده بن جراح ينتوننا       |  |
|   |              | اونمنی کی گفتگواور                 | 700  | مناقب حضرت سيده فاطمه رضى الله عنها |  |
|   | 727          | سيده فاطمه رضى الله عنها           | "    | محبوب مصطفئ بنايتي                  |  |
|   | 424          | وظيفيه فاطمه رضى الله عنها         | "    | امن کی صفانت                        |  |
|   | "            |                                    | 701  | نجوم رسالت-محبت آل رسول علية        |  |
|   | "            | م ج الجوين                         |      | اہل سنت کی سند                      |  |
|   | 420          | حضرتامام حسن تفالله                | YOY  | باب فاطمه پر آواز                   |  |
|   | 420          | حضرتام كلثوم اورخوشبو              | "    | پانچے                               |  |
|   | "            | ولادت امام حسن تنظيف               |      | جنتی محل اور                        |  |
|   | 424          | حضرت آدم عليه السلام كي توبه قبول  | 704  | خديجية الكبري رضى الله عنها         |  |
|   | "            | كلمات توب                          |      | حضرت آدم عليه السلام اور            |  |
|   | 444          | الحسين مني وانامن الحسين           | 770  | حفزت حوارضي الله عنها               |  |
|   | 9 <u>7</u> 4 | حضرت امام حسين بصولك               | "    | حوروں کی مثل                        |  |
| , | 1/4          | اور کچل دار در خت بن گیا           | "    | حسن آدم عليه السلام                 |  |
|   |              |                                    |      |                                     |  |

|             | 20                                   |     |                                    |
|-------------|--------------------------------------|-----|------------------------------------|
| صفحہ        | عنوان عنوان                          | 382 | عنوان                              |
| 4.4         | عظت امت محريه                        | "   | شنرا دی کسري                       |
| "           | خدااور رسول كاخليفه                  | IAF | شیطان بکفرت ہوں گے                 |
| 4+1         | خدااور فرشتوں كادرود امت مصطفیٰ پر   | YAF | امام حسن کو دیکھتے ہی آنسو نکل پڑے |
| "           | اعلان محبت                           | "   | بینڈرانشنگ مقابلہ                  |
| ۷+۵         | اس تبسم كى عادت پەلاكھوں سلام        | 717 | فرشتے کی حفاظت                     |
| "           | چھوٹی عمریں 'رحمت خداوندی کامظاہرہ   | MAP | ایک علوی خاتون                     |
| ۷٠٢         | عظمت موذن اسلام                      | GAF | مجوسی کا کھاناا ور علوی خاتون      |
| 4.4         | ايك لمحه تدبر وتفكر                  | "   | ع کے لئے فرشتہ مقرر کر دیا         |
| 4.9         | خدامریان                             | YAY | اس کابدله میں دوں گا               |
| ۷۱۰         | مناقب حضرت سيدناا براجيم عليه السلام | "   | وو پھول                            |
| "           | درخت 'شاخیں اور پھل                  | "   | امام حسن وحسين پر مجھے فخرے        |
| ۷۱۲         | ميرے سواكون رب ب                     | "   | نوراور مرور                        |
| 41          | فيملي پلاننگ مرودي سنت               | YAZ | بوسه موقت اور بوسه رحمت            |
| "           | ميراربكون                            | AAF | سرخياقوت كامحل                     |
| 210         | شرعی حیلیہ                           | "   | كملي مين چھپاليا                   |
| "           | : ب مرود ن واليل آع                  | PAP | وعائے مغفرت                        |
| 214         | نتيل أن مردويين                      | "   | آپ بڑے ہیں                         |
| ۷۱۸         | طيف                                  | *   | ا يمان كى دولت                     |
| ∠19         | آتش نمرو د کی گفتگو                  | 191 | حفرت عباس کے وسیلہ سے بارش         |
| ۷۲۰         | ختنه سنت خليلي                       | 790 | مناقب سيد شداءا مير حزه يكفظ       |
| "           | شنرا دی شام                          | "   | پچپا ور رضاعی بھائی                |
| <b>Z</b> FI | طهارت كالحكم                         |     | سيدا لشهدا شيرخدا نين اور          |
| Zrr         | فوا ئد عجيب                          | 490 | رسول كريم علية                     |
| 277         | فضائل مناقب حضرت موئ عليه السلام     | 494 | شاتمان صحابه كرام كالنجام          |

| F -  | 20                                  |                                                                                                               |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1- | عنوان عنوان                         | منوان صفحه                                                                                                    |
| ZMA  | علم غیب اور ترک گناه                | فرعون کی دا ژهی کلیم الله کی مٹھی میں                                                                         |
| "    | خضري وجه تشميه                      | حفرت موى عليه السلام كالشقبال                                                                                 |
| ZMA  | پانچ رہنماکبو تر اور غوث اعظم بیتوں | عصائے کلیمی کی خاصیتیں ۲۳۵                                                                                    |
| ۷۵۱  | ذوالقرنين كي وجه تشميه              | فرعون کو چار سوسال حکمرانی کی مزید پیشکش "                                                                    |
| 200  | ياالله'يارحمٰن كاوظيفه              |                                                                                                               |
| 200  | غاريراغ<br>الماريراغ                |                                                                                                               |
| 200  | ا بل جنت کی صفیں                    |                                                                                                               |
| "    | جنتی زیاده یا جنمی                  | علم اور عقل میں افضل کون ۲۴۰                                                                                  |
| "    | گناه معاف                           | إمتخاب خداوندي                                                                                                |
| 44.  | بر كات علم                          | ولادت حفرت عيسى عليه السلام                                                                                   |
| 245  | موت کی تلخی اور جنت کی نعمتیں       | حروف ابجداور حفزت عيسى عليه السلام كي                                                                         |
| 440  | جنتي عورتيں اور ان کی عمر           |                                                                                                               |
| 242  | آنه جنتن                            |                                                                                                               |
| "    | جنت میں علماء کی ضرورت              |                                                                                                               |
| ZYA  | بر كات وضو                          | بتوں سے تجھ کو امیدین 'خداسے ناامیدی "                                                                        |
| ZYA  |                                     | وه جھی بندراور خزیر بن گئے ہم                                                                                 |
| 221  |                                     | حضرت يحيى عليه السلام تصديق كرتي بين ٢٠٥                                                                      |
| "    |                                     | لقب مقدم نام موخر                                                                                             |
|      | منظوم تقريظو قطعات تاريخ تميل       | مناقب حضرت خضراور                                                                                             |
|      | ا ز شاعر حقانی علامه غلام حسین صاحب |                                                                                                               |
|      | قمريز داني پنوانه (سيالكوث)         | حضرت زايده سيد نافاروق اعظم كى كنير ٢٣٧                                                                       |
|      | ./,                                 |                                                                                                               |
|      | بالخير                              | المنافعة ا |

#### نشان منزل

حضرت امام عبدالرحمٰن بن عبدالسلام السفورى الثافعي رحمه الله تعالى انوي صدى بجرى كے ان جليل القدر علماء و مقررين خطباء و واعظين ميں شار بوتے بين بحن كے خطابات و بيانات كا عرب و عجم ميں شهرہ رہا آپ علوم و فنون اسلاميه كے بحرب كنار تھے نقامير قرآن كريم 'اعاديث رسول عظيم 'آثار صحابہ و بزرگان دين 'سيرو تواريخ اولياء كرام اور فقه ائمه اربعه پر آپ كى گرى نظر تھى 'وسيح مطالعه كے مالك تھے 'حكمت 'فلفه اور طب ميں يد طولى ركھے ' خلمت فلفه اور طب ميں يد طولى ركھے ' نتہ المجالس ميرے ان كلمات پر شاہد و عادل ہے۔ :

آپ نے تمام علوم عربیہ عقلیہ و نقلیہ زیادہ تر اپنے والد ماجد حضرت علامہ شخ عبدالسلام رحمہ اللہ تعالیٰ سے حاصل کئے جو اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ علامہ عبدالرحمٰن السفوری نزہتہ المجالس میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ نمایت ولولہ انگیز الفاظ اور خوشگوار انداز میں فرماتے ہیں جن سے ان کے والد ماجد کے عظیم المرتبت ہونے کا ثبوت ماتا ہے۔ : ...

علامہ عبدالرحمٰن صفوری رحمہ اللہ تعالی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہونے ہیں بی تعالیٰ عنہ کے مقلد ہونے کے ناطے سے اکابر شوافع ہیں شار ہوتے ہیں بی وجہ ہے کہ آپ اپنی اس عدیم المثال تصنیف میں مسائل فقہ شافعیہ کو بردی قدرومنزلت لائے ہیں۔ پاک و ہند میں مسلمانوں کی اکثریت حضرت سیدنا امام اعظم ابو صنیفہ نعمان بن گابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقلد ہے اس لئے مطاع کو واعلیٰن حنفیہ کو مسائل میں احناف و شوافع کے فرق مطاع کرام خصوصاً خطیاء و واعلیٰن حنفیہ کو مسائل میں احناف و شوافع کے فرق

کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ راقم السطور ہے جہاں تک ہو سکا فقتی اختلاف کی وضاحت کردی اور فقہ حنفیہ کے مطابق مسلم کا حل پیش کردیا ہے باکہ اس ترجمہ سے استفادہ کرنے والے احناف و شوافع کے مسائل کو این زبن میں رائخ کر سکیں'

"زبت المجالس" برى بابركت تصنيف ہے جے ہر صدى كے علاء نے حرز جان بنايا 'خصوصاً واعظين كے لئے توبيہ نعت عظمیٰ ہے كم نہيں 'مقبوليت كابيہ عالم ہے كہ اسے اہل علم و قلم بطور حوالہ بیش كرتے ہیں ' تاہم اہل شخقیق كے نزديك رطب و يابس سے خالى نہيں البتہ وامن فضائل ميں البی باتیں ساسكی بن !!

ترجمہ کے بارے میں ہی عرض کئے دیتا ہوں کہ راقم نے لفظی ترجمہ کی بجائے عبارت کے مفہوم و مطالب کو اولیت دی ہے، جہاں تک ممکن تھا نمایت آسان اور روح پرور الفاظ میں ترجمانی کی کوشش کی ہے، اہل علم و قلم اور ترجمہ کا ملکہ رکھنے والے بغور ملاحظہ فرما ئیں اور جہاں کہیں ترجمانی میں سقم یا ئیں تو براہ کرم آگاہ کریں، ازالہ کیا جائے گا،

الحمد لله تعالی علی منه و کرمه 'زبته المجالس جلدو وم کا ترجمه مکمل ہوا' بعض ابواب کی تلخیص کو ہی مناسب سمجھا' اور اس ضخیم و عظیم کتاب کو "زینت المحافل" ترجمه نزبته المجالس سے موسوم کیا جا رہا ہے۔ وعا فرمایئ الله تعالی علیه و سلم' میری اس کاوش کو شرف قبولیت تعالی بجاہ جبیبہ الاعلی صلی الله تعالی علیه و سلم' میری اس کاوش کو شرف قبولیت نوازے اور دو سری جلد کے ترجمہ کی توفیق مرحمت فرمائے' امین۔

محتاج دعا محمد منشا تابش قصوری خطیب جامع مسجد ظفریه مریدکے ضلع شیخو پورہ پاکستان کاسمار ۱۹۹۲ء

#### مبلغ یورپ علامہ بدرالقادری فاضل ہند خطیب ہالینڈ کے زینت المحافل پر گرانقدر کلمات

نویں صدی ججری کے مشہور خطیب و صوفی شخ عبدالرحمٰن بن عبدالسلام صفوری رحمہ اللہ تعالی کے خطبات و مواعظ کا مجموعہ نزبت المجالس صدیول سے مقررین و واعظین علماء کا مرجع ہے جس میں تفیروفقہ کے رموزواسرار بھی ہیں اور تصوف اور اخلاق کے موتی بھی ۔۔۔ اب اس کتاب کو اروئے معلیٰ کا جامہ بہنا رہے ہیں ہمارے مخلص دوست ادیب شہیر حضرت مولانا محمد منشاء صاحب تابش قصوری دام ظلہ العالی۔

اس مفید ترین ذخیرہ علمی کو اردو کا قالب بخشنے میں حضرت مولانا نے جن عرق ریزیوں کی راہ طے کی۔ وہ تو متر جمین ہی جانیں --- اردو' دان طبقہ کسی کتاب کے ترجمہ کو پڑھنے میں اگر اسے ترجمہ کے بجائے دراصل اسی زبار کی تصنیف محسوس کرنے گئے تو میں اسے مترجم کی زباں دانی اور قدرت لسانی کا کمال خیال کرتا ہوں۔

اور واقعی زینت المحافل کا مطالعہ کرتے وقت قاری اس بات کو فراموش کر جاتا ہے کہ میں کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کامیاب ترین کوشش پر میں حفرت مولانا قصوری مد ظلم کی خدمت میں ہاہے تبریک پیش کرتا ہوں۔ اس طرح شبیر برادرز کو اس خوبصورتی کے ساتھ بونے سات سو صفحات کی کتاب حسین اور دیدہ زیب گیٹ اپ کے ساتھ منظرعام تک لانے پر انہیں بھی مبار کباد دیتا ہوں۔ خدا کرے ہمارے اسلامی نہ ہی اور سی تمام دقیع لٹریچر دور حاضر کی اعلیٰ ترین طباعتی و اشاعتی خوبوں سے مزین ہوکر شاکھین کتب کو دعوت مطالعہ دیں اور حسن معنوی کے یہ فرینے حسن صوری کا حق بھی پالیں۔ آمین۔ امید دیں اور حسن معنوی کے یہ فرنے حسن صوری کا حق بھی پالیں۔ آمین۔ امید میں اور حسن معنوی کے یہ فریت المحافل کی دو سری جلد بھی اس خوبی کے ساتھ طبع ہو گی۔

فقير بدر القادري غفرله بالينثه و صفر ١٤١٨ه / 9 جولائي ١٩٩٦ء

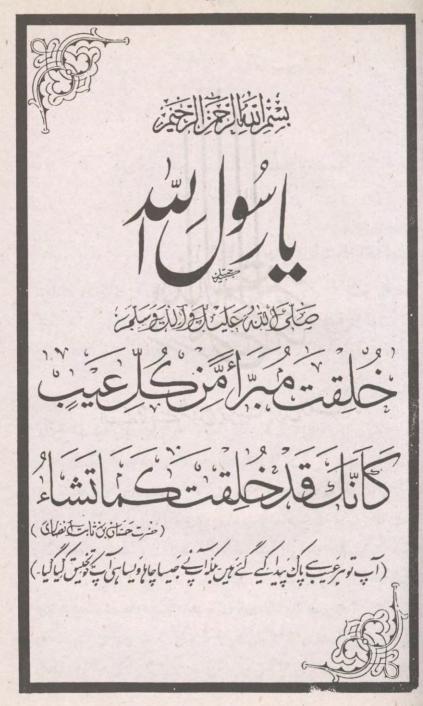



اللهك بم سي شروع جوببت مهربان رحمت والا

#### نحمده و نصلًى و نسلم على رسوله الكريم ربشم الله الرَّخمان الرُّحيم .

#### باب: حفظ امانت اور ترك خيانت

الله تعالى جل وعلى نے فرمايا: ان اللّه ياء مركم ان تودوا الامانات الله الله تعالى تهيس عم فرما تا بالى اسلها نيز فرمايا واوفوا بعهد اللّه بيشك الله تعالى تهيس عم فرما تا بال كوامانت كى اداكرو ور الله تعالى ك عمد كو يوراكرو

### حكايت: تكميل عهد:

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں فلال مقام پر آپ کی خدمت میں حاضری دول گا' گر وہ دو دن بھول جانے کے باعث حاضر نہ ہو سکا جب وہ تیسرے دن وہاں پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہاں موجود پایا' آپ نے فرمایا! اے جوان تو نے مجھے مشقت میں والے رکھا' میں تین دن سے یہاں تیرا انتظار کر رہا ہوں!!

بعض مفسرین نے انه کان صادق الوعد، بیشک وہ وعدے کے سیچ ہیں، کی تفیر میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی حکایت بیان کی ہے کہ کسی آدمی نے آپ سے عرض کیا آپ میری تشریف رکھیٹے میں ابھی حاضر ہو آ ہوں وہ شخص ایک سال بعد آیا اور پھر کہنے لگا ہی تھریے میں ابھی آیا آپ وہی مختظرارہ یہاں تک کہ وہ پھرسال بعد آیا اور وہ یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ آپ اس مقام پر بیٹھیں میں حاضر ہو آ ہوں یہاں تک کہ پھر سال گزر گیا' اس پراللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا اساعیل علیہ السلام کی مدح میں فرمایا انه کان صادق الوعد' بیشک وہ اپنے وعدے کے سے ہیں۔

حضرت سيدنا عبدالقادر جيلاني رضى الله تعالى عنه نے حضرت خضر عليه السلام سے پوچھا، جب تمام نبى وعدے ميں سچے ہيں تو حضرت اساعيل عليه السلام كا ذكر خصوصيت سے كيوں فرمايا! انہوں نے جوابا" كما! حضرت سيدنا اساعيل عليه السلام كے ماتھ بكفرت لوگوں نے وعدے كئے جن كو آپ نے بہيشہ اننى كى شرائط كے مطابق پوراكيا كيونكه آپ وفا دار خاندان سے تھے اس طرح حضرت ابراجيم عليه السلام كے وعدول كى وفا پر الله تعالى نے فرمايا و ابراہيم الذى وفى، اور حضرت ابرائيم عليه السلام نے جو بھى وعدہ كيا اسے ابراہيم الذى وفى، اور حضرت ابرائيم عليه السلام نے جو بھى وعدہ كيا اسے بوراكيا۔

#### حكايت: انعام ايفائے عمد:

حضرت امام نووی علیہ الرجمتہ روض افکار میں رقمطراز ہیں کہ ایک یمنی آدی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے لئے کین سے روانہ ہوا تو لوگوں نے اس کھا آپ کی بارگاہ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر' سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ہمارے سلام پیش کرنا' وہ مدینہ طیبہ پنچا' حاضری دی لیکن لوگوں کے سلام پیش کرنا بھول گیا' کہاں تک کہ وہ ایک قافلے کیساتھ مکہ مکرمہ کے لئے روانہ ہو گیا' راستے میں اس یاد آیا تو وہ سلام پیش کرنے کے لئے واپس پلٹا! جب روضہ پاک پر آیا تو اس نیند آگئ خوامیں نبی کریم علیہ التحتہ والتسلیم حضرت ابوبکر صدیق اور

حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه کی زیارت سے بہرہ ور ہوا' حضرت الوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نے بار گاہ مصطفیٰ علیه التحقیه و افتاء میں عرض کیا! یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یمی وہ آدمی ہے جس نے سلام پنچانے کے لئے دوبارہ تکلیف اٹھائی' آپ نے فرمایا ہاں!

کینی کہتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ رحمت کرتے ہوئے فرمایا!!

یااباءالوفا قلت یا رسول اللّه کنینی ابوالعباس و فقال انت ابوالوفاء و اخذ بیدی فرفعنی فانتبهت فرایتنی فی المسجد الحرام فا قمت بمکته ثما نیته ایام حنی جاء الحجاج!! اے ابو وفاء میں نے عرض کیا!! یا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم میری کنیت تو ابو العباس ہے آپ نے فرمایا تو ابو الوفاء ہے پھر آپ نے میرے ہاتھ پکڑے اور مجھے اٹھایا تو میں نے اپنے آپ کو بیت الله شریف میں پایا جب که میرے قافلے والے آٹھ ون بعد مکه مرمه پنچ!!

#### حکایت: حفرت عبدالله بن مبارک سے مجوسی کاعمد:

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرا ایک جماد میں ایک مجوسی سے مقابلہ ہو رہا تھا کہ نماز کا وقت آپنچا' میں نے مجوسی سے عمد کیا کہ جب تک میں نماز سے فارغ نہیں ہو جا تا تو مجھ پر حملہ نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس نے وعدہ پر عمل کیا یمال تک کہ میں نے نماز مکمل کی' جب سورج غروب ہونے لگا تو اس نے کہا اب تو بھی مجھے میری عبادت کا موقعہ دے یمال تک کہ میں سورج کو سجدہ کر لول' آپ نے عمد کر لیا مگر جب وہ سورج کہ سجدہ کرنے لگا تو آپ نے اسے شرک کرتے برداشت نہ کیا جب وہ سورج کہ سجدہ کرنے لگا تو آپ نے اسے شرک کرتے برداشت نہ کیا

اور اس پر حملہ آور ہونے گئے 'باتف غیبی نے آواز دی اوفوا بالعقود' اپ عمد کو پورا کو' آپ یہ آواز سنتے ہی واپس بلٹے مجوی نے فراغت کے بعد آپ سے پوچھا!!

عبدالله بن مبارک آپ تو مجھ پر حملہ آور تھے پھر کس چیز نے تہیں واپس بلٹنے پر مجبور کیا آپ نے فرمایاجب تو آفاب کے سامنے سجدہ ریز ہوا تو میری غیرت نے گوارہ نہ کیا' میں تے کچھے قتل کرنا چاہا' معا" ہا تف غیبی نے پکارا' جب تم عمد کرو تو پورا کروا یہ س کر بولا' آپ کا رب کتنا اچھا ہے کہ اپ دوست پر اپ وشمن کے لئے تنبیہہ فرما تا ہے کہ ما اور پکارا اٹھا اشھد ان محمد رسول اللّه ' اور زمرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔

#### حكايت: حجاج اور عجيب ضامن:

جاج نے ایک شخص کو قتل کرنا چاہا تو اس نے کہا میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جھے اتنا موقعہ دیں تاکہ ہیں امانتیں واپس کر سکوں' جاج نے ضامن طلب کیا' وہ کسی شخص کی تلاش میں نکلا جو ضامن بن سکے' چنانچہ عبدالکریم نامی ایک شخص سے ملاقات ہوئی' نام دریافت کیا تو اس نے اپنا نام عبدالکریم بتایا' اس شخص نے کہا' اس بندے ہیں اپنے مولیٰ کے کرم کا ضرور اثر ہو گا اس نے اسے حجاج کے ساتھ آنے والے واقعہ سے آگاہ کیا تو عبدالکریم نے ضانت کی عامی بھرلی' اور کہا ہیں اپنے بچاؤ کی خاطر اپنے نام کی نبیت کو خراب نہیں کر سکتا' چنانچہ وہ شخص لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کے لئے چلاگیا' جب اس کے آنے ہیں دیر ہوئی تو تجاج نے ضامن کے قتل کا تھم نافذ کر دیا' ضامن نے دو رکعت نماز ادا کرنے کی مملت طلب کی جب وہ پڑھ چکا تو جلاد نے چاہا کہ اس پر تکوار چلائے' ابھی تکوار کو بلند کیا ہی چاہتا تھا کہ وہ

شخص پہنچ گیا'

جلاد نے اس سے دریافت کیا جب تو اس ضامن کی وجہ سے اپنی جان بچا چکا تھا تو تجھے جان دینے کے لئے کس چیز نے آمادہ کیا' وہ کھنے لگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اوفوا بالعقود اپنے وعدے بورے کرو' نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے تم میرے عمد کوپورا کرو میں تمہارے عمد کو پورا کروں گا اسی بنا پر واپس آگیا کیونکہ میں اس فانی زندگی کے لئے اپنے ایمان کو برباد نہیں کر سکتا' حجاج نے یہ بات سنتے ہی دونوں کو رہا کر دیا۔

#### حكايت: ايفائ عهد اور بلاكت سے نجات:

ایک صالح شخص نے اللہ تعالی جل و علی سے عہد کیاکہ اللی تیرے سوا
میں کی سے مدد طلب نہیں کوں گا ایک مرتبہ وہ کنویں میں گر پڑا وہاں سے
دو شخصوں کا گزر ہوا' انہوں نے سرراہ کنویں کو دیکھا اور مشورہ کیا اسے بند کر
دیا جائے جبکہ اس شخص کلول میں خیال پیدا ہوا' ان سے استمداد کی جائے مگر
اسے اپنا عہد یاد آیا اور خاموشی اختیار کئے رکھی یہاں تک کہ وہ کنواں بند
کرکے چل دیئے بعد میں ایک درندہ آیا اس نے مٹی کھودی اور اسے باہر نکال
دیا' چرائگی کے عالم میں اس نے ہاتف غیبی کی آواز سنی جو مشکلات و مصائب
میں صرف مجھی سے التجاکر تا ہے اور ہمارے سواکی اور یہ بھروسہ نہیں کرتا
اور ایسے نازک مراحل میں بھی ہمیں یاد رکھتا ہے ہم اسے تباہی بربادی سے بچا
لیمتے ہیں

اذالم یکن بینی و بینک مرسل فریح الصبامنی الیک رسول جب میرے اور تیرے درمیان کوئی پیغام رسال نہ ہو' تو باد صبابی تیری جانب میری مقصد ہوتی ہے

علامات منافق:

میں نے تغیر علائی سورہ توبہ کے بیان میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول کریم علیہ التجنہ والسلیم کی خدمت میں حاضر ہوئ تو آپ نے فرمایا ہے جس میں تین خصلتیں ہوں گی وہ منافق ہے اگر ان میں سے ایک ہو تو 3-1 حصہ منافقت کا اس میں موجود ہو گا' وہ یہ ہیں اذا حدث کذب و اذا وعدا احلف و اذا ائنمن خان' جب وہ بات کرے اور جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت افتیار کرے

یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم!! ہمارا گمان ہے کہ ان باتوں میں بھڑت ہم سے بہتلا ہوں گے ، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسرائے اور فرمایا ایسی باتوں سے جہیں کیا سروکار میں نے تو ان خصلتوں کو منافقین کے ساتھ خاص فرمایا ہے ، ہمر حال میرے قول کے مطابق جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے اس سے اذا جائک المنافقون کی طرف اشارہ ہے!! کیا تم الیے ہو؟ عرض گزار ہوئے نہیں! آپ نے فرمایا پھریہ قول تم پر صادق نہیں آپ اس سے تم لوگ مبرا ہو اور جو میں نے یہ کما کہ جب وعدہ کرے تو فلاف کرے اس سے ارشاد باری تعالیٰ ومنهم من عاهد اللّه لئن اتانا من فضله الی اخرہ کی طرف اشارہ ہے! کیا تم ایسے ہو عرض کیا نہیں یارسول فضله الی اخرہ کی طرف اشارہ ہے! کیا تم ایسے ہو عرض کیا نہیں یارسول فضله الی اخرہ کی طرف اشارہ ہے! کیا تم ایسے ہو عرض کیا نہیں یارسول فضله اللٰی اخرہ کی طرف اشارہ ہے! کیا تم ایسے ہو عرض کیا نہیں یارسول فضله اللٰی اخرہ کی طرف اشارہ ہے! کیا تم ایسے ہو عرض کیا نہیں یارسول فضله اللٰہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جو میں نے کما جب امین بنایا جائے تو خیات اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جو میں نے کما جب امین بنایا جائے تو خیات

ان عرضنا الا مانة على السموت والارض والجبال (الاية) لنذا بر اليماندار الين المان على الراس اليماندار الين المان كا المين بنايا كيا به يمال تك كه ظاهرو باطن مي اگر الله عنسل جنابت كي حاجت بهي در پيش بو تو وه پاكيزگي اور طمارت كو اختيار كرا به كيا تم ايس نهيس بو!! عرض كيا كيول نهيس جم پاگيزگي اور طمارت كي محجت

## ے لبرر ہیں آپ نے فرمایا پھرتم منافقت سے بیشہ بچ رہو گ!! حکایت: رعوت یوسفی اور ایفائے عمد؟

حضرت بوسف علیہ السلام نے قید سے رہائی کے لئے نذر مانی کہ جب رہا ہوں گے تو فقراء کی دعوت کی جائے گی لیکن جب رہائی ملی تو نذر کی ادائیگی کا خیال نہ رہا' حضرت جربل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور وعدہ یاد دلایا' آپ نے ایک مینے بھر کے کھانے کا اہتمام فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی! جربل امین نے وض کیا آپ کا مقصود اس وقت حاصل نہیں ہو گا جب تک اس بوڑھی فاتون کو جو تھجور کے جھونپر مے میں آنکھوں سے محروم پڑی اپنے ذندگی کے خاتون کو جو تھجور کے جھونپر میں آنکھوں سے محروم پڑی اپنے ذندگی کے دن گزار رہی ہے' آپ نے اس کی طرف قاصد بھیجا' تو اس نے کہا جب تک حضرت یوسف علیہ السلام از خود آکر نہیں لے جاتے میں دعوت میں شامل میں ہو سکتی! بقولے شاعر اس وقت یوں پکاری

لا تبعثوا مع النسيم رسالة انى اغار من النسيم عليكم باد نيم كے وسلے سے پيام مت بيميء! مجھے تو باد نيم سے تيرے لئے غيرت آتى ہے قاصد نے والي آكر تمام كيفيت سے آگاہ كيا آپ از خود وہاں تشريف لے گئے وقال اينها العجوزا حضرى دعوتها الى براھيا آسے مارى دعوت ميں آسے!! فقالت اين قولك ياسيدتى من قولك يا عجوز!! تممارا وہ قول كمال گيا جب آپ يا سيدتى الى ملكه كه كر پكاراكرتے عجوز!! تممارا وہ قول كمال گيا جب آپ يا سيدتى الى مكلك كه كر پكاراكرتے سے ركھا! تممارے قدموں پر زر و جواہرات ثار كئے آپ نے جرائلى كے عالم ميں پوچھا بيہ شگفته انداز كلام كيما؟ وہ بوليں! ميں زيخا موں! بيہ سنتے ہى حضرت يوسف عليه السلام پر رقت طارى ہوئى اور پشمان مبارك آبديدہ ہو گئيں جب مسرت زيخا مقام دعوت پر پنجيس تو سبحى لوگ جا چکے تھے حضرت يوسف عليه السلام نے (بحكم اللى) اپنے ہاتھوں اسے خلعت پرنائى اتو وہ پکاریں! بھى ہم ان السلام نے (بحكم اللى) اپنے ہاتھوں اسے خلعت پرنائى اتو وہ پکاریں! بھى ہم ان

چیزوں کے مالک تھے مجھے ان کی ضرورت نہیں جو میری طلب ہے اگر وہ عطا نہیں فرمائیں گے تو واپس چلی جاؤں گی! آپ نے دریافت فرمایا! وہ کیا ہے بولیں 1 میری بینائی بحال ہو جوانی لوٹ آئے اور آپ مجھے اپنے حبالہ عقد میں قبول فرمائیں'

ای اثناء میں حضرت جریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پنچلیا ہم نے آپ کے باعث اس پر کرم فرمایا' اے بینائی اور جوانی سے نواز دیا' للذا آپ اس سے نکاح فرما لیجئے اور نظر مؤدت فرمائے۔ چنانچہ آپ نے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنما سے اس وقت نکاح فرما لیا!! عربی عبارت ملاحظہ فرمائے قال ماھو قالت بصری و شبابی ولان تکون زوجا لی منزل جبریل وقال قد اکرمنا ھا لا جلک بروبصرھا شبابھاکرمھا انت بالزواج فنروجھا فی الحال؛

# حكايت: زليخارضي الله تعالى عنها كون تهيس؟

کتے ہیں کہ حضرت زلیخا بادشاہزادی تھیں ان کے والد مصر سے نصف مینے کی مسافت پر رہتے تھے ایک بار حضرت زلیخا نے خواب میں حضرت بیدا ہو گئی بوسف علیہ السلام کی زیارت کی تو ان کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی جس کے باعث ان کی رنگت بدل گئی باپ نے سبب پوچھا تو کہنے لگیں مجھے خواب میں ایک الی حسین صورت نظر آئی ہے کہنے لگا اگر مجھے اس کا پت معلوم ہو تو تمہاری خاطراسے تلاش کوں'

ایک سال بعد دوبارہ آپ کی زیارت سے مشرف ہوئی تو عرض کیا یوسف مجھے اسی کا واسطہ جس نے مجھے اتنی حسین صورت عطا فرمائی!! بتائے آپ کون اور کمال رہتے ہیں آپ نے فرمایا میں تیرے لئے ہوں میرے سواکسی کو پہند نہ کریں اسنے میں بیدار ہوئی پھرہمہ وقت تصور یوسفی میں مگن رہنے لگیں'

رنگت میں تغیر ظاہر ہوا عقل و ہوش سے ہاتھ دھو بیٹھی باپ نے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں'

تیرے سال پھر خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی عرض کیا تجھے بنانے والے کی قتم مجھے بتائے آپ کمال رہے ہیں فرمایا مصر میں!! بیدار ہوئی تو عقل و ہوش برقرار سے باپ مطلع ہوا اور بیڑیاں آبار دیں' اور بادشاہ مصر کی طرف پیغام بھیجا' میرے ہاں ایک لڑک ہے بادشاہوں کے پیغام میرے پاس آتے ہیں لیکن میری رغبت تمماری طرف ہے اس نے جو کما! اگر ایسی بات ہے تو ہم بھی راغب ہیں چنانچہ حضرت زلیخا کے باپ نے ایک ہزار کھوڑے باپ نے ایک ہزار کھوڑے اور بہت ساسازہ سامان جیز میں دیا اور نکاح کر دیا۔

جب حضرت زلیخاکی نگاہ شاہ مصر پر پڑی تو آپ نے چرہ ڈھانپ لیا' اور اپنی کنیزے کما یہ تو وہ نہیں جے خواب میں دیکھا تھا کنیز بولی! صبر کریں' جب شاہ مصر نے دیکھا تو آپ کی طرف راغب ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھے اس کے ہاں زلیخا کی صورت میں ایک پری آ جاتی' اس طرح حضرت زلیخا حضرت نوسف علیہ السلام کے نکاح میں آنے تک بالکل محفوظ رہیں' جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آنے تک بالکل محفوظ رہیں' جیسے حضرت آسیہ بنت مزاحم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دست برد سے محفوظ رکھا!

فائدہ: یمال سوال پیدا ہو تا ہے کہ قول شیات و ابکارا کا کیا مفہوم ہو گا؟
کیونکہ ایک قول کے مطابق شیات سے حضرت آسیہ اور ابکار حضرت مریم
رضی اللہ تعالی عنهما ئیں!! اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ عورت اس وقت
سے شیت کہلانے لگتی ہے جب نکاح ہو جائے اگرچہ اسے خلوت خاص نہ
بھی ہو اس پر شرعا" شیت کے احکام ہی جاری ہوتے ہیں یعنی اس کا خاوند
فوت ہو جائے تو اس پر عدت وفات واجب ہے '

اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت مریم کے ہاں پیدا ہونا ان کی بکارت کے منافی نہیں کیونکہ آپ ان کے ناف سے پیدا ہوئے تھے اور یہ تخلیق خداوندی میں عجیب و غریب کرشمہ ہے چنانچہ کما جاتا ہے وہ کوئی عورت ہے جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا گر اس پر عنسل واجب نہ ہوا تو اس کا جواب ہے وہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنما ہیں واللّه تعالیٰی وحبیبه الاعلی صلی اللّه تعالیٰی علیہ وسلم اعلم

## فائده : گياره عورتول كي عجيب باتين :

بخاری شریف میں حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے مردی ہے کہ گیارہ عورتوں نے باہم مجلس کی اور عمد کیا کہ ہم اپنے ا پنے خاوند کی باتیں بتائیں اور ان کی کیفیت کو بالکل نہ چھپائیں چنانچہ کہلی عورت بول! میرا خاوند تو ایسے ہے جیسے کمزور اونٹ کا گوشت کسی دلدل جیسے بیاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو' اور اس کی زمین نرم نہ ہوکہ کوئی اس پر چڑھ سکے نہ اليا فريه كوشت بى موكه كھك آئے مراديد كه وہ برا بخيل اور بد خلق ہے!! وو سری عورت نے کما میں اپنے خاوند کی باتیں بتانا نہیں چاہتی ہاں بیان کرنے ر اتر آئی تو ایک ایک کرے بری تفصیل سے بتاؤں کی مرجھے خوف ہے کہ میرا خاوند مجھے چھوڑ نہ دے ' مقصد سے کہ وہ تو عیوب و نقائض کا مجسمہ ہا! تیری کنے لگی میرا خاوند دراز قامت ہے اگر میں اس کے بارے کھ بیان کروں تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور اگر خاموش رہوں تو وہ مجھے معلق كرركم كا ايے جس كاكوئي خاوندنه موال چوتھى عورت اينے خاوندكى اس طرح تعریف کرنے لگی میرا خاوند تمامہ کی رات ہے جس میں نہ گری نہ سردی 'نہ خوف اور نہ ہی اس سے ول اکتاتا ہے وہ گویا کہ موسم بمار کی پر سکون شب الینی میرا خاوند عمدہ اوصاف کا مالک ہے اس سے دل مطمئن رہتا ہے اور کوئی ناخوش گوار بات اس میں نہیں پائی جاتی تمامہ کی کیفیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کے باب میں آئے گی (انشاء اللہ العزیز)

پانچویں کہنے لگی میرا خاوند تو چیتے کی طرح آتا ہے لیمی نہایت خوش خو اور شیر کی طرح پلٹتا ہے لیمی بار عب ہے گھر میں جو چیز رکھ دیتا ہے اس کے بارے پھر پوچھتا تک نہیں یعنی وہ صاحب جود و سخا ہے نیز وہ بہت سوتا ہے چیتا زیادہ سونے والا جانور ہے شیر جیسے کام کرتا ہے '

چیتا ایک ورندہ ہے اس کا گوشت مقوی بدن ہے عقل و فیم کو نمایت برحاتا ہے وھو حلال عند مالک رضی اللّه تعالٰی عنه (واللّه تعالٰی و

حبيبه الاعلى اعلم)

چھٹی عورت کنے گئی میرا خاوند کھانے پینے پر اتر آیا ہے تو بہت ہی زیادہ کھا پی جاتا ہے اگر کروٹ لیتا ہے تو چٹ جاتا ہے نیز اپنا ہاتھ کپڑے کے نیچے نہیں کرتا تاکہ اس کے جسمانی عیب ظاہر نہ ہوں' یہ صحبت کی خوبی کی طرف اشارہ ہو تعض نے اس کے برعکس کہا ہے کہ وہ اپنے گھر کی خبر نہیں لیتا' ساتویں بولی! میرا خاوند نامرد ہے عنین کی طرح جس کے بارے علماء کرام کا فتوی ہے کہ عورت کو اس سے علیحدگی کا حق حاصل ہے وہ مفتیان عظام سے فتوی کے کر طلاق حاصل کر عمق ہے'

عنین احمق سے احمق کو کہتے ہیں جے اپنی قباحت کا پہتے ہو پھر بے موقع کام کرے علماء کرام فرماتے ہیں جو شخص نقصان دہ کام کرے بعض نے پچھ اور معانی بیان کئے ہیں امام نودی رحمتہ اللہ تعالی روضہ میں بیان کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے عیوب و نقائص کا جامع ہو' اسے پچھ محسوس نہیں ہو گاکہ کی کا سر پھوڑے یا ہڈیاں توڑے یا بھیجا نکال ڈالے تا ہم کل داء دواء ہر مرض کا علاج موجود ہے'

المھویں بولی! میرا خاوند تو خرگوش کی طرح زم و نازک ہے اس سے اس

کی خوشبو آتی ہے

نویں کینے گئی! میرا خاوند تو بلند و بالا عالی شان محل کی طرح ہے اس کی تلوار لمبی ہے دراز قد اور اس کے ہاں راکھ کا ڈھر لگا رہتا ہے بعنی مہمان نواز ہے کھانے بلانے سے اسے رغبت ہے ضیافت کا ولدادہ ہے اس کا مہمان خانہ رہائش گاہ سے متصل ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز پر ذکوۃ مہمان خانہ رہائش گاہ سے متصل ہے حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز پر ذکوۃ مہمان خانہ

دسویں کہنے گلی! میرا خاوند ایبا مالک ہے کہ اس سے بہتر تصور نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے بکثرت اونٹ ہیں جو چراگاہ میں کم ہی جاتے ہیں جب انہیں مزا میرکی آواز سائی دیتی ہے تو انہیں محسوس ہو جاتا ہے اب ہم مارے جا میں گے بعنی مہمانوں کے لئے ہمارا ذبح ہونا بھینی ہے

گیار هویں خاتون نے کہا! میرا خاوند ابو ذرع ہے ابو ذرع کا کیا کہنا اس نے تو مجھے ذیور سے لاد دیا ہے میرے کانوں کو بھر دیا ہے میرے بازو فربہ ہو چکے ہیں گویا کہ یہ چربی سے بنائے گئے ہیں مجھے اتنا خوش رکھتا ہے کہ خوشی سے پھولے نہیں ساتی چند بمریوں والے غریب گھر سے مجھے لایا تھا اور اب مجھے الیے گھر کی مالکہ بنا دیا ہے جس میں اونٹ گھوڑے 'گائیں اور کھیت ہیں اس کے سامنے مجھے بھی کی نے طعنہ نہیں دیا جب سونے پر آتی ہوں تو شام سے صبح کر دیتی ہوں جب بیٹے پر اترتی ہوں تو خوب جی بھر کر پیتی ہوں ،

جمال اس عورت کا مکان تھا وہال پانی کی قلت تھی ہال ابو زرع کی مال کتنی اچھی ہے جس کے بدن میں موٹاپے کے باعث بل پڑ جاتے ہیں اس کا گھروسیع و عریض ہے اس کا فرزند بہترین فرزند ہے کھجور کے پتول سے بنی ہوئی اس کی خواب گاہ ہے بکری کے بچے کی دستی سے پیٹ بھر آ ہے لیمن کم خوراک ہے ابوزرع کی بیٹی کیسی اچھی بیٹی ہے اپنے والدین کی خدمت گزار فرمانبردار اور خوب صورت پلی ہوئی موثی تازی اپنے ہمائیوں کو غصہ دلاتی

ہے یعنی ایسی حسین و جمیل کہ اسے دکھ کر ہمسائے جلتے ہیں ابوزرع کی لونڈی
کاکیا کہنا کیا خوب ہے ہماری باتیں راز میں رکھتی ہے گھریلو معاملات میں امانت
دار ہے خیانت اس کے پاس تک نہیں آئی گھر صاف ستھرا رکھتی ہے کھانے
پانے کا خوب سلیقہ جانتی ہے عمر گی سے پکاتی ہے اور پاکیزگ سے کھلاتی ہے
کوڑے کرکٹ سے اسے نفرت ہے بعض نے کہا اس کے ہاں نیچ نہیں جس
کے باعث صفائی و ستھرائی کا خوب اہتمام کرتی ہے

حضرت علامہ المحب طبری رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کھانے کی اشیاء کو کونوں میں نہیں چھپاتی تھی پھر اس عورت نے بیان کیاایک روز ابوزرع کا کہیں جانا ہوا جبکہ دودھ کی مشکیں چھلکی جاتی تھیں لیعنی اس پر خواہشات نفسانیہ غالب تھیں کہ اس اشاء میں اسے ایک عورت ملی جس کے خواہشات نفسانیہ غالب تھیں کہ اس کے پہلو میں اس کے اتاروں لیعنی پتانوں سے کھیل رہے تھے اس سے ابوزرع نے نکاح کر لیا اور جھے طلاق دے دی اس کے بعد ایک سردار سے میرا نکاح ہوا جو نمایت خوش رفار گھوڑے پر سوار ہوا اور نیزہ لے کر چلا شام کو میرے پاس بکٹرت اونٹ لایا اور ہر ایک قتم کی جوا اور نیزہ لے کر چلا شام کو میرے پاس بکٹرت اونٹ لایا اور ہر ایک قتم کی کھلاؤ وہ پھر بولی آگر وہ تمام اشیاء جو اس نے دی تھیں انہیں ایک جگہ جمع کروں تو وہ ابو ذرع کے ایک چھوٹے سے برتن کو بھی نہیں پہنچ سکتیں حضرت امام رافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کی ایک چھوٹی سی امام رافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یمن کی ایک چھوٹی سی بہتی میں رہا کرتے تھے (مسلم ترنہ ی وغیرها)

#### حكايت: عجيب نذر:

حضرت وهب بن منبه رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک جوان بیار ہوا تو اس کی والدہ نے نذر مانی اگر میرے بیٹے کو

اللہ تعالیٰ شفا سے نوازے گا تو میں دنیا سے سات روز تک باہر رہوں گی اللہ تعالیٰ نے اس کے لڑے کو شفا عطا فرمائی تو اس نے منت پوری کرنے کے لئے قبر تیار کروائی اور اپنے فرزند سے کہا مجھ پر مٹی ڈال دیٹا اور سات روز بعد نکالنا چنانچہ وہ قبر میں داخل ہوئی اور اس کے فرزند نے اسے دفن کر دیا اس نے قبر میں ایک طرف دروازہ کھلا ہوا دیکھا وہ اس سے باغ میں داخل ہوئی اور باغ میں چلتے چلتے اس نے دو عورتیں دیکھیں ایک کے سر پر ایک پرندہ اپنے پروں سے پکھا چلا رہا ہے اور دوسری کے سر پر ایک پرندہ چونچیں مار رہا ہے۔

اس عورت نے دونوں کا حال دریافت کیا پہلی نے کہا میں دنیا ہے اس حال میں یہاں آئی ہوں کہ میرا خادند مجھ پر راضی تھا دوسری بولی جب یہاں آئی ہوں تو میری طرف سے آئی ہوں تو میرا خادند مجھ پر ناراض تھا جب تو واپس جائے تو میری طرف سے میرے خادند سے معافی طلب کرنا'

سات روز بعد جب اس لڑکے نے اپنی والدہ کو قبرسے باہر نکالا' (تو وہ زندہ تھیٰ) وہ اس عورت کے خاوند کے پاس گئی اور سارا ماجرا کہہ سایا خاوند نے اپنی بیوی کی غلطیوں کو معاف کر دیا بھر اس عورت کو خواب میں دیکھا گیا جو کہرہی تھی اب مجھے عذاب سے نجات مل چکی ہے!!

#### حکایت: وفاداری کا تمره:

بنی اسرائیل میں سے ایک شخص فوت ہو گیا جس نے اپنے بیچھے اپنی دوجہ اور تین بچول کو چھوڑا جب عورت کی عدت پوری ہوئی تو اس نے نکاح کر لیا شب باشی سے ایک رات قبل اس نے اپنے مرحوم خاوند کو خواب میں نمایت پریشان دیکھا' عورت نے سب دریافت کیا جب کہ وہ لیہ کہ رہی تھی میں تو تجھے ابھی تک نہیں بھرلی' اس پر خاوند بولا اگر تو بھولی نہ ہوتی تو آئے

نكاح كيول كرتى؟

یہ سننا تھا کہ وہ بیدار ہوئی اور اس وقت کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تمام خواب کہ سایا نیز عرض کیا میرے خاوند سے طلاق دلا دیجئے چنانچہ خاوند کو بلایا گیا اور طلاق حاصل کرلی بعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نبی کے پاس وحی آئی کہ آپ اس عورت سے فرہا دیجئے جب تو نے اپنے مرحوم خاوند سے وفاداری کی یہ مثال قائم کی ہے تو ہماری بارگاہ سے باوجود کمی و کو آئی کے اسے معافی دی جاتی ہے اور اسے مغفرت و بخشش سے نواز دیا گیا ہے نیز اسے ہم ہر بر بال کے بدلے ایک ایک کنیز خدمت کے لئے عطا کر دی ہے اور تجھے ہم ہر بر بال کے بدلے ایک ایک کنیز خدمت کے لئے عطا کر دی ہے اور تجھے ہمی جنت میں تمہارے خاوند کے پاس بھیجا جائے گا:

#### لطيفه: آخري خاوند:

میں نے مجمع الاحباب میں دیکھا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المیہ محرّمہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کی البی! ابودرداء نے دنیا میں میرے ساتھ نکاح کیامیری تجھ سے التجاء کہ جنت میں بھی مجھے ان کی رفاقت عاصل رہے حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی گویا ہوئے اگر آپ چاہتی ہیں جنت میں تو میری رفیقہ رہے تو میرے وصال کے بعد کسی سے نکاح نہ کریں چنانچہ حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کے بعد کسی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پیغام نکاح دیا موصوفہ فرمانے کسی اب میرا نکاح جنت میں حضرت ابودرداء کے ساتھ ہی ہو گا حیات دینوی میں کو کا حیات دینوی میں کی سے نکاح نہیں کروں گی

اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا اگر تو جنت میں میری رفاقت کی طالب ہے تو میرے بعد کسی سے نکاح نہ کرنا کیونکہ دنیا میں عورت کا جو آخری خاوند ہو گا جنت میں اسی کو ملے گا

بشرطیکه وه جنتی مول!!

### فائده: صاحب نكاح كي نماز!

حضرت معاذبن جبل رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ صاحب نکاح کی نماز بلا نکاح والے کی نماز سے چالیس جھے زیادہ افضل ہے'

تزو جوافان يوما التزوج خير من عبادة الف عام ' تكاح كوكونك با نكاح الكي و المار الكي عبادت الك مرار سال كى عبادت سے بمتر ب

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام سے دریافت کیا کیا تمہادا نکاح ہو چکا ہے انہوں نے عرض کیا نہیں فرمایا کنیز رکھتے ہو عرض کیا گیا! نہیں! پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال وغیرہ ہے انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا بلا نکاح مرد شیاطین کے بھائی ہیں اگر نفرانی ہو تا تو معاملہ اور تھا مسلمان کے لئے تو ہماری سنت کے مطابق نکاح کرنا جائے۔

وہ آدمی اچھے نہیں جو بلا نکاح زندگی بسر کرتے ہیں اور مرجاتے ہیں!! نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو غربت کے پیش نظر نکاح ترک کرے وہ ہم میں سے نہیں نیز اللہ تعالیٰ دو فرشتوں کو اس کی پیشانی پر یہ لکھنے کا حکم فرمائے گاکہ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ترک کرنے والے کچھے قلت رزق کی بشارت ہو (کتاب الرکت)

حضرت بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے کما گیا ہے آپ کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں ما فعل الله بک تممارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معالمہ فرمایا!! آپ نے کما میرا محل نکاح والوں کے محل سے بہت ینچ ہے ، بعض علماء کرام نے فرمایا ہے یہ اولیاء کرام کے مراتب کے اعتبار سے مہا معالمہ لوگوں کا تو ان کے اعتبار سے وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہیں ،

شفاء شریف میں ہے کہ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں یہ عمل نمایت مکروہ ہے کہ کوئی شخص مجرد رہتے ہوئے اللہ تعالی سے طے '
حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی شخص سے دریافت فرمایا کیا تو صاحب نکاح ہے اس نے کما نہیں آپ نے فرمایا نہ جانے پھر تو کیے عافیت میں ہے!!

## ماكل نكاح:

حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک نکاح فرض
کفاریہ ہے اور حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک سنت یا واجب
ہے نذریا منت ماننے سے نکاح واجب نہیں ہو تاکیونکہ نذر اننی اشیاء میں صحیح
ہوتی ہے جن میں مکلف مستقل ہو اور نکاح میں مستقل نہیں! کیونکہ نکاح
تو عورت کی رضا مندی پر مخصرہ اسی طرح فاسق کو ولایت سوا اس صورت
میں کہ ولایت حاکم فاسق کی طرف منتقل ہو جائے جیسے حضرت امام غزالی کا
فتوی ہے حضرت امام نووی نے روضہ میں اسے مستحن کما ہے اسی پر عمل کریا
مناسب ہے ایسے ہی ابن صلاح اور امام عبی رحما اللہ تعالیٰ نے پند کیا!

### فائدہ: سب سے اعلیٰ چیز:

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایماندار کے لئے تقوی و پر ہیز گاری کے بعد سب سے اعلیٰ چیز نیک سیرت بیوی ہے اگر اسے حکم کرے تو بجا لائے اگر اسے دیکھے تو خوش کرے اگر اس پر قشم کھائے تو پورا کر دکھائے اگر نظروں سے او جھل ہو تو اپنے آپ کو غیر سے بچائے اور اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرے ' (ابن ماجہ) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ' دنیا نفع مند ہے اس کی نمایت نفع مند اشیاء میں سے نیک سیرت عورت ہے!! (مسلم شریف)

#### لطيفه: فوراجنت مل !

حفرت موی علیہ السلام سے کسی شخص نے عرض کیا اے کلیم اللہ علیہ السلام!! اپنے رب سے وعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے فورا جنت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ اسے بشارت دو کہ ہم نے تمہاری خواہش پوری کر دی وہ اس طرح کہ ہم نے اسے حسین و جمیل اور فرمانبردار عورت عطا فرمائی!!

# تين شخص جن كي دعا قبول نهيس موتي

میں نے کہ الذرایعہ جن کے مولف حضرت محمد بن عماد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حدیث شریف دیکھی کہ نبی کریم کی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تین شخصوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی ایسا آدمی جس کی زوجہ بد خلق ہو اور پھر بھی اسے طلاق نہ دے دو سرا وہ شخص جو اپنے مال کو نااہل پر ضائع کرے تیسرا وہ شخص جو مقروض کو بلا جواز تنگ کرے

#### نكته:

حضرت مولف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا یہ بھی مفہوم نکاتا ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا کو کسی اور کے حق میں قبول نہیں فرماتا کیونکہ وہ خود خلاف شرع چلتے ہیں اور اس گناہ کو انہوں نے از خود اپنے آپ پر مسلط کر لیا ہے۔

تفیر سم قدی رحمہ اللہ تعالیٰ میں نے دیکھا ہے کہ کسی شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام سے نکاح کے بارے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا میرے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام سے مشورہ کرو وہ شخص تلاش کرتے کرتے کھیل کے میدان میں جا پنچا جمال حضرت سلیمان علیہ السلام این ہم عمر بچوں کھیل کے میدان میں جا پنچا جمال حضرت سلیمان علیہ السلام این ہم عمر بچوں

کے ساتھ کھیل رہے تھے اس نے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا' سرخ سونا اختیار کرو' اور سفید چاندی اور گھوڑے سے بچاؤ کی کوشش کرنا کہیں مار نہ دے' وہ مخص ان باتوں کو سمجھ نہ سکا!!

حفرت واؤد علیہ السلام کی خدامت میں حاضر ہوا اور وضاحت طلب کی آپ نے فرمایا سرخ سونا ہے مراد نوجوان کنوای عورت ہے سفید چاندی سے مراد اور گھوڑے سے بوڑھی عورت مراد ہے جو بے اولاد ہو:

# مسئله: مرد عورت كاليك دوسرے كو ديكھنا:

آدی کو جب کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے لئے عورت کے چرے اور انگلیوں کی کلائی تک دیکھنا جائز ہے بشرطیکہ وہ آزاد ہو اور اگر کنیز ہو تو اس کا ستر کے سوا باتی حصہ بدن دیکھ سکتا ہے اس طرح عورت کے لئے بھی سنت ہے کہ وہ آدی کے چرے اور ہاتھوں کو دیکھ لے!!

#### موعظت:

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو فرمایا تم نکاح کر لو طلاق نہ دینا کیونک اللہ تعالی ایسے مرد و عورت کو پہند خیس فرما تا جو بن سنور کر نکلتے ہیں'

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میاں ہیوی کے درمیان الی باتیں بناکر علیحدگی کرا وے اس پر دنیا و آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی زیارت حرام ہوگی (رواہ ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه) حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میاں ہیوی میں جدائی ڈالٹا ہے اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت سے اس کو دور کر وے گا۔ طلاق بھی واجب بھی مستحب روز قیامت جنت سے اس کو دور کر وے گا۔ طلاق بھی واجب بھی مستحب سے کی مستحب محب کموہ اور بھی حرام ہوتی ہے تفصیل عنقریب باب خوف میں آئے گی

### حکایت عورت کی مکاری:

حضرت امام جعفر رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے ایک صالح آدمی کی حسین و جمیل عورت تھی جس پر ایک جوان عاشق ہو گیا وہ عورت بھی اس پر فریفتہ تھی اس نے اپنے مکان کی چابی اسے تھا دی اور کما جب تممارا دل چاہے میرے پاس آ جایا کریں'

خاوند کو محسوس ہوا تو وہ اپنی بیوی سے ایک روز کئے لگا مجھے تہماری حالت اچھی معلوم نہیں ہوتی للذا اپنی پاکدامنی کے لئے قتم دینا ہوگی اس نے کما میں تیار ہوں جب خاوند جا چکا تھا تو وہ جوان اس کے پاس آیا عورت نے سارا ماجرا کہ سنایا' آدمی نے کما پھر اس سے بچاؤکی کیا صورت ہے وہ کہنے لگی گدھے کو کرایہ پر چلانے والوں کا حلیہ بنالے اور شرکے دروازے پر کھڑے ہو جاؤا! چنانچہ وہ اسکیم کے مطابق گدھا لئے دروازہ شر پر منتظر رہا ادھر خاوند ہو جاؤا! چنانچہ وہ اسکیم کے مطابق گدھا لئے دروازہ شر پر منتظر رہا ادھر خاوند آیا اور اس نے قتم کے لئے مقدس بہاڑ پر چلنے کا حکم دیا جمال لوگ جاکر قسمیں اٹھایا کرتے تھے'

چنانچہ جب خاوند بیوی دروازہ شرپر آئے تو کہنے لگی میں تو گدھے پر سوار ہو کر جاؤں گی خاوند نے اسے سوار کرایا جب بہاڑ پر گئے تو اس نے اپنے آپ کو گدھے سے اس طرح گرایا کہ اس کابدن نگا ہو گیا'

پھراس اندازے قتم کھانے گے!! اللہ کی قتم مجھے تیرے سواکسی نے نہیں دیکھا البتہ اس گدھے والے نے دیکھ لیا ہے اس جھوٹی قتم پر بہاڑ لرزنے لگا وان کان منکم مکرھم لنزول منہ الجبال اور ان کی مکاریاں ایسی ہیں کہ جن سے بہاڑ بھی لرز جاتے ہیں'

موعظت: خائنه يرعذاب!

حفرت عمار بن یا سر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے خاوند سے اپنی آبرو کے سلسلہ میں خیانت کرتی ہے امت کا آدھا عذاب تو اسی پر ہوگا'
نیز فرمایا حقوق اللہ 'عورت اس وقت تک ادا نہیں کر عمتی جب تک اپنے خاوند کے حقوق ادا نہیں کرتی'

### ستر ہزار فرشتوں کی لعنت

حادی القلوب الطاہرہ میں ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک آدی جب گر پنچا تو اپنی عورت کو گھر میں موجود نہ پایا 'جب واپس آئی تو خاوند نے اسے طلاق دے دی اس نے دریافت کیا تو خاوند نے کما حدیث شریف میں موجود ہے کہ جو عورت بلا اجازت خاوند گھر سے باہر چلی جائے اس پر ستر ہزار فرشتے لعنت سجیج ہیں اور جس پر اتنی زیادہ لعنتیں ہوں وہ میرے گھر میں رہنے کے لائق نہیں ہے ناکہ اس کی لعنتوں کے باعث میں بھی گرفت میں نہ آؤں ایک اور حدیث شریف میں ہے عورت کا گھر سے باہر جانا جب خاوند کو ناپند ہو تا ہے تو سمان کے تمام فرشتے اس عورت پر لعنت جھیج ہیں '

روضہ میں مرقوم ہے کہ اگر بیوی اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اپنے باپ کی تیار داری کے لئے چلی جائے تو جائز ہے!! اس بناء پر مرد عورت کا نان و نفقہ بند نہیں کر سکتا بشرطیکہ وہ اس مخاصمت و مخالفت کے باعث نہ گئی ہو:

# الطيفه: بيني ! زمين بن كررمنا:

حضرت خارجہ فرازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو مندرجہ ذیل نصائح سے نوازا بیٹی!! اب تک تم جس آشیانہ میں محفوظ تھی وہاں سے نکلتی ہو!! اور ایسے بہتر پر جاتی ہو جے تم پچانی نہیں ہو اور ایسے ہمرم کے پاس چلی ہو جے تم ہمارے ساتھ کوئی الفت نہیں تھی اب تم اس کے سامنے زمین بن کر رہنا وہ تیرے لئے آسمان بن جائے گا تم اس کا بچھونا بن جانا وہ تممارا سمارا ثابت ہو گا تم اس کی باندی بن جانا وہ تیرا غلام بن جائے گا تم ہمہ وقت اس کے ساتھ ساتھ نہ پھرنا ورنہ تم سے اسے عداوت ہو جائے گی اور اس سے دور بھی نہ بھاگنا ورنہ وہ تجھے بھول جائے گا جب وہ تممارے پاس آئے تو اس کے قریب تر ہونا اور جب وہ تم سے علیحدہ رہنا چاہے تو اس سے الگ رہنا نیز اس کے فریب ناک کان اور آنکھ کو بچائے رکھنا تا کہ سوا خوشبو کے اسے پچھ اور سوئکھنے کا موقعہ نہ مل سکے تمماری انچھی باتیں ہی اس کے کانوں تک پنچیں اور جب تم پر نظریڑے تو تیرے حسن و جمال کے سوا پچھ اور نہ دیکھ پائے یعنی اپ آپ

### حكايت چكى خود چلتى ربى:

حضرت امام یا فعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الریا حین میں رقم فرماتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہا تو عورت نے اس شرط پر پیام نکاح قبول کر لیا کہ میری خدمت کے لئے ایک کنیز بھی ہونی چاہیے اس صالح شخص کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ خادمہ بھی رکھ لیتا' شین عقدت مند نے عرض کیا حضرت یہ خدمت میں سر انجام دول گا

شخ کے ایک عقیدت مند نے عرض کیا حضرت یہ خدمت بین سرانجام دول گا آپ اس خاتون سے فرمائے کہ کنیز تو خدمت کے لئے رکھ لول گا بشرطیکہ تو اس جھی نہ دیکھے!!

عورت نے کہا مجھے تو خدمت سے تعلق ہے جب خدمت ہو گی تو مجھے دیکھنے کی چند ان ضرورت نہیں ہو گی چنانچہ نکاح ہوا وقت گزر تا رہا ایک دن عورت کی والدہ آئی اور کہنے لگی تیری خاوند کے ساتھ کیسی گزر رہی ہے؟

میری خدمت کے لئے اس نے ایک کنیز مقرر کر رکھی ہے البتہ میں نے آج تک کنیز کو دیکھا نہیں میرا خاوند ہر روز آدھی رات کے وقت عبادت کے لئے جلا جاتا ہے۔

ماں نے کما!! یقیناً وہ لونڈی کے پاس جاتا ہو گا تیرے ساتھ تو محض عبادت کا بہانہ بناتا ہے چانچہ حسب معمول وہ رات کو بیدار ہوا اور مقام عبادت پر مصروف عبادت ہو گیا خاتون دبے پاؤل اس کا جائزہ لینے وہال پینچی دیکھا وہ عبادت میں مصروف ہے پھر عورت کے دل میں خیال آیا چلیں کنیز کو بھی دیکھوں وہ کیا کر رہی ہے۔

شخ کا وہ عقیدت مند بھی عبادت میں مضروف تھا چکی از خود چل رہی تھی جب قعدہ میں ہو تا تو چکی میں دانے ڈال دیتا!! یہ نظارہ دیکھتے ہی اس نے اپنی والدہ کی بات کو نسیا " منسیا کر دیا چروہ خادند اور غلام کی خدمت کرنے گئی!!

## كايت : كتاخان انبياء كالنجام!

حضرت علامہ عبدالر ممن صفوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شعلی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب عرائس میں دیکھا حضرت شمعون نامی بھی نبی سخے انہوں نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی مگروہ آمادہ قبال ہوئی حضرت ان پر غالب آئے اور جب بھی گرفت میں آ جاتے تو لوہ کی بیڑیاں از خود ٹوٹ جاتیں اور آپ پھر تبلیغ میں مصروف ہو جاتے یمال تک کہ قوم نے حضرت شمون علیہ السلام کی بیوی کو اپنے ساتھ ملا لیا انہوں نے مال و دولت کا لالج وے کر آپ کو گرفتار کرنے کا عمد لیا'

پھر کہنے گلی آخر آپ کو کوئنی چیز سے باندھا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا وہ تو مرے بال میں جب آپ سوئے تو آپ کو بالوں سے باندھ کر اس نے قوم کے حوالے کر دیا قوم نے آپ کے ناک کان کاف دیئے آ تکھیں نکال دیں آپ نے صبرو استفامت کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا یہاں تک کہ قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا زمین کھٹ گئی اور تمام لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا اور اس خاتون پر بجلی گرادی جس سے وہ راکھ کا ڈھیربن گئی:

بعده حفرت شمعون عليه السلام كو الله تعالى نے صحت كالمه سے نوازا ناک کان میکھیں ای طرح عود کر آئیں آپ نے ایک ہزار ماہ تک اپنی نافرمان قوم سے جماد جاری رکھا سید عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر متعجب ہوئے تو اللہ تعالی نے سورہ القدر نازل فرماکر آپ کو مسرور فرما دیا (تبنه): - انبیاء کرام علیه السلام برے برے امتحانات سے گزرے آگ میں والے گئے آرے سے چرائے گئے وریائے نیل بمائے گئے یقتلون النبین بغیر حق ناحق شہید ہوئے ہر آزمائش سے دو چار ہوئے گرسب سے برا امتحان اس طرح بھی لیا گیا کہ بعض کی بیویاں کافرہ تھیں جو نبی ایسی بلند ترین ہتی کی خدمت میں حاضر ہونے کے باوجود و عثن بن کر رہی اور نبی اس نازک ترین امتحان میں بھی ثابت قدم رہے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ و شکایت نه کی و این انجام بد کو پنجیں اس طرح آج صالحین عابدین زابرين علماء كرام اولياء عظام اور مشائخ مبتلاء مين بيويال اور اولادين نافرمان بے عمل بد كردار بيں كيول؟ تأكم كوئى شخص بھى ايسے امتحان ميں اپنى علميت و مشیعیت کی زعم میں آ کر انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات والا برکات پر اپنے نقترس کا اظہار نہ کرے جب صاحبان عظمت کا بیہ حال ہے تو عوام کالانعام کی بات کمال تک چینجتی ہے الندا ہروقت اپنی اصلاح اور انبیاء و اولیاء کے ادب و احرام اور تعظیم و تکریم کی طرف راغب رہنا چاہیے ان کے امتحان کو بطور استہزاء پیش نہیں کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالی کی گرفت بری سخت ہے ان بطش ربك لشديد مر

#### موعظمت: اپناراز آؤٹ نه کو!

حضرت علی المرتضیٰ رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں تہمارا راز تمهاری قید میں ہے جب تم نے که دیا تو دو سرے کے قبضہ میں آگیا' اب تم اے بھی واپس نہیں لے کتے!!

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں اپنے راز کو محفوظ رکھنے میں اپنی ضروریات کا تعاون کرو!!

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله تعالی عنه نے فرمایا: - ول رازوں کے برتن بیں اور لب راز کے تالے زبان ان کی تخیال ' منشور الحکم میں ہے کہ عقلاء کے ول اسرار کے قلعے بیں مضور الحکم میں ہے کہ عقلاء کے ول اسرار کے قلعے بیں مضرت امام ماوردی علیه الرحمتہ کی اوب الدنیا میں مرقوم ہے کہ اسرار کا مخفی رکھنا کامیابی کاسب سے برا سبب ہے اور صحت و عافیت کا دائمی ذریعہ۔

#### زنااور كفر!

حضرت نوح علیہ السلام کی عورت لوگوں کو آپ کی فرمانبرداری سے روکا کرتی تھی اس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی عورت کا معاملہ ہے!! تہذیب اللساء والغات میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیتیج تھے ان کاسلسلہ نب اس طرح ہے!!

لوش بن ہاران بن تارخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وا ملہ تھا جب اس نے آپ کے پاس بے ریش فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دیکھا تو اس نے قوم کے لوگوں کو اطلاع کر دی جس سے حضرت لوط علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کیونکر مناسب ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو!! لیکن زانیہ نہ ہو!! اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالی کفار کی طرف نہ ہو!! اس کا جواب یوں دیا گیا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالی کفار کی طرف

اس لئے بھیجا تاکہ وہ شرک کی نیند سے بیدار ہو کر توحید و رسالت کی برکات کو حاصل کریں اور انبیاء کرام ایسے اوصاف سے متصف ہوں جن سے لوگ ان کی طرف رغبت کریں اور ایسے عیوب و نقائص سے انہیں دور رکھا جائے جن سے لوگوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے ' چنانچہ زنا سب سے نفرت انگیز چیز ہے ' بخلاف کفر کے کیونکہ کفار کفر کو باعث عار نہیں سجھتے جب زنا باعث عار سجھتے ہیں!! لاذا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کمی بھی نبی کی بیوی زنا ایسے عیب سے منسوب ہو ' جبکہ کفر کی بیاری میں چند ایک عور تیں مبتلاء ہو کیں!! جو آخر کار منسوب ہو ' جبکہ کفر کی بیاری میں چند ایک عور تیں مبتلاء ہو کیں!! جو آخر کار عذاب اللی کا شکار ہو کر عبرت کا نشان بنیں!!

حضرت علائی علیہ الرحمتہ نے سورہ ہود کی تغیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس حضرت جرائیل 'حضرت میکائیل آئے حضرت کی زوجہ نے قوم کو اطلاع کر دی لوگ دوڑتے ہوئے آئے 'حضرت لوط علیہ السلام پریٹان ہوئے اور پکار اٹھے آج کا دن تو انتمائی سخت ہے 'جبکہ اللہ تعالی فرشتوں کو ارشاد فرما چکا تھا کہ اس قوم پر عذاب مسلط کر دینا البتہ جب بک چار مرتبہ حضرت لوط شہادت نہ دیں اس وقت تک توقف کرنا'

چنانچہ آپ نے فرشتوں کو کہا تہیں اس بستی کے حالات کی خبر نہ سینی کے حالات کی خبر نہ سینی کہ یہاں کہ یہاں کہ یہاں کہ یہاں کے دریافت کہ یہاں کے لوگ ایسے ایسے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا باوجود کہ وہ جانتے تھے!!

حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا شمادت دیتا ہوں کہ روئے زمین پر اس بہتی سے زیادہ برائی کمیں نہیں ہوتی یہ کلمات حضرت لوط علیہ السلام نے چار بار کھے حضرت جریل امین اپنے رفقاء سے ہربار کھتے گواہ رہو'

پھر حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کے اوباش جوانوں کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فرمایا لوگو! یہ میری بیٹیاں موجود ہیں ان سے نکاح کر دیتا ہوں میرے معمانوں کو غلط خیال سے مت دیکھو

بعض مفسرین فرماتے ہیں آپ نے بیٹیوں سے مراد قوم کی عورتیں لی تھی' یعنی میری قوم کی عورتیں میری ہی بیٹیاں ہیں ان سے تمہارے نکاح کر دیتا ہوں اس لئے کہ قوم کا نبی قوم کے لئے منزلہ باپ ہو تا ہے اور بہی صحیح ہے!!

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا لوگو! میں تمہارے لئے والدکی طرح ہوں!!

امام نووی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفقت میں باپ کی طرح ہیں اور بعض نے کہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! تہیں جس چیز کی بھی ضرورت در پیش ہو مجھ بگل علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! تہیں جس چیز کی بھی ضرورت در پیش ہو مجھ بگل علیہ وسلم نے فرمایا کرو جیسے اپنے والدسے طلب کرتے ہو!

### قوم لوط کی تبای:

حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے حاضر ہوئے تو وروازے پر کھڑے ہو کر کہنے لگے ہم آپ کے رب کا پیغام لائے ہیں آپ نے دروازہ کھولا تو جرائیل علیہ السلام نے آپ کی آ تھوں پر ہاتھ رکھ دیے جس سے آپ کی آ تھوں پر ہاتھ رکھا تو بے حس ہو گیا!! اور یہ کتے ہوئے والیس ہوئے کہ اے اللہ کے نبی!! رات کے وقت این اللہ خانہ کو ساتھ لے کر نکل جائے اور احتیاط کیجئے کہ کوئی چیچے مڑ کرنہ دکھے تمہاری عورت کے سواکیونکہ جس عذاب میں قوم جنلا ہوا چاہتی ہے اس میں وہ بھی شامل ہے!! حضرت لوط علیہ السلام نے دریافت کیا عذاب کتنی دیر تک نازل ہوگا!! کہا گیا صبح تک جو بالکل قریب ہے۔ جب محضرت لوط علیہ السلام اپن اہل خانہ کو لیکر باہر نکلے تو فرمایا کوئی بھی شخص مشرت لوط علیہ السلام اپن اہل خانہ کو لیکر باہر نکلے تو فرمایا کوئی بھی شخص سے چیچے نہ دیکھے اور جب عذاب کی آواز خائی دینے گئی تو آپ کی عورت نے پیچے نہ دیکھے اور جب عذاب کی آواز خائی دینے گئی تو آپ کی عورت نے پیچے نہ دیکھے اور جب عذاب کی آواز خائی دینے گئی تو آپ کی عورت نے پیچے مڑ کر دیکھا اور پکار اٹھی ہائے میری قوم!! یہ کہنا تھا کہ ساقط و جامد پھر

بن گئی کتے ہیں ہر ماہ اس پھر سے حیض کی رنگت جیسا خون بر آمد ہو تا ہے (واللّه تعالٰی و جبیبه الاعلٰی اعلم)

پھر اللہ تعالیٰ کے عکم سے جرائیل علیہ السلام نے ان بستیوں کو اٹھا لیا یہاں تک فرشتوں نے صبح کے مرغوں کی بانگ کو سن لیا ! اگدھوں کے چلانے کی آوازیں ساعت فرہائیں کوئی بھی سویا ہوا بیدار نہ ہوا برشوں کی ٹوٹ پھوٹ نہ ہوئی یماں تک کہ ان بستیوں کو نہ و بالا کر کے رکھ دیا پھران پر بجیل پھروں کی بارش برسائی کہتے ہیں بجیل آسمان میں بہاڑ ہے بعض کہتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان ایک دریا ہے بعض نے یہ بھی کہا کہ بجیل پختہ مٹی کو آسمان کے درمیان ایک دریا ہے بعض نے یہ بھی کہا کہ بجیل پختہ مٹی کو کہتے ہیں ممکن ہے اپنی سطح پر یہ ہر ایک کا نام ہو (آبش قصوری) کلمہ منفود سے مسلسل نے در پ ایک پر ایک بر ایک کا نام ہو (آبش قصوری) کلمہ منفود کے نیان کی رایک پھی جمال خطرہ ہو آ ہے سرخ بن سرخ رنگ کے نثان لگا دیے گئے چنانچہ آج کل بھی جمال خطرہ ہو آ ہے سرخ بن سرخ رنگ کیر یا سرخ نثان دیا جا آج کل بھی جمال خطرہ ہو آ ہے سرخ بن سرخ کیر یا سرخ نثان دیا جا آ ہے

حضرت ابو صالح رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ام ہانی بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنه کے پاس ان پھروں میں سے ایک پھر دیکھا ہے اور وہ پھر کفار و مشرکین کمہ سے دور نہیں ہیں۔

#### لطيفه: - شهادت برائے سعادت: -

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی سورہ عکبوت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں سے حکمت الہہ ہے کہ دنیا و عقبی میں بلا شہادت کسی کی گرفت نہ کی جائے جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی شہادت عذاب کا سبب بنی اسی طرح امت محمدیہ علیہ التحیتہ وانشاء کیلئے اللہ تعالی کی شہادت موجب سعادت ہوگی مثلاً النائبون

العابدون اور ان المسلمين والمسلمات سے ظاہر ہے:-

#### موعظت: - عبرتناك واقعه: -

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہیں سے گزر ہوا آپ نے ایک آدمی کو آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں دیکھا آپ نے پانی لیا اور آگ بجھانا چاہی تو وہ آگ ایک بے ریش لڑکا بن گئی اور آدمی آگ کی صورت ہو گیا اور اسی طرح وہ لڑکا آگ کے شعلوں میں جلنے گا آپ یہ کیفیت دیکھ کر تعجب کرنے لگے وہ آدمی بولا یا نبی اللہ !! میں نے اس لڑک سے برائی کی اور اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آگیا اس وقت سے بھی بچھے آگ بنا دیا جاتا ہے اور بھی اسے اور باری باری ایک دو سرے کو شعلوں سے جلاتے رہتے ہیں اور یہ عذاب مسلسل قیامت تک رہے گا

## موعظت :- لواطت كي نحوست :-

عیون المجالس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد میری نظر سے گزرا' آپ نے فرمایا اگر لوطی تمام سمندروں کے پانی سے بھی عنسل کرے تب بھی پاک نہیں ہو گا قیامت میں بھی وہ نجس و پلید ہی اٹھے گا۔

نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدمی' آدمی کے اوپر آ تا ہے' تو عرش اللی کانپنے لگتا ہے آسان پکار اٹھتے ہیں اللی ہمیں اجازت دے تا کہ ہم ان پر بھروں کی بارش برسائیں اور زمین کہتی اللی! مجھے اجازت عطا فرمانا کہ میں اسے نگل جاؤں ارشاد ہوتا ہے اسے رہنے دو یقینا ایک دن مارے سامنے کھڑا ہو گا!!

#### شيطان كا بهاكنا:-

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين جب مرد مرد

کے ساتھ ملوث ہو تا ہے تو شیطان بھی مارے خوف کے بھاگ جاتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اس پر بھی نہ پڑ جائے۔

### لوطی خزرین جاتا ہے:-

سید عالم مخبر صادق صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں الله تعالی لواطت کے مرتکب کو قبر میں خزیر بنا دیتا ہے اس کے نتھنوں میں آگ تھستی ہے اور پیچھے سے نکلتی رہتی ہے۔ (یعنی وہ ذلت کے عذاب میں مبتلا رہتا ہے)

# لواطت سب سے برافعل:-

حضرت سيدنا سليمان عليه السلام نے ايک بار عفريت جن سے فرمايا مجھے الملیں کے بارے خبردو وہ آپ کو اپنے ساتھ سمندر کی جانب لے چلا' يمال تک کہ سطح آب پر ایک فرش کے اوپر اسے بیٹھے ہوئے پایا' آپ نے اس سے کما تو یہ بتا! اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا فعل کونسا ہے اور سب سے محبوب عمل کیا ہے؟

وہ کنے لگا! یا نبی اللہ! اگر آپ یمال تشریف نہ لاتے تومیں ہر گزنہ بتا آ اب آپ کا علم ہے للذا سنے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برا فعل لواطت ہے اور اس سے بچنا سب سے محبوب عمل ہے!!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم لوط کا سافعل کرے وہ لعنتی ہے نیز فرمایا جو کوئی قوم لوط جیسے فعل کا مرتکب ہو گا مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں ایک ساعت ہی رہے گا پھر اس پر ایک فرشتہ مسلط کر دیا جائے گا جو ابابیل میں ایک ساعت ہی ہو گا وہ اس کی ٹائلوں سے پکڑ کر اسے قوم لوط کی بستیوں کی سی صورت میں ہو گا وہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں پھینک دے گا اور اس کی پیشانی پر لکھ دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت

سے محروم کر دیا گیا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لڑکے لائیں جائیں گے جن کے سرکٹے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگئ بتاؤ تم کون ہو! وہ کہیں گے ہمارے اباؤ اجداد میں کچھ ایسے بھی تھے جو اپنی عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے منہ کالا کرتے تھے اور ہمیں غلط جگہ ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائے گا انہیں گھیٹ کر دوزخ میں ڈال دو اور ان کی پیشانیوں پر نقش کر دو! ایک پیشانیوں پر نقش کر دو! ایک پیشانیوں برخت و مغفرت سے محروم کر دیئے گئے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ میری امت کمیں قوم لوط کے افعال کی مرتکب نہ ہو جائے !!

#### مسكه :- لواطت كي حد

مثل زنا ہے ، حضرت شخ عزالدین بن عبدالسلام رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ خدانخواستہ ایک شخص عورت کے ساتھ زنا میں بہتلا ہے اور ایک شخص کی لڑکے سے لواطت کر رہا ہے اور ہمیں چھوڑانے کی طاقت ہے تو فوری طور پر لڑکے کو چھوڑائیں گے حضرت امام رافعی فرماتے ہیں حد میں فاعل اور مفعول برابر ہیں (یمال کئی نازک مسائل ہیں جنہیں صرف نظر کیا جاتا ہے ان کی تفصیل اصل میں دیکھنے (تابش قصوری)

روضہ میں ہے کہ خوبصورت بے ریش لڑکے کو فرائض کے سکھنے کے لئے سفر سے باز رکھیں اس کی طرف بنظر شہوت دیکھنا اور چھونا حرام ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اسے تو بنظر شہوت چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ' بعض علماء شافعیہ کے نزدیک بھی ہی فتوی ہے بعض نے تو ایسے بچ جاتا ہے ' بعض علماء شافعیہ کے نزدیک بھی ہی فتوی ہے بعض نے تو ایسے بچ کی قرات سننے سے بھی روکا ہے '

ش مندب میں ہے کہ جب خوبصورت لڑے کو دیکھنا حرام ہے پھر اس کے

ساتھ تنائی میں رہنا تو بدرجہ اولی نا جائز ہو گا کیونکہ علیحد کی میں فخش و فساد کا زیادہ خطرہ ہے'

حضرت امام قروینی کی کتاب مفید العلوم میں ہے کہ ورو جانور لوطی ہیں ایک گدھا ووسرا خزیر گویا کہ جو اس فعل کا ارتکاب کرتے ہیں وہ گدھے اور خزیر ہیں بل هم اضل بلکہ ان سے بھی گئے گزرے کیونکہ جانور تو مکلف نہیں جبکہ انسان خصوصاً کلف ہیں '

حضرت امام ولی اللہ تقی الدین آلحنفی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تنبیہہ السالک میں بعض علماء سے روایت بیان کی ہے کہ قوم لوط نے لواطت کا فعل گرھے اور خزرے سکھا'

## حكايت: فيرت مندكى مكاره بيوكا

ایک نیک صالح آدمی نهایت خوبصورت بیوی رکھتا تھا سفر میں جانے لگا تو اس کے ہاں ایک درہ نامی جانور رہا جو آدمیوں کی طرح باتیں کر لیتا آدمی نے جانور سے کہا تم میری بیوی کی حرکات و سکنات اور معمولات کو بغورد یکھنا اور پھر مجھے واپسی پر بتا دینا'

وہ نیک مرد سفر پر روانہ ہوا بعدہ عورت کے کی دوسرے مخص سے مراسم تھ اے گھر پر بلالیا کرتی'

جب وہ نیک آدمی واپس آیا تو اس پرندے نے تمام ماجراکہ سایا غیرت مند آدمی نے عورت کو خوب مارا'عورت سمجھ گئی کہ یہ سب اس پرندے کی کارستانی ہے اب اپنی صفائی کے لئے اس نے ایک چال چلی وہ یوں کہ اپنی لونڈی کو حکم دیا تومکان کی چھت پر چکی پیسے اور درہ نامی پرندے کو پنجرے میں بند کرکے اوپر بوری ڈال دے تھوڑا سا پانی بھی چھڑک دینا اور آئینہ لے کر چراغ کے سامنے چکاتی رہے اس نے ایسے ہی کیا اور آئینے کا عکس دیوار اور

پنجرے پر پڑتا رہا پرندے نے گمان کیا بارش ہوئی ہے اور پیکی کو بجل کی کڑک اور آئینہ کی شعاع کو بجل کی چمک خیال کیا۔ جب دن نکلا تو وہ اپنے مالک سے کنے لگا آج رات توہوی بارش ہوئی بجلی اور گرج چمک کا کیا کہنا وہ بولا سے کسے ہو سکتا ہے حالانکہ گرمی کے باعث ہمارا تو ہرا حال رہا'

عورت سے باتیں سکر خاوند سے کہنے لگی دیکھو سے درہ نامی پرندہ جھوٹ بول رہا ہے اسی طرح مجھ پر بھی اس نے افتراء بائدھا' خاوند نے جب سے کیفیت دیکھی توہ عورت پر راضی ہو گیا اور دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ مالک نے جانور کو لعن طعن کی اور کہا تو کیسا جھوٹ بولتا رہا ہے جانور سے طعنہ برداشت نہ کر سکا اور چونچوں سے اپنے آپ کو لہو لہان کرڈالا بعدہ مالک نے اسے فروخت کر ریا۔

### حكايت: - يانج شيطاني كرهے:-

حضرت امام علائی رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی تقییر میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان لعین کو پانچ گدھے لے جاتے دیکھا اور فرمایا کہاں لئے جا رہا ہے کہنے لگا فروخت کے لئے 'آپ نے فرمایا یہ گدھے کیے ہیں کہنے لگا ان کا نام جور 'کبر 'حمد ' خیانت اور کر ہے۔ اب ان میں سے جور یعنی ظلم کو تو بادشاہوں کے ہاں فروخت کروں گا 'کبر یعنی تکبر اور غرب کو دیمات کے برئے پودھریوں 'جاگیرداروں میں 'حمد کو قاریوں میں خیانت کو تاجروں میں اور کر کو عورتوں کے ہاتھوں فروخت کروں گا۔ حضرت امام نیشا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ بقر کی تقبیر میں بیان کرتے ہیں کہ دنیا بانچ چیزوں سے آراستہ باغ ہے علماء کے علم ' امراء کے عدل 'عابدین کی عبادت ' تاجروں کی امانت اور مخلوق کی آپس میں خیر خواہی سے مگر سے بات عبادت ' تاجروں کی امانت اور مخلوق کی آپس میں خیر خواہی سے مگر سے بات ابلیس کو نہ بھائی تو اس نے ان کے سامنے پانچ پردے ڈال دیئے یعنی حمد کو ابلیس کو نہ بھائی تو اس نے ان کے سامنے پانچ پردے ڈال دیئے یعنی حمد کو ابلیس کو نہ بھائی تو اس نے ان کے سامنے پانچ پردے ڈال دیئے یعنی حمد کو

علم پر اظلم کو عدل پر اریا کو عبادت پر خیانت کو امانت پر اور دهوکه وای کو خیر خوانی پر وال دیا-

فائدہ :- خیرخواہی کیا ہے؟

ابو داور میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہی خیر خواہی ہے دین ہی خیر خواہی ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عشا فلیس منا جو دھوکہ بازہ وہ ہم میں سے نہیں نیز فرمایا التاجر الصدوق فلیس منا جو دھوکہ بازہ وہ ہم میں سے نہیں نیز فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین سچاور امین تاجر روزقیامت انبیاء صدیقین شحداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا! انیز فرمایا الناجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامة (رواہ اصبہانی) سچا تاجر عرش کے دن عرش کے سات میں ہوگا (نفصیل باب العدل میں آ رہی ہے) عرش کے دن عرش کے سات میں ہوگا (نفصیل باب العدل میں آ رہی ہے) خی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سخت ترین عذاب میں ظالم بادشاہ ہوگا (طبری) نیز فرمایا بادشاہ زمین میں اللہ تعالیٰ کا سابہ ہے ہر مظلوم اس کے ہاں پناہ تلاش کرتا ہے (ابن ماجہ)

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمانوں کا افسر ہو جب تک وہ عوام کے کام پورے نہیں کرتا اللہ اس کے مقاصد کو بھی پورا نہیں کرتا (طبری)

#### -: 016

حفرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے اس قول ان کید الشیطن کان ضعیفا بیشک شیطان کی مکاری کمزور ہے اولیاء کرام کی طرف مشیر ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی مدد حاصل ہے ان پر شیطان کا کر نہیں چل سکتا اس لئے کہ وہ جماد فی سبیل اللہ میں مصروف رہتے ہیں اور دو سرے لوگ ہے یارو مدد گار ہونے کے باعث اس کی گرفت میں آ جاتے دوسرے لوگ ہے یارو مدد گار ہونے کے باعث اس کی گرفت میں آ جاتے

عیاری علیہ بازی سے کی بھی مخص کی تابی و بربادی کا سامان پیدا کرنے کا نام ہے اور پھر قرآن پاک میں اس قول ماحزاء من ارادبا هلک سوء الا ان یسبحن اور عذاب الیم سے لے کر ان کید کن عظیم تک ، جو حضرت زلیخاکی طرف سے ذکر کیا گیا ہے۔

حفرت زلیخا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت محقی پھر اس نے از خود کیوں قید کرنے یا تکلیف پہنچانے کا اشارہ دیا بیان کرتے ہیں کہ اس کا مقصد قیدی بنانا نہیں تھا قید کرانا تھا وہ دن یا دن کا پچھ حصہ بھی متصور کیا جا سکتا ہے نیز اس نے عذاب پر قید کو پہلے ذکر کیا' کیونکہ محب کو محبوب کی تکلیف قطعا" گوارا نہیں ہوتی' (اور قید میں ضروری نہیں کہ سزا بھی دی جائے)

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر یہ کما جائے کہ مردوں کا مکر عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے پھر عورتوں کے مکر کو عظیم کیوں قرار دیا گیا جوابا" کہتے ہیں کہ عورتوں کے مکرسے عار نمایاں ہوتی ہے جبکہ آدمیوں کے مکرسے عار کا ظہور کم ہوتا ہے '

## حكايت: - حجاج بن يوسف كاخليفه وقت كو عار دلانا!

حجاج بن بوسف نے کسی عورت سے نکاح کیا گرعورت کو اس سے کوئی رغبت پیدا نہ ہوئی اس نے خلیفہ کو پیغام بھیجا کہ حجاج سے مجھے طلاق دلوا ئیں اور اپنے ساتھ نکاح کر لیس نیز حجاج از خود میری پاکی میں تہمارے ہاں پہنچائے 'چنانچہ ایسا ہی ہوا یمال تک کہ ایک دن خلیفہ کے وستر خوان پر حجاج بھی موجود تھا اس نے ایک بوٹی اٹھائی اور اپنے منہ میں ڈال کر خلیفہ کو پیش کر دی طیفہ نے اس انداز کو نا پند کرتے ہوئے کیفیت معلوم کی تو جاج نے کما تھے جھوٹا کھانا پند ہے اس لئے میں نے سے حرکت کی خلیفہ سمجھ گیا اور اس نے اس وقت عورت کو طلاق دے دی ہے مثال مرد کی حیلہ سازی کی ہے۔

حكايت: - وفادار كتا: -

حارث نامی ایک شخص اپنے رفقاء کے ساتھ سیرو تفریح کے لئے روانہ موا' اس کے ساتھیوں میں سے ایک نے والیسی کی راہ کی حارث کا کتا بھی اس کے پیچھے بیچھے ہو لیا ' یمال تک کہ وہ شخص حارث کی بیوی کے پاس پہنچا اور زنا کا مر تکب ہوا گتا ان کی فتیج حرکات برداشت نہ کر سکا اور بردی چا بکدستی سے حملہ آور ہوا اور دونوں کو ہلاک کر دیا حارث جب گھر پہنچا تو دونوں کو مردہ پلیا اور پکار اٹھا

فيا عجبا للخل يهنگ حرمني و يا عجبا للكلب كيف يصون

مجھے دوست پر تعجب ہے وہ میری عزت برباد کرتا ہے اور مجھے کتے پر حرت ہے کہ وہ کیے (غیرت مند بن کر) بچاتا ہے

دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف
این ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئ
بغداد شریف میں کمی شخص نے کتا پال رکھا تھا ایک دن اس کا کمیں جاتا ہوا تو
کتا بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا' یہاں تک کہ اس شخص کا گزر اس کے دشمنوں
کے پاس ہوا' انہوں نے پکڑ لیا اور ایک مکان میں لے جا کر قتل کرکے کنویں
میں پھینک دیا' کتا ان کے دروازے پر پڑا رہا ان لوگوں میں سے ایک شخص
باہر فکلا تو کتا اسے کا شنے لگا' اس نے لوگوں کو مدد کے لئے پکارا بمشکل جان پکی'
گر اس واقعہ کی اطلاع خلیفہ کو بھی ہوئی تو خلیفہ نے اس شخص کو بلایا اور

پوچھا آخر کیا وجہ ہے کتا تیرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے مقتول کی ماں نے دیکھا تو کہا میرے بیٹے کے دشمنوں میں بیہ شخص بھی ہے کوئی تعجب کی بات نہیں بیہ بھی قاتلوں میں شامل ہو' چنانچہ اپنے خادموں کو حکم فرمایا اس شخص کے ساتھ ساتھ چلو وہ سبھی جا رہے تھے کتا بھی ساتھ چلتا رہا یماں تک کہ اس کنویں پر پہنچ تو کتے نے زور زور سے بھوکنا شروع کر دیا بیہ ماجرا دیکھتے ہی اس شخص نے اقرار کر لیا کہ میں نے دو سرے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے قتل کیا ہے' چنانچہ خلیفہ نے قصاص میں تمام کو قتل کرا ڈالا'

### حكايت :- حضرت نوح عليه السلام كالتا:-

حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محم سے جب کشی تیار کرنے لگے تورات کو لوگ آکر کشتی کو خراب کر ڈالتے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تو حکم ہوا کشتی کی حفاظت کے لئے ایک کتار کھ لیں چنانچہ آپ نے ایک حفاظتی کتا رکھ لیا رات کے وقت جب لوگ کشتی خراب کرنے آتے تو کتا چلاتا' آپ بیدار ہو جاتے اور لوگ بھاگ جاتے بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ہی حفاظت کے کتے پالنے کا آغاز کیا علماء کرام فرماتے ہیں جس گھر میں کی جانور کی تصویر یا کتا ہو وہال فرشتوں کے نہ آنے کا سب یہ ہے کہ تصویر تو تخلیق اللی سے مشاہمت رکھتی ہے اور کتا نجس ہونے کے ساتھ ساتھ نجاست کھاتا ہے اور بدبودار ہوتا ہے اسی بناء یر کتا شیطان کملاتا ہے خصوصاً کالا کتا ہی اس سے شکار جائز نہیں اور اگر نمازی کے سامنے سے گزر جائے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے نزديك نماز باطل موكى البته حضرت خطابي رحمه الله تحالى فرمات بين حفاظتي اور شکاری کتا' اور ایسی تصویر جس کی تذکیل کی جاتی ہو جیسے فرش کالین وغیرہ پر جو پاؤل میں بڑی رہتی ہے وہ فرشتول کے لئے مانع نہیں!! لیکن صحیح یہ

ے کہ مطلقاً کتا یا تصویر مانع ہے

حضرت امام عبدالرحمٰن صفوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جس گھر میں کتا ہو'
اس میں فرشتوں کے نہ آنے کا سبب یہ بھی ہے کہ کتا شیطان کے تھوک سے
بنایا گیا ہے وہ اس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا تو
شیطان لعین نے اس پر تھوک دیا تھا فرشتوں نے اتنی مٹی نکال دی تھی وہی
اولاد آدم کے لئے ناف کا مقام بن گیا' وہ مٹی جو فرشتوں نے پھینک دی تھی
اولاد آدم کے لئے ناف کا مقام بن گیا' وہ مٹی جو فرشتوں نے پھینک دی تھی
ہو سے کے کو بنا دیا گیا' (کتاب الحقائق) اس لئے فرشتے اور شیطان کیجا نہیں
ہو سے "پینی جمال فرشتے ہوں گے وہاں شیطان نہیں ہوگا اور جمال شیطان ہو
گا وہاں فرشتے نہیں ہوں گے (واللہ تعالی و حبیبہ الاعلیٰ اعلم) حضرت مولف
علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں جمال جنبی ہوگا وہاں فرشتے داخل نہیں ہوں گے' جیسا
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ واسلم فرماتے ہیں جس گھر میں کنا' تصویر' یا
جنبی ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے (رواہ ابوداؤد)

نیز فرمایا جس گھر میں ناچ گانے کا سامان ہوگا' اس میں فرشتے داخل نہیں ہو گئے اور جو وہاں رہتے ہوئے کی مجبوری کے باعث انہیں نکالنے پر قادر نہیں اسے بید دعا مانگی چاہیے اللی جو کچھ لوگ کرتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں' للذا توجھے فرشتوں کی دعا و برکت سے محروم نہ کر (رواہ ابوداؤد) نیز جس جماعت میں کوئی جنبی ہوتا ہے وہ جماعت بھی رحمت کے فرشتوں سے محروم رہتی ہے!!

### لطيفه: - سب سے زیادہ صاحب عزت کون ہے؟

حضرت ام المومنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے مروى على حضرت موسىٰ عليه السلام نے بارگاه اللى ميں عرض كيا!! اللى مجھے آگاه فرمائے تيرے نزديك سب سے زياده كرم و صاحب عزت كون ہ؟ ارشاد

ہوا وہ شخص جو میرے احکام پر الی تیزی سے عمل پیرا ہو جیسے چیتا اپنی خواہش میل کے لئے تیزی دکھاتا ہے' میل کے لئے تیزی دکھاتا ہے'

اور وہ جو میرے بندوں سے آیے محبت رکھے جیسے بچہ لوگوں سے اور میری منع کردہ اشیاء میں سے کسی شخص کو مرتکب دیکھے تو اسے نفرت و حقارت سے دیکھے اور اس پر اپنے غم و غصہ کا شدید اظہار کرے

-: 026

حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ جو شخص شکاری اور حفاظتی کتے کے علاوہ کوئی کتا رکھتا ہے تو اس کے عمل سے روزانہ دو قیراط کم ہو جاتے ہیں(بخاری شریف) دو سری روایت میں ایک قیراط کی کمی بتائی گئی ہے (قیراط ایک پیانہ ہے اور اس دور میں مستعمل تھا) مولف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں ان دونوں روایت میں یوں تطبیق دی جا عتی ہے کہ یہ کمی بیشی کتوں کی ایزاء رسانی کے مختلف ہونے کے باعث ہے 'یعنی جو کتے زیادہ نقصان دہ ہوں گے ان کے رکھنے سے دو قیراط کی واقع ہوگی اور جو کم ضرر رساں ہے نیز آبادی سے دور جنگل میں رہتے ہیں ان سے ایک جو کم ضرر رساں ہے نیز آبادی سے دور جنگل میں رہتے ہیں ان سے ایک قیراط ہی کہا تھا جب مزید تاکید فرمائی تو دو قیراط کا ارشاد فرمایا جس طرح برتن میں ایک یا زیادہ کتوں نے منہ ڈالا تو اسے کتوں کی تعداد کے مطابق نہیں دھو کئیں گئایت کر دھو نہیں گے بلکہ اسے پاک کرنے کے لئے صرف سات بار دھونا ہی کفایت کر دے گا

مسئله

کتے نے برتن میں منہ ڈالا تو اس برتن کو پاک کرنے کے لئے سات بار دھو کیں البتہ ایک بار پاک مٹی سے دھونا شرط ہے بہتر ہے کہ پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے پھرچھ بار پانی سے صاف کرے!!

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک کتے کی کھال رنگئے سے
پاک ہو جاتی ہے' اس کا گوشت مسلمان کے لئے کھانا جرام ہے!!
حضرت مولف رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کتے کے بارے
تفصیلی معلومات "اختلاف الاعلام من الاحکام میں درج کی ہیں نیز عقد الفرید
میں دیکھاے کہ جب بھیرا کتیا ہے جقتی کرتا ہے تو اس سے جو بچہ پیدا ہوتا
ہے وہ سلوقی کما! تا ہے اور سلوقی کتوں کی اصل بھیڑیے سے ہے اس لئے
سلوقی نرمیں برس اور مادہ بارہ سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔

حضرت امام یافعی کی نزہتہ النفوس و الافکار میں ہے کہ سلوقی کین کے شر سلوق کی نبیت ہے معروف ہے روض الریا حین میں کتے کی کچھ عمدہ خصاتیں ذکر کی گئی ہیں مثلاً صالحین کی طرح بھوکا رہتا ہے متوکلین کی طرح اس کا مکان نہیں محین کی طرح وہ رات کو کم سوتا ہے اور جب مرتا ہے زاہدوں کی ماننڈ کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی سیچ مریدوں اور عقیدت مندوں کی طرح اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے بھی چھوڑ تا نہیں اگرچہ وہ کتنی ہی سختی برتے متوا ضعین کی طرح تھوڑی جگہ پر گزر بسر کر لیتا ہے ، طالیس رضا کی طرح جب لوگ اسے اپنے پاس نہیں رہنے دیتے تو وہ دو سری طالیس رضا کی طرح جب لوگ اسے اپنے پاس نہیں رہنے دیتے تو وہ دو سری جگہ چلا جاتا ہے ،

اگر اسے ماریں اور پھراسے کلوا والیں تو خاشعین کی طرح فورا قبول کرلیتا ہے دل میں کینہ نہیں رکھتا جب لوگوں کے سامنے کھانا آتا ہے تو بیہ مساکین کی طرح دور بیٹھ جاتا ہے!!

حكايت: - مرده كافر مسلمان اور مرده مسلمه كافره!

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمیں جا رہے تھے کہ اسحاق نامی ایک شخص کو

قبر پر روتے ویکھا' سبب پوچھا تو کئے لگا یہ میری بیوی کی قبر ہے جو میرے چھا کی بیٹی تھی' مجھے اس سے بے حد محبت تھی' اب مجھے اس کی قبر سے جدا ہونے کی طاقت نہیں آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں بحکم اللی اسے زندہ کر سکتا ہوں اس نے کما ضرور فرمائے آپ نے فرمایا:۔ قبر والے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جائے کیا دیکھتے ہیں کہ قبر سے ایک حبثی آگ کے شعلہ کی طرح تیزی سے لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ کہتا ہوا باہر نکلا'

وہ آدمی عرض گزار ہوا ہے قبرتو نہیں تھی میری عورت کی وہ قبر ہے حضرت عینی علیہ السلام نے جب اسے بحکم خدا پکارا تو ہ خاتون زندہ ہو کر باہر نکل آئی 'آدمی برا خوش ہوا' مگر ساری رات جاگنے کے باعث اسے نیند نے آ لیا' اسی اثناء میں ایک شنراوے کا ادھر سے گزر ہوا اس کی عورت پر نظر پڑی تو فریفتہ ہو گیا عورت بھی اسے دل دے بیٹھی شنراوے نے اپنے پیچھے سوار کیا اور چانا بنا۔

جب اسحاق بیدار ہوا تو اس عورت کو نہ پلیا تلاش کرتا کرتا شزادے کے پاس
آیا تو عورت کو ویں بلیا اس نے شزادے سے کہا یہ میری بیوی ہے عورت بولی
تو جھوٹا ہے میں تو اس کی لونڈی ہوں ابھی شرار کایہ سلسلہ جاری تھا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ادھرسے گزر ہوا اس آدمی نے پکارا یا نبی اللہ یا
دوح اللہ !! میری مدد فرمائے یہ وہی خاتون ہے جے اللہ تعالیٰ نے آپ کے
کہنے پر ذندہ کیا شزادہ بولا 'یہ تو میری لونڈی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
خاتون سے فرمایا کیا تو وہی عورت نہیں جے میں نے بچکم اللی زندہ کیا 'اس نے
کہا قتم بخدا نہیں آپ نے فرمایا اچھا جو پچھ ہم نے تجھے دیا تھا واپس کریہ کہنا
گھا کہ اس پر موت مسلط ہوگئ

پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ جب مرا تو کافر تھا اور پھر جب زندہ ہوا تو مومن بن کر مرا' وہ اس حبثی غلام کو دیکھے اور

جو چاہتا ہے الی عورت کو دیکھے مری تو ایماندار تھی جب اے زندہ کیا تو پھر کافرہ ہو کر مری وہ اس عورت کو دیکھے'

## لطيفه: - صاحب جائيدار اوركم عمر خاتون

حضرت امام محمد بن سیرین رضی الله تعالی عنه سے کسی نے کما میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو پیغام نکاح دیا' جو بد صورت پست قد اور مالدار ہے آپ نے فرمایا جاؤ اس سے نکاح کر لو کیونکہ اس کا مال زیادہ اور عمر کم ہے چنانچہ اس نے نکاح کر لیا' اور وہ اس رات فوت ہو گئی چنانچہ میراث سے اس مخض کو بہت سامال ہاتھ لگا'

## عورت سے نکاح کی چار صورتیں

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح چار صورتوں میں کیا جاتا ہے! مال حسب و نسب حسن و جمال اور دین ہیں پس تم دیندار عورت سے نکاح کرو کامرانی حاصل ہوگی نیز عزت و و قار میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابن عماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تو نگری نصیب ہوگی بعض فرماتے ہیں دنیا و عقبیٰ میں نعمتوں سے مالامال ہوگا نصیب ہوگی بعض فرماتے ہیں دنیا و عقبیٰ میں نعمتوں سے مالامال ہوگا نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی عورت سے محض دنیا داری اور دینوی وجاہت کے لئے نکاح کرتا ہے اور اس کا مقصد

سے سن دیا داری اور دیوں وجا بھی تنظریں نیچی رہیں اور عفت محفوظ یا صلہ رحمی کے تحفظ کے لئے تو اللہ تعالیٰ طرفین میں برکت ڈال دیتا ہے' (رواہ طبرانی) نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے مزید فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے مزید قرمایا جو محص اللہ تعالی کے حضور طاہر و طیب جانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ دیندار عورتوں سے نکاح کرے (رواہ ابن ماجہ)

بال مال وسب و نسب حسن وجمال الم مندا ي اليي جارول اوصاف

ے مرصع عورت سے نکاح ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بردی عنایت ہو گی،
بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہد ہد نر کو اپنی مادہ
سے بول گفتگو کرتے بایا، نر، مادہ سے بول کہ رہا تھا اگر جھ سے ذکر خدا کرنے
والا بچہ پیدا نہ ہونا ہو تا تو تجھے میں پند نہ کرتا،

## اولاد نرینہ کے لئے تعویز

سورہ آل عمران ' زعفران سے لکھ کر ایسی عورت کے گلے میں تعویز بنا کر باندھیں جو اولاد کی طالب ہے تو بفضل خدا' حمل قرار پائے گا!!

## فيملي بلانك يا منصوبه بندي

حضرت ابن عماد اور ابن یونس رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت کو مانع حمل ادویات استعال کرنا جائز نہیں البتہ محب طبری اوا کل الاحکام میں فرماتے ہیں چالس دن سے پہلے کی حرمت نہیں کیونکہ اس وقت کے نطفہ پر نیچ کا حکم نہیں ہو تا' اور نہ ہی ان ایام میں اسقاط کا حکم لگتا ہے مگر بعض علماء اس کی بھی حرمت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نطفے کا رحم میں قرار پانے کے بعد (ادویات) سے نکالنا گرانے کے مترادف ہے جو ہر گز جائز نہیں اسے ابن ملقن اجالا میں رقم فرماتے ہیں حاوی نے شرح بخاری میں بیان کیا ہے کہ عرال انزال کے وقت الگ ہو جانا مکروہ نہیں بشرطیکہ میاں بیوی دونوں رضا مند ہوں' ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے حرہ ہوں' ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے حرہ (آزاد) سے عزل کی ممانعت فرمائی ہے'

### حکایت: - کیاعورت کی رائے قابل قبول ہے؟

بیان کرتے ہیں کہ شکاری کی بادشاہ کی خدمت میں مچھلی لے کر حاضر ہوا' تو بادشاہ نے اسے چار ہزار درہم عطا کئے اس کی بیوی نے کما تم نے

اسراف کیا !! وہ کہنے لگا اب واپس کسے لیس ملکہ بولی اسے بوچھو کیا ہے چھی نر ہے یا مادہ جو وہ کے تو اس کے برعکس منگاؤ 'چنانچہ بادشاہ نے شکاری سے بوچھا! شکاری نے کہا ' یہ نہ نر ہے اور نہ ہی مادہ یہ تو خشکی ہے بادشاہ مسکرایا اور چار ہزار درہم مزید عطاکر دیئے 'شکاری کے ہاتھ سے ایک درہم گر بڑا تو اس نے بری تیزی سے اٹھالیا ملکہ نے بادشاہ سے کہا یہ برا بخیل ہے یہ تو کچھ حاصل کرنے کا مستحق نہیں بادشاہ نے بوچھا تونے گر ہے ہوئے درہم کو تیزی سے کیوں اٹھا لیا ' کہنے لگا اس وجہ سے کہ اس پر آپ کانام نقش تھا ' بیرشاہ نے اس بات پر خوش ہوا اور اسے مزید چار ہزار درہم عنایت فرما ویے اور پھراعلان کرایا کہ کوئی شخص اپنی عورت کی رائے پرعمل پیرا نہ ہو!! محضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم عورتوں کی رائے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تم عورتوں کی رائے کے برعکس عمل کیا کرو برکت ہوگی !!

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں جو شخص اپنی عورت کی خواہشات کی تعمیل میں لگا رہتا ہے اللہ تعالی اسے جہنم میں ذلیل و خوار کرے گا۔ ا

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عورتوں پر دھیان نہ
دو' اور نہ ہی کسی اہم کام میں ان کی رائے لو' کیونکہ اگر ان پر ملکی تدابیر کو
چھوڑ دیا جائے تو ملک تباہ ہو جائے گا! اور دہ سربراہ کی نافرانی کریں گی' ہم
نے دیکھا ہے کہ تنمائی میں ان کا کوئی دین نہیں رہتا' اور خواہشات نفسانیہ کی
شکیل کے لئے ان میں تقویٰ و پرہیز گاری مفقود ہو جاتی ہے انہیں لذت کی
رغبت ہے اور ان میں حیرت بہت ہے اور جو عورتوں میں اصلاح پہند ہیں وہ
بھی بے ہودگی سے مرصع ہیں' اور جو بدبخت ہیں وہ زنا کار ہیں ان میں
پیودیوں کی تین خصاتیں پائی جاتی ہیں' خود ظلم کرتی ہیں اور پھر خود ہی فریادی
پیودیوں کی تین خصاتیں پائی جاتی ہیں' خود ظلم کرتی ہیں اور پھر خود ہی فریادی

انکاری ہوتی ہیں' بدکار اور ٹریر خورتوں تے خداکی پناہ مانگو' نیک عورتیں بھی خطرہ سے خالی نہیں ان سے بھی پر ہیز کرو۔

### فائدہ: - عورتوں کی اقسام

حضرت مولف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کسی مجموعہ میں دیکھا ہے عور تول کی گئی فتمیں ہیں اب میں درج ذیل در ندوں اور حیوانوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں خزیر' بندر' کتے' خچر' چوہے' کچھو' پرندے' لومڑی اور کبری وغیرہ کے !! اب ان کی تفصیل ملاحظہ ہو:۔

الی عورت جو کھانے پینے کے سوا کچھ نہ جائتی ہو۔ وہ جو اپنے ہمسائیوں کے سامنے فخرو غرور کا اظمار کرنے کے لئے رنگین لباس کی دلدادہ ہو۔ وہ ہے جب اس کا خاوند صاحب مال ہو تو اس کا قرب تلاش کرے اور جب نادار ہوتو اس پر حملہ آور ہو اور اس کے سامنے خوب چلائے۔ جو ہر وقت لڑائی جھڑے پر تیار رہے۔ جو ہمسائیوں کی چغلی کھائے۔ وہ جو چیوٹی کی طرح خاموشی سے تیار رہے۔ جو مٹر گشت کرتی پھرے۔ جو اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اس کا فیار و آبرو کی حفاظت نہ کرے۔ اور جب وہ اس کے پاس آئے تو یہ بیاری کا بمانہ بنائے۔ اور لڑائی جھڑے کے لئے تیار ہو۔ یہ بڑی بربحت ہے خوش کا بمانہ بنائے۔ اور لڑائی جھڑے کے لئے تیار ہو۔ یہ بڑی بربحت ہے خوش کا بمانہ بنائے۔ اور لڑائی جھڑے کے دو قار والی ہے'

# فائدہ:-سات قتم کی عورتیں جن سے نکاح نہیں کاچاہیے!

احیاء العلوم میں ہے کہ چھ عور تول سے نکاح کرنا مناسب نہیں اور وہ بیہ ہیں ' حنانہ ' منانہ ' کنانہ ' حداقہ ' سداقہ ' براقہ ' ۔

منانہ :- جو شور مچائے ہائے وائے کرتی پھرے 'منانہ :- جو اپنے جیز وغیرہ کا خاوند پر احسان جنائے 'حداقہ :- وہ ہے جس کی نظریں بھٹکتی پھریں ' یعنی حیا دار نہ ہو' سداقہ :- جو خاوند کے سامنے بکواس کرے ' براقہ :- جو زرق برق دار نہ ہو' سداقہ :- جو زرق برق

کے لباس کی مشاق رہے اور کنانہ :- جو اپنے باپ وغیرہ کی برائی کا اظهار کرتی رہے وہ ایسے تھے ویسے تھے'

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری عورتوں ہیں بہترین وہ خاتون مجے جو نرم رفنار ہو برے آرام سے قدم رکھے آہستہ آہستہ طلے اس کے قدموں کی آہٹ تک سنائی نہ دے 'جو خاوند اور خاندان کے لئے باعث فخر ہوا اور گھر کو معمولات کی اشیاء سے بھردے یعنی فضول خرج نہ ہو '

اور تمہاری عورتوں میں وہ اچھی عورت نہیں جو مردوں پر دلیر نیکی سے خالی اور پیٹو ہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ٹاکید کرتا ہوں کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ کیونکہ وہ تمہارے پاس بطور عاریت ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری امانت میں دیا اور کلمہ توحید کے باعث تم پر انہیں حلال ٹھرایا !! حضرت مقداو بن محمد بکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں علم دیتا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا بر تاؤ اور عمد و سلوک کرو '

حضرت ابوهریره رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں سے اچھا بر آؤ کرو اور سن لو کہ عورت شیرهی پہلی سے بنائی گئی اور پسلیوں سے سب سے شیرهی اوپر کی ہے اور وہ ہے زبان (یعنی عورت زبان دراز ہو تو اس کی زبان درازی پر صبر کرو) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حسینہ عقمیہ کو چھوڑو اور کالی بچہ وینے والی عورت سے علیہ وسلم نے فرمایا حسینہ عقمیہ کو چھوڑو اور کالی بچہ وینے والی عورت سے نکاح کرو کیونکہ قیامت میں اور امتوں پر تمہاری کشرت سے میں فخر کروں گا۔

نیز حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص شرع طریقہ سے عمل کرتے ہوئے کسی عورت کا اچھے آدمی سے نکاح کرائے تو اسے اس نیک عمل کے بدلے جنت میں ایک ہزار حوریں ملیں گی اور ہر ایک دودھیا رنگت کے جنتی محل میں قیام پذیر ہوں گی اور اسے اس سلسلہ میں ایک ایک قدم پر ایک ایک بات ہر حرف کے بدلے ایک سال کی عبادت ' سال بھر کے روزے اور شب بیراری کا ثواب عطا ہوگا:۔

#### حايت:-

تفیر قرطبی میں ہے کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خواتین نے عرض کیا اللہ تعالی عورتوں کو چھوڑ کر آدمیوں کا ذکر فرما تا ہے کیا عورتوں میں کوئی بھلائی نہیں؟ اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان المسلمین والمسلمات (الایة) اور صلاح الا رواح میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ نماذی اور روزہ دار عورتیں حور عین سے ایسے مرتبہ رکھتی ہیں جسے ریشم کو ناٹ پر فضیلت حاصل ہے '

حضرت امام ابن جوزی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے مردول اور عورتول میں چالیس حالیس ابدال مقرر فرما رکھ ہیں جب کوئی ان میں سے وصال کر جاتا ہے تو اس کی جگہ اور بنا دیا جاتا ہے

حدیث شریف ملاظه ہو:- ان اللّه اتخذ اربعین بدلا من الرجال ومن النساء کذلک کلما مات واحد قام مقامه آخر ' حفرت الس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے ہیں میں نے الفردوس میں بیہ حدیث شریف دیکھی ہے کہ عن انس رضی اللّه تعالی عنه عن النبی صلی اللّه تعالی علیه وسلم الابدال اربعون رجلا واربعون امراة کلمّال رجل ابدل اللّه

مکانه رجل و کلماماتت امراة ایدل الله مکانها امراة" الله تعالی نے چالیس ابدل آدمیوں سے اور چالیس ابدال عورتوں سے بنائے ہیں اگر کوئی ابدال آدمیوں سے فوت ہو جائے تو اس کے قائم مقام کوئی مرد ابدال بنا دیا جاتا ہے اور جب عورتوں سے کوئی ابدال فوت ہو جائے تو اس کے قائم مقام عورتوں سے لوئی ابدال فوت ہو جائے تو اس کے قائم مقام عورتوں سے لبدال بنا دیا جاتا ہے۔

نی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان دار کے لئے سب سے فائدہ مند تقویٰ و پر ہیز گاری کے بعد نیک اور صالحہ بیوی ہے کلمات حدیث ملاحظہ ہوں 'ما استفاد المومن بعد تقوی اللّه تعالٰی خیر اله من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر الیها سر حه جب اسے عم وے اس کی اطاعت کرے اور جب اسے دیکھے تو سرور آئے '

وان اقسم علیها ابرته وان غاب عنها حفظته فی ماله و نفسه اور جب اس پر قتم ڈالے تو پوری کرے اور جب باہر جائے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے مال اور آبروکی حفاظت کرے'

الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا فعقکم علیهنان لا یوطئن فرشکم من نکر هون ولا یا ذن فی بیوتکم عن تکرهون الا وصفهن علیکم ان تحسنسوا النشیص فی کسو تهن وطعا مهن: آگاه ہو جائے بیٹک جیسے تمہیں عورتوں پرحق حاصل ہے ایسے ہی عورتوں کو تم پر حق حاصل ہے تیمارے مقوق میں سے یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی اور کو نہ پینکنے دیں جس کو تم برداشت نہیں کر سکتے اور جس کا گھر آنا تمہیں ناگوار ہو اسے گھرنہ آنے دیں اور ان کے حقوق میں سے یہ ہے کہ تم طعام و لباس کے معاملہ میں اچھی طرح پیش آؤ،

مسكد:-

قیدی عورت کا نان و نفقه واجب نہیں اگرچه ظلما" ہی کیوں نہ قید ہوئی

ہو اسی طرح جو عورت دوران عدت وفات پا جائے اگرچہ حالمہ ہو اس کا بھی نان و نفقہ دینا واجب نہیں اور جس حالمہ کو طلاق بائن دی جا چکی ہوں اس کا نان و نفقہ واجب نہیں نفقہ کی ادائیگی کا طریقہ ہے ہے کہ یومیہ دے اگر کسی روز زیادہ دے دیا تو وہ اس کھکیت ہو جائے گا' پھر اگروہ مرجائے یا طلاق خلع لے لے یا تین طلاقیں دے دی جائیں تو زائد نفقہ واپس لے سکتا ہے لیکن روزہ کا نفقہ واپس نہیں لے سکتا

#### فائده خاوند كي خدمت كاصله:-

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب اپنے خاوند کا لباس صاف کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں دو ہزار نیکیاں کھنے کا حکم فرما تا ہے اور اس کے دو ہزار گناہ معاف فرما دیتا ہے دہ جن اشاء پر سورج طلوع کرتا ہے سے وہ برار گناہ معاف فرما دیتا ہے دہ جن اشاء پر سورج طلوع کرتا ہے سے اس خاتون کے لئے دعا مغفرت کرتی ہیں نیز اس کے دو ہزار درجے بردھا دیئے جاتے ہیں۔

حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں چرفے کی آواز تجبیر کنے کے برابر ہے اور اللہ رب العالمین کی رضاو خوشنودی کے لئے تجبیر کمنا زمین و آسان کے وزن سے بھی گرال ہے جو عورت اپنا ہمتھ سے تیار شدہ سوت سے خاوند کے لئے لباس تیار کر کے پہناتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر دھاگے کے عوض لاکھ لاکھ نیکیاں عطا فرما تا ہے '

حضرت ابو قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عورت کے چرفے کی آواز اور قرآن کی تلاوت اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے اور خواتین کا جماد جرفہ کاتا ہے'

حضرت ابوالليث سمر قندي رحمه الله تعالى فرماتے ہیں جو عورت اپنی نماز میں

خاوند کے لئے دعا نہیں مانگتی وہ قبولیت کے شرف کو نہیں پاسکتی'
نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں سب سے پہلے وہ نان و
نفقہ رکھا جائے گا جو خاوند اپنی بیوی کو دیتا رہا نیز فرمایا جو شخص اپ اہل و
عیال کے لئے سودا سلف خرید کر از خود گھر لا تا ہے اس کے ستر سالہ گناہ
معاف کر دیتے جاتے ہیں چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بازار
سے کوئی چیز لی اور از خود اٹھا کر گھر لا رہے تھے کہ سرراہ کسی صحابی نے آپ
سے لینا چاہی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا بوجھ ہے وہی اٹھا
کر چلنے کا زیادہ مستحق ہے

#### مسكد:-

امیر آدمی جب بخل اختیار کرتے ہوئے بازار سے خود وزن اٹھا کر گھر لائے حالا نکہ اسے مزدور میسر تھا تو اس کی شہادت قابل قبول نہیں کیونکہ اس نے غاجزی و نے غریب مزدور کی حق تلفی کی اور بخیلی کا مظاہرہ کیا' ہاں اگر اس نے عاجزی و انکساری کو ملحوظ رکھتے ہوئے صالحین کے طریقہ کی پیروی کی تو عدالت و شہادت ساقط نہیں ہوگی'

#### فائده:

جو شخص بازار سے سودا سلف خرید کر عور توں کی تکلیف کو رفع کرتا ہے اللہ تعالی اس پر نظر رحمت فرما تا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ہوگی وہ عذاب کا بھی مستحق نہیں ہوگا۔

حدیث شریف میں ہے اپنی عورت کو خوش رکھنا ایسے ہے جیسے خوف خدا سے رونا اور جو خوف خدا سے روئے اللہ تعالیٰ اس کے جہم کو دوزخ پر حرام کر دیتا ۔ '

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ جو شخص

83

عورت کو خوشحال رکھتا ہے' اللہ تعالیٰ روز قیامت اسے حزن و ملال میں مبتلاء نمیں کرے گا بلکہ وہ اس دن خوش و خرم ہوگا۔

### فائده: - لؤكيال باعث رحمت بين:-

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھریس لڑکیاں ہوتی ہیں اس پر روزانہ آسان سے بارہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اس گھر کی فرشتے زیارت کرتے رہتے ہیں نیز ان کے والدین کے حق میں ہر ایک شب و روز کے بدلے سال بھر کی عبادت کامی جاتی ہے۔

#### حايت:-

حضرت ابو جعفر فرغانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ایک صوفی دوست کے یمال دینور میں تھا ان کے پاس کچھ کردی لوگ آئے تاکہ وہ سامان خرید نے میں ان کے ساتھ بازار چلیں پھروہ کردی ان سے کہنے لگے اگر آپ کو معلوم ہو تاکہ سامان کس کے لئے خرید رہے ہیں تو آپ بڑی جلدی کرتے انہوں نے کہا بتائے معاملہ کیا ہے کردیوں نے مفصل واقعہ پچھ اس طرح بیان کیا:۔

یہ ہماری قوم کا سردار ہے اس کی بیوی سے متعدد لڑکیاں پیدا ہو ئیں اور جب وہ پھر حاملہ ہوئی تو اس نے کہا اگر اب لڑکی ہوئی تو تجھے طلاق دے دول گانسردی کا موسم تھا ہم مراغہ کی طرف جا رہے تھے راستے میں اس عورت کو دروزہ شروع ہوا وہ راستہ سے الگ ہو کر پانی کے قریب جا بمیٹی لوگوں نے سمجھا وضو کے لئے گئی ہے وہی اسے لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی کو کپڑے میں لپیٹ کر ایک غار میں چھوڑ آئی اور پھر شو ہر سے کہنے گئی اس مرتبہ میرے شکم میں حمل نہیں بلکہ یو نئی ہواکی وجہ سے شکم ابھرا ہوا تھا اور اب افاقہ ہے ' حمل نہیں بلکہ یو نئی ہواکی وجہ سے شکم ابھرا ہوا تھا اور اب افاقہ ہے ' پھر ہم وہاں سے چلے آئے اور مسلسل چھ ماہ گزار کر پھر اسی جگہ پنچے تو

عورت پانی کا برتن ہاتھ میں گئے بہاڑی اس غاری جانب چلی گئی جمال اس نے اپنی بچی چھوڑی تھی' اس نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ ایک ہم نی اس بچی کو اپنا دودھ پلا رہی ہے عورت کی آہٹ پا کر ہم نی الگ ہو گئی اور بچی رونا جب اس کی ماں تھوڑی دیر بعد اس بچی سے الگ ہوئی تو بچی نے پھر رونا شروع کر دیا مال تھوڑی ہی دوری پر جا کھڑی ہوئی اور ہم نی نے آکر دودھ پلانا شروع کردیا تو بچی رونے سے بند ہو گئی عورت لوٹ کر قافلے میں آئی اور تمام ماجرا کہ سایا' سبھی لوگ غار کی طرف لیکے اور بچشم خود وہی پچھ دیکھا جیسے عورت نے اطلاع دی تھی پھر ہم لوگوں نے بچی کو اٹھایا تووہ زارو قطار رونے گئی اور ہم نی دور کھڑی رہی تا ہم رفتہ رفتہ بچی آدمیوں سے مانوس ہو گئی اب وہ بالغہ ہے' اس کے باپ نے ایک نیک آدمیوں سے مانوس ہو گئی اب وہ بالغہ ہے' اس کے باپ نے ایک نیک آدمی سے رشتہ طے کیا ہے ہم لوگ اس کے باپ نے ایک نیک آدمی سے رشتہ طے کیا ہم روض الریاحین الامام یافعی رحمہ اللہ تعالیٰ)

#### مسكله:-

کوئی آدمی اپنی زوجہ سے کے اگر تیرے ہاں لڑکاہوا تو تجھے ایک طلاق اور لڑکی ہوئی تو تین طلاقیں پھر اسے لڑکا اور لڑکی دونوں اکھٹے پیدا ہوئے تو کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی اس کی نظیر کچھ اس طرح سے ہے کہ کمی مریض آدمی نے اپنی زوجہ سے کہا اگر تجھے لڑکی ہوئی تو سو روپے کی وصیت کرتا ہوں اور اگر لڑکا ہوا تو دو سوکی پھر بیک وقت دونوں پیدا ہوئے تو وصیت باطل ہوگی

#### موعظت ووعورتول کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں دو بیویاں موں اور وہ ان کے ساتھ عدل اختیار نہیں کرتا تو قیامت میں وہ اس طرح

آئے گاکہ اس کا نصف بدن مفلوح ہو گا!!

جس کے پاس دویا چار بیویاں ہوں وہ ان کی مخصوص خدمت کے لئے باری مقرر کرے جب ایک کے پاس رات گزارے تو اسی شب دوسری کے پاس نہ جائے البتہ دن کے وقت کھانے پینے اور ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے میں مضا لَقہ نہیں '

مسلم شریف میں ہے عدل و انصاف کو بروے عمل لانے والے قیامت کے دن میزان پر اللہ تعالیٰ کی وائیں جانب ہوں گے جب کہ اللہ تعالیٰ کی کیفیت جیشہ وائیں ہی ہے

### عقل مندعورت نے بادشاہ کو زیادتی کنے سے محفوظ رکھا

کوئی بادشاہ شکار کے لئے نکلا' اے پیاس محسوس ہوئی قریبی گاؤں میں گیا اس کی نگاہ ایک خوبصورت عورت پر جا پڑی اور اپنے پاس بلا لیا' اس نے برائی کا ارادہ کیا تو جلدی سے عورت نے ایک کتاب پیش کر دی جس میں زنا کی سزا درج تھی یہ دیکھتے ہی بادشاہ نے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا' جب عورت کا خاوند آیا تو اس نے تمام قصہ کمہ خایا' خاوند نے ڈر کے مارے عورت کو اس کے والدین کے پاس بھیج دیا مباداکہ باشادہ کو اس سے کوئی غرض ہو وہ لوگ اس بادشاہ کے دربار میں فریادی بن کر گئے فلال شخص نے ہم سے کرایہ پر زمین لی تھی گرنہ خود کاشت کرتا ہے اور نہ ہی چھوڑ تا ہے بادشاہ نے اس طلب کیااور دریافت کیاکس چیز نے تجھے اپنی زمین میں کاشت سے روک رکھا ہے ' اس نے جوابا" کما میں نے نا ہے اس میں کشت سے اور شرجانے سے ڈر لگتا ہے۔

بادشاہ بات کی مد تک پہنچ گیا اور اس نے کما تیری زمین عمدہ اور بہت اچھی ہے جاؤ کاشت کرو' اللہ تعالیٰ اس سے برکت عطا فرمائے گا اور اب شیر

اس طرف نہیں جائے گا

حضرت بزید بن میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 'بدکار عورت ایک ہزار بدکار آدمیوں کے برابر ہے اور نیک بخت خاتون کے نامہ اعمال میں ایک سو صادقین کے اعمال کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے '

## حكايت: - ايار اور پرده بوشي

بغداد شریف میں کسی شخص نے اپنی بچپا زاد لڑی ہے اس عمد پر نکاح کیا کہ وہ اس کے ہوتے ہوئے اور نکاح نہیں کرے گا وقت گزر تا رہا ایک دن اس کی دکان پر ایک عورت آئی اور اس نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا آدی نے جو پچپا زاد لڑی ہے عمد کیا تھا اس سے آگاہ کیا تا ہم وہ آئی رہی یہاں تک کہ وہ ہر ہفتہ میں ایک روز پر رضا مند ہوئی چنانچہ اس عمد پر نکاح ہوگیا اور وہ شخص ہفتے میں ایک روز پر رضا مند ہوئی چنانچہ اس عمد پر نکاح ہوگیا اور وہ شخص ہفتے میں ایک دن اس کے پاس جاتا رہا پہلی بیوی کو محسوس ہوا تو اس نے اپنی لونڈی کو کھوج لگانے کے لئے کما لونڈی نے پتہ چلا لیا اور آکر تمام واقعہ بیان کیا'

اس نیک بخت خاتون نے لونڈی کو تاکید کی کہ کسی اور کو یہ نہ بتائے وقت گزر تاگیا یماں تک کہ وہ شخص فوت ہو گیا پھر اس خاتون نے پانچ سو اشرفیاں اپنی لونڈی کے ہاتھوں اس عورت کے پاس یہ کہ کر بھیج دیں کہ یہ فلاں شخص کی وراثت سے ہیں وہ آٹھ ہزار اشرفیاں چھوڑ کر فوت ہوا تھا سات ہزار اس کے بیٹے کی ہیں ایک ہزار میں ہم دونوں شریک ہیں جب لونڈی اس کے ہاں بینچی اور اشرفیاں پیش کیں'

تو اس ایثار و قربانی کو دیکھتی ہوئی حیران رہ گئی اور اشرفیاں واپس کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں۔

فائدہ: - بغداد شریف کے بارے مختلف نظریات

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ بغداد شریف کے مقابلہ میں دنیا ایک جنگل ہے اور اس جنگل میں شہر تو بغداد شریف ہی ہے نیز آپ نے اپنے بعض رفقاء سے دریافت کیا کیا تم نے بغداد شریف دیکھا ہے وہ کئے گئے نہیں تو آپ نے فرمایا پھر تو تم لوگوں نے پچھ دیکھا ہی نہیں حضرت امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد شریف میں سکونت اختیار کی تولوگوں کو فرمایا اس کی سکونت اختیار کرنے میں میری پیروی نہ کرد

حضرت نشین بن عیاض بی نے فرمایا بغداد ظالموں کا مسکن رہا ہے مصرت امام نودی تهذیب الاسماء واللغات میں فرماتے ہیں لغ 'باغ کا نام ہے اور داد ایک شخص کا نام تھا ایک شخص نے کہا کہ لغ فارس میں ایک بت نام تھا اور داد کا معنی دیا ' یعنی بت کودیا'

حضرت علامہ عبدالرحل صفوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں بغداد شریف کے ساتھ مجھے دلی محبت ہے کیونکہ یمال سادات کرام کے مزارات ہیں خصوصاً حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کامزار پر انوار ہے بغداد شریف دارالسلام کے نام سے بھی معروف ہے یمال سے ستر ہزار فقھاء کرام نے فاوی جاری گئے

حضرت مولف علیہ الرحمتہ کے تتبع میں راقم السطور محمد منشاء تابش قصوری مترجم کتاب هذا عرض گزار ہے کہ بغداد شریف عالم اسلام کا مرکز ہے یہاں پر علوم و فنون کے دریا بہ رہے ہیں اس سر زمین کو صحابہ نے اپنے قدوم میمنت لزوم سے مشرف فرمایا تابعین نے اس کی عظمت بڑھائی 'سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تلافہ نے اس کے عملی حس کو دو بالا کیا بڑے بڑے اولیاء کرام 'صلحاء' اصفیاء' اتقیاء اس کے عملی حس کو دو بالا کیا بڑے بڑے اولیاء کرام 'صلحاء' اصفیاء' اتقیاء عرفاء' علماء' بغداد شریف کی مقدس زمین میں مدفون ہیں اکابر اسلام کے مزارات سے یہ شہر انوار و تجلیات اور فیضان روحانی کا نابیدا کنار سمندر ہے

سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی سر زمین میں پیدا ہوئے جبکہ اس وقت اس شہر کا نام ار تھا تفصیل کے لئے دیکھئے مترجم غفرلہ کی کتاب "انوار امام اعظم" ناشر رضا اکیڈی لاہور

حفرت مولف علیہ الرحمتہ نے اپنی عقیدت و محبت کا جن والهانہ انداز میں اظہار فرمایا ہے راقم السطور بھی الی ہی کیفیت سے سرشار ہے جس کا اظہار غائبانہ طور پر زمانہ طالبعلمی سے کرتا آ رہا ہے ' چنانچہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت لکھی تو یوں عرض گزار ہوا

ور پر مجھے بلانا یا شاہ غوث اعظم، اعظم، اعظم، اعظم، اعظم، اعظم، اورح حسن کا صدقہ بہر شہید اعظم، بغداد میں بلانا یا شاہ غوث اعظم آباش کی ہے یہ منشا دیکھے تہمارا روضہ، بغداد میں بلانا یا شاہ غوث اعظم بغداد میں بلانا یا شاہ غوث اعظم (رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا)

## حکایت: - حضرت عبدالله بن رواحه دایش کے اشعار

حضرت مولف رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے شرح مہذب میں دیکھا حضرت عبداللہ رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ایک کنیز کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے برداشت نہ کیا اور آپ پر چھری سے حملہ آور ہوئی تو آپ نے فرمایا ٹھرو' میں نے کوئی ایس بات نہیں کی اس نے کہا قرآن نائے آپ نے فرمایا کیا حالت جنب میں قرآن کریم پڑھنا اللہ تعالی نے منع نہیں فرمایا' وہ بولیں کیوں نہیں!!

تحفہ العروس میں ہے کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کی بجائے یہ اشعار

وفینا رسول الله یتلوا کتابه اذا اشق معروف من الفجر ساطع ارانا الهدی بعد العمی فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع یبیت یجافی فی جنبه عن فراشه اذا القیت بالمشرکین مضاجع اور ہم میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طلوع فجرکے وقت کتاب پڑھتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طلوع فجرکے وقت کتاب پڑھتے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طلوع فجرکے وقت کتاب پڑھتے قرائی ورہمائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہماری گمراہی سے ہدایت کی طرف رہنمائی فرائی اور ہمارااس پر پختہ ایمان ہے کہ جو پچھ آپ نے فرایا وہ ہو کر رہے گا

مسّلہ:-

مت رائے بیں

حضرت امام مالک اور دیگر فقھاء مدینہ کا فتویٰ ہے کہ اگر بیوی غیرت میں اپنے خاوند پر الزام لگائے تو اس پر حد نافذ نہیں ہوگ۔

ہم تو رات بھر این پہلو بسر پر نہیں لگاتے جب کہ مشرکین این بسروں پر

## حكايت: - حضرت ذوالنون مصرى رون لكع؟

حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک جنگ میں جاتا ہوا وہاں ایک عورت کو دیکھا تو میں نے اسے سلام کما وہ کہنے گی کمال سے آئے ہو میں نے کما ایک ایسے حکیم کے پاس سے آیا ہوں جس کی مثال ممکن نہیں اس پر وہ چلائی اور کہنے گی تجھ پر برا افسوس ہے جب وہ انیس الغرباء ہے تو پھر اس سے تو جدا کیسے ہوا اس کے رونے کے باعث میرے بھی آنسو چھلک بڑے وہ کہنے گئی تم کیوں رو رہے ہو میں نے کما زخم

پر مرہم لگ چک ہے اس لئے جلد صحت یابی حاصل ہوگی وہ کہنے لگی اگر تم سچے ہو تو پھر کیوں رو رہے ہو میں نے کما کیا سچے رویا نہیں کرتے؟ وہ بول! نہیں میں نے کما کیوں اس نے کما رونا بھی سکون قلب کا باعث ہے اس لئے اہل محبت کے نزدیک نقص ہے'

میں نے جب اس کی ایسی باتیں سنیں تو عرض کیا مجھے کچھ مزید نصیحت کریں اس نے کما اپنے مالک کی خدمت میں مصروف رہیے کیونکہ اس نے ایک عطا کا دن مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ اپنے دوستوں کے لئے جلوہ نمائی فرمائے گا اور دنیا میں اس نے انہیں ایسا جام پلا دیا ہے کہ پھر بھی تنگی محسوس نہیں ہوئی اور فرط محبت میں پکار اکھی

اذا كان داء العبد حب مليكه فمن دونه يرجو طبيبا مداويا بب غلام كواپخ آقاكى محبت كا مرض لاحق ہو جائے تو پھراس كے لئے اس كے مرض كا وہى طبيب ہے!! كى اور سے اسے كيا اميد كہ جو اس كى يمارى كا مداواكر سكے

# حکایت: - ابھی تو تم عورت کے مقام کو بھی نہیں پہنچ بائے

حضرت شیخ عبداللہ اسکونوری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اس خواہش کے ساتھ جنگل کی طرف گیا کہ شاید مجھے وہاں کوئی مردیا عورت نظر آئے پھر مجھے ایک کنیز نظر آئی میں نے دل ہی دل میں کما کیا ہی اچھا ہو تا کسی مرد سے ملاقات ہوتی تو وہ بولی!! عبداللہ!! تم مردوں کی ملاقات کے طالب تو ہو گر ابھی تک تو تم عورتوں کے مقام تک بھی نہیں پہنچ پائے ' میں نے کما تمہارا تو دعوی بہت بڑا ہے وہ کہنے گی دعوی بلا دلیل باطل ہو تا ہے میں نے کما پھر دلیل باطل ہو تا ہے میں ایک جس میں جہے میں ایک جسا میں ہے جسا میں چاہتی ہوں اور میں اس کے لئے ایسی ہی ہوں جیسے وہ مجھے چاہتا ہے'

پھر وہ کہنے گئی اس وقت تہماری کیا خواہش ہے میں نے کما روسٹ کی

ہوئی مجھلی!! وہ بولی یہ چاہت تو تیرے کمزور یقین اور شوق کی کمی پر دلالت

گرتی ہے تو نے باز کو کیوں طلب نہ کیا' تاکہ تو میری طرح محو پرواز ہو تا یہ کما

اور خلا میں پرواز کر گئی میں اس کے پیچھے دوڑا اور کما تجھے حق کی قتم جس

نے اتنی نعتوں سے نوازا ہے میرے لئے دعا کرکے احسان فرمائے' وہ کہنے گئی

جاؤ تم تو سوا مردوں کے کسی اور کی چاہت ہی نہیں رکھتے تھے!!

#### حكايت :- زام اور عارف ميس فرق؟

حضرت عبدالله بن زید رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں بیت المقدس کی طرف جا رہا تھا کہ راستہ بھول گیا ای اثنا میں ایک عورت ملی میں نے اس سے پوچھا اے پیچاری کیا تو گم کردہ راہ ہے؟ وہ کہنے گلی جو اس کی معرفت رکھتا ہے وہ بیچارہ کیسے ہو سکتا ہے اور جو اس کی محبت میں مبتلاء ہو وہ کیسے گراہ ہو گا!!

پھراس نے از خود کہا میری لا کھی کا سرا کیڑو اور چلے آؤ ابھی تھوڑی سی دور چلے ہوں گے کہ بیت المقدس آگیا میں نے جیا گی کے عالم میں کہا یہ کیا ماجرا' وہ کہنے لگی تہماری زاہدوں کی سی چال تھی اور یہ عارفوں کی چال ہے زاہد تو چلتے ہیں مگر عارف پرواز کرتے ہیں پھر بھلا چلنے والے پرواز کرنے والوں کو کہاں یا سے ہیں یہ کہا اور میری نظروں سے او بھل ہو گئ

(فردوس العارفين)

حکایت: - اللی مجھے غیری نیاز مندی سے بے نیاز کرویے محصے عیری نیاز مندی سے بے نیاز کرویے اللہ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عند فرماتے بیں میں بیت اللہ

شریف کا طواف کر رہا تھا کہ ایک عورت کو بوں دعا مانگتے ہوئے پایا اللی میں نہایت دشوار گزار سفر کرکے تیرے احسان و کرم کی امیدوار بن کر یمال حاضر ہوئی ہوں پس اپنے عظیم احسانات میں سے کچھ مجھ ناتواں پر بھی احسان فرما تا کہ غیر کی نیاز مندی سے بے نیاز ہوں اے وہ ذات کریم تیری احسان مندی مشہور ہے '

میں نے حضرت ابوب بحسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع دی پھر ہم دونوں اس کی قیام گاہ پر گئے اسے سلام کیا پھر حضرت ابوب بحستانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو کسی شخص سے نکاح کر لیتی تو تیرے کاموں میں معاون و مدد گار ثابت ہو تا'

وہ کہنے گی بات تو درست ہے مگروہ مالک بن دیناریا ابوب بحسانی ہوں تو کوئی مضائقہ نہیں!! میں نے کہا میں مالک بن دینار ہوں اور یہ ابوب بحسانی ہیں۔ دہ پکاری چلو یہاں سے میں تو سمجھتی تھی کہ تم ذکر خدا میں اتنے محو ہو چکے ہو کہ مختمے عورتوں کی گفت و شنید سے کوئی سروکار نہیں ہو گا یہ کہا اور پھروہ نماز کے لئے کھڑی ہو گئی۔

## حکایت: - اور وه غش کھا کر کر پڑی

ایک زاہر کابیان ہے کہ اس نے زہرہ نامی عورت سے نکاح کیا ایک روز وہ دریافت کرنے گئی کیا جنت میں عورتیں زبورات سے آراستہ ہوں گی میں نے کہا ضرور ہوں گی میہ جنتے ہی وہ غش کھا کر گر پڑی 'جب ہوش میں آئی تو میں نے دریافت کیا ہے کیا معالمہ تھا' اس نے اپنی سابقہ زندگی میں نازو نعم اور آرائش کا ذکر کیا پھر کہا ایبا نہ ہو کہ مجھے آخرت کی بجائے دنیا میں ہی وہ حصہ عطاکر دیا گیا ہو ۔ عظاکر دیا گیا ہو ۔ بھر کئی تو اس نے خواب میں خوبصورت خیمے استادہ بھر اس پر غنودگی طاری ہو گئی تو اس نے خواب میں خوبصورت خیمے استادہ بھر اس پر غنودگی طاری ہو گئی تو اس نے خواب میں خوبصورت خیمے استادہ

دیکھے اس نے دریافت کیا ہے خیے کن لوگوں کے لئے ہیں جواب ملا تہجد گزاروں کے لئے بعدہ وہ رات کو کم ہی سوتی اور عموا بے شعر پڑھا کرتی اما الحیام فانھا کے خیا مھم واری نساء الحی غیر نسائھا برطال بے خیے انہیں خیموں کی طرح ہیں کین خاندان کی عور تیں دکھائی نہیں ویتیں

#### حکایت: - عورت نے خاوند کو عسل دیا

بیان کرتے ہیں کہ ایک زاہد نے ایک عابدہ خاتون سے نکاح کیا وقت گزر تاگیا اور پھروہ بیار ہوگیا احباء رفقاء تیارداری کے لئے آتے رہے اور دروازہ پر انظار کرتے کرتے بیٹھ گئے اسی اثناء میں وہ فوت ہوگیا اس خاتون نے جلدی ت عسل دیا کفن پہنایا اور خود دروازہ کھول کر پردے کی اوٹ میں چلی گئی احباب اٹھا کر قبرستان دفن کے لئے لے گئے اور اس خاتون نے نمایت صبرو استقامت کا نمایت مرو استقامت کا نمایت میں دروازہ بند کیا اور پھر مصروف عبادت ہوگئی

حلفت یمینا لا الفت بغیر کم وان فوادی لا یحب سوا کم سقانی الهوای کا سا من الحب مترغا فیا لینه لما سقانی سقا کم ویالیت ذاک الحب یقسم بیننا و داعی الهوی لما دعانی دعا کم فنیچیا جمیعا تحت ظل و دادکم وتعطی ایمنی منکم و تعطوا مناکم

اے کاش جب مجھے اس نے جام محبت سے سراب کیا تھے بھی کر دیتا کیا ہی اچھا ہو تاکہ یہ محبت طرفین میں تقسیم ہوتی

عشق کے بلانے والے نے جب مجھے بلایا تھا تو تجھے بھی ساتھ ہی بلا لیتا پھر ہم سبھی تمہارے سایہ محبت میں زندگی بسر کرتے اور ہماری آرزو کیں تم سے اور تمہاری تمنا کیں ہم سے پوری ہوتی اور میں تمہاری بستی میں سے بھی کی حاجت کے لئے نہیں گزروں گاالبتہ اس امید پر کہ دیکھوں اور اپنی آنکھیں محفظہ کی کر سکوں جو تمہارئی کی لذت سے بہرہ مند ہو چکا ہے گویا کہ جناں اکھیاں ولبر ڈٹھا اوہ اکھیاں تک لیاں قبلوں تے ہجن ملیا ہن آسال لگ پیاں تو ملیوں تے ہجن ملیا ہن آسال لگ پیاں

### حكايت: - تؤكب تك سوتارم كا؟

حضرت رابعہ عدویہ بھری رضی اللہ عنها کی خادمہ کا بیان ہے کہ آپ ساری رات نوافل میں مشغول رہتیں طلوع فجرکے قریب مصلی پر بیٹھی بیٹھی اونگھ سی لے لیتیں یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی تو گھبرا کر پکار اٹھتیں اے نفس تو کب تک سو تا رہے گا! جاگ! عنقریب وہ وقت آنے والا ہے تو ایبا سوئے گاکہ ہنگامہ محشر تک مجھے کوئی نہیں جگائے گا!

جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے حشر تک موتا رہے گا خاک کے سائے تلے وصال کے وقت تک حضرت رابعہ کا یمی معمول رہا آپ کی ان گنت کرامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ سو رہی تھیں چور آیا اور آپ کے کپڑے اٹھا کر چاتا بنا مگر اسے گھر سے باہر نکلنے کے لئے دروازہ دکھائی نہ دیا وہ اس شش و پنج میں تھا کہ غیب سے آواز آئی کیا ہوا اگر محب سو رہا ہے محبوب تو جاگتا ہے انسان بن کر کپڑے رکھ دو اور یمال سے چلے جاؤ'

حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وسال و کسی صالحہ نے خواب میں دریافت کیا اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا سوک فرمایا آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے بخشش و کرم سے نوازا اور جس جبہ کا تم نے مجھے کفن دیا تھا اسے عرش کا پرچم بنا دیا گیا ہے اور فرشتے اس سے برکت حاصل کرتے ہیں

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا گر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

حضرت رابعہ رضی اللہ تعالی عنها کا قدس شریف میں 135 ہجری کو وصال ہوا وہی ان مزار انور ہے

حکایت: - ثواب کی لذت نے وروکی شدت سے بے خر کرویا

طبریہ میں زینب نامی ایک عابدہ خاتون رہتی تھیں ایک رات اس پر نیند کا غلبہ ہوا تو وہ سوگئ پھراسے کسی کہنے والے کی آواز سائی دی صلوتک نور والعبادة نور فقومی فصلی والعباد رقود تمہاری نماز نور ہے اور عبادت از خود نور ہے پس جاگو اور نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہیں '
اس کا کہیں جانا ہوا تو کسی طرح اس کی انگلی کٹ گئی بہت سے مرد اور عور تیں عیادت کے لئے آئیں تو ان کے پوچھنے پر آپ بولیں ثواب کی لذت نے درد

كى شدت سے مجھے بے خبر كر ديا ہے اللہ تعالى مجھے اور تمہيں اپني رضا و

خوشنودی عطا فرمائے اٹھوہم اس کے کام میں مصروف ہو جائیں جس کے پاس

اس راہ سے جانا ہے

حكايت: - جب شنيد مين بدلنت ب توديدار كاكياعالم مو گا؟

جب رات سر پر آئی تو میں نے اپنا بستر بنایا اور سونے لگا تو وہ پکار انھی اے میرے آقاکیا آپ کو اپنے مالک و مولی سے جو بھی نہیں سوتا تجھے شرم نہیں آتی نہ کما اور نوافل اوا کرنے گئی جب سجدے میں گئی تو میں نے سنا! وہ یول کہ رہی تھی اللی تجھے جو میرے ساتھ محبت ہے اس کے صدقہ میں مجھے عزاب سے محفوظ رکھ مجھ سے نہ رہا گیا اور اسے کما یول کمو اللی! جو تجھ سے محبت ہے اس کے صدقہ میں مجھے بچا! وہ کمنے گئی ہمارے ساتھ اس کی محبت تو ہمیں اس سے ہے کہ اس ماری محبت تا اپنی محبت کا اظمار لوگوں کی محبت سے پہلے فرمایا یحبھم و یحبونہ وہ ان نے اپنی محبت فرماتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں ،

حضرت بایزید .سطامی اللہ تعالی سے اس محبت کی بابت دریافت کیا جو بندے کو خدا سے ہے اور جو خدا کو بندے سے ہے کہا ان دونوں میں عجیب کونسی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کی محبت سے اس لئے عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اس کی قطعا" عاجت نہیں مگر بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت اس لئے عجیب ہے کہ وہ بن دیکھے محبت کرتا ہے۔

حكايت: - مستجاب الدعوات عورت!

رملہ میں آمنہ نامی ایک نمایت عابرہ صالحہ خاتون رہتی تھیں اسے معلوم ہوا کہ حضرت حافی رحمہ اللہ تعالی بیار ہیں تو وہ آپ کی عیادت کے لئے ان کے پاس بغداد شریف حاضرہوئی اس وقت آپ کے ہاں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے 'انہوں نے آپ سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آمنہ رملیہ ہماری عیادت کے لئے آئی ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کما اسے کے ہمارے لئے وعا کرے وہ یوں دعا کرنے گی اللی! حضرت حافی اور احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ووزخ سے تیری پناہ کے طالب ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی شب میں نے خواب میں کاغذ پر یہ لکھا ہوا دیکھا' بسم اللّه الرحمٰن الرحیم یہ تو ہم نے کر دیا لیکن ہماری عطا اس سے بھی نیادہ ہے!!

#### حكايت: - ہرسوال كاجواب قرآن كيم سے

حضرت عبداللہ واسطی رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک مریم نامی خاتون کو میں نے یہ کہتے ہوئے نا جے اللہ تعالیٰ ہدایت سے سرفراز فرمائے اے کوئی گراہ نہیں کر سکتا اور جے وہ بے راہ کر دے اے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہیں میں نے محسوس کیا کہ یہ راستہ بھول چی ہے تا ہم میں نے یوچھا!!

اے نیک بخت تیراکماں سے آتا ہوا وہ کنے گی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلًا من المسجد الحرام الٰی المسجد الاقصلی میں سمجھ گیا ہے بیت المقدس سے آئی ہے پھر میں نے پوچھا تو کیوں آئی ہے للّه علٰی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلًا میں نے کما تمارا خاوند کمال ہے کئے گئی ولا تقف مالیس لک به علم جس کا تمہیں علم نہیں اس کی جبتو نہ گئی ولا تقف مالیس لک به علم جس کا تمہیں علم نہیں اس کی جبتو نہ

کو میں نے کما کیا اونٹ پر سوار ہونا پند کروگی وہ بولی وما تفعلوا من خیر یعلمه الله اور بھلائی کا کوئی ایا کام نہیں جو تم کرتے ہو اللہ اے جانا ے جب اس نے سوار ہونے کا قصد کیا تو کئے لگی قل للمومنین یغضوا ، من ابصارهم ميرے حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم!! ايماندار كو فرما ديجئے كه وہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں یہ سنتے ہی میں نے اپنا چرہ دو سری طرف کر لیا جب سوار ہو چکی تو میں نے اس کا نام بوچھاوہ کئے لگی واذکرفی الکتاب مریم کتاب سے حضرت مریم کا ذکر کریں پھر میں نے اس کی اولاد کے بارے سوال كيا تو بول! ووصلى بها ابراهيم بنيه اور حفرت ابراهيم اين بيول كو اس طرح وصیت کی میں سمجھ گیا کہ یہ صاحب اولاد ہے پھر میں نے اس کی اولاد کے نام وریافت کے تو ان آیات کو اس نے بڑھ دیا کلم اللَّه موسلی تكليما واتخذ اللَّه ابراهيم خليلا يا داؤ دَّانا جعلناك خليفة من سمجھ گیا کہ اس کے لڑکوں کا نام ابراھیم موئ اور داؤد ہے میں نے پوچھا وہ کمال میں تاکہ میں تلاش کر سکوں تو اس نے سے آیت تلاوت کر ڈالی وعلامات و بالنجم هم يهتدون وه علامتول اور ستارول سے رہنمائی ماصل کرتے ہیں'

میں نے کما' اے مریم!! کیا تو پچھ کھائے گی تووہ کہنے گیانی نذرت للرحمٰن صوماً،مین اللَّه تعالی رحمٰن ورحیم کے لئے روزے رکھنے کی نزر پوری کر رہی ہوں مجھے معلوم ہوا کہ یہ روزہ سے ہے جب ہم ان کے لاکوں کے پاس پنچے تو وہ دیکھ کر رونے لگے اور پکار اٹھے یہ توہماری والدہ ماجدہ ہے یہ تین ون سے گم تھی اور اس نے عمد کر رکھا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کی بھی زبان میں بات نہیں کرے گی بعدہ وہ کہنے گی ابعثوا احد کم بورقکم ھذا الی المدینة تم اپ کسی ساتھی کو یہ چاندی وے کر شم بھیجو بورقکم ھذا الی المدینة تم اپ کسی ساتھی کو یہ چاندی وے کر شم بھیجو اس کے بعد میں نے رونے کا سبب

پوچھا تو وہ کہنے گے جاری والدہ حالت نزع میں ہے میں قریب گیا اور کیفیت دریافت کی تو اس نے جواب ویا وجاؤت سکرۃ الموت بالحق اور موت اپنی پوری تیاری کے ساتھ بالیقین آ پینی اور پھر اس کی روح قفس عضری سے پرواز کر گئی ای شب میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اب تو کمال ہے اس نے جوابا کما و نھر فی مقعد صدق عند ملیک مقندر متقین باغول اور نہروں کی سعادت سے بہرہ مند اپنے مقتدر کے بال مند صدق پر جلوہ افروز ہیں اللہ تعالی ایسی صالحات و عارفات پر رضا مند ہے اللہ تعالی کوئی بہت نئی بخت عور تیں ہیں میں نے حصول برکات کی غرض سے ذکر کیا ہے اور ایسی میری نظروں بی د پیزیر داستان لوامع انوار القلوب جوامع اسرار المحبوب میں میری نظروں سے گزری ہے '

حضرت اسمعی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے ایک مجنون کو قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ ہی محو گفتگو دیکھا ہے میں نے اس سے سوال کیا! تم کون ہو اس نے جوابا کما ان کل من فی السموات والارض الا انی الرحمٰن عبدا زمین و آسانوں میں ایسی کوئی بھی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبد بن کر حاضر ہونے والا نہ ہو میں کما کماں سے آنا ہوا اور کس طرف جانے کا ارادہ ہے وہ بولا انا للّہ وانا الیہ راجعون بیشک ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر ہم نے کما تیرے ساتھ کون ہے دہ بولا! وھو معکم اینما کنتم ہیشہ وہی (خدا) تممارے ساتھ کون ہے جمال کو فرای وہ بولا! وھو معکم اینما کنتم ہیشہ وہی (خدا) تممارے ساتھ ہے جمال کو فرائے تو اس نے کما کیا تمہیں زاد راہ کی ضرورت ہے؟ اس نے کما فرائے تو اس نے یہ آیت تلاوت فرہا وی وانقوا اللّه حق نقانه اللہ تعالیٰ فرہ نے آتا ڈرو جیسا کماسے ڈرنے کاحق ہے۔

امانت میں خیانت کی عجیب و غربیب سزا

حضرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت میں ایک ایسا آدی اللہ تعالی کی بارگاہ میں لایا جائے گا جو خائن تھا اللہ تعالی فرمائے گاکیا تونے فلان فلان کی امانت واپس کی وہ کے گا اللی میں نہیں کر سکا اللہ تعالی فرمائے گا اب کر دو وہ عرض گزار ہو گا اللی یہ دنیا تو نہیں یمال تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ارشاد ہو گا تجھے وہ امانتیں دکھا دی جاتی ہیں وہاں سے الله اور حق داروں کو ادا کر دو چنانچہ فرشتے بحکم خدا اسے پکڑ کر دو ذخ میں الله اور حق داروں کو دوا کر دو چنانچہ فرشتے بحکم خدا اسے پکڑ کر دو ذخ میں جنم میں داخل ہوگا وہ فیجا کر ان امانتوں کو دکھا ئیں گے پھر اسے حکم ہو گا تم اس کو نکال لاؤ وہ جہنم میں داخل ہوگا وہ فیچا کر تا چلا جائے گا یمان تک کہ وہ ستر برس تک وہاں کہ بنچے گا جب امانتیں اٹھا کر جہنم کے کنارہ تک آئے گا تو اچانک وہ امانتیں اس کے ہاتھوں سے گر پڑیں گی وہ پھر لائے گا کنارے پر پہنچتے ہی وہ پھر گر پڑیں گی مظور ہو گا جب تک اللہ تعالی کو مظور ہو گا ؟

#### حفظ امانت کی برکت

کسی مالدار نے ایک امین شخص کے پاس بہت سا سامان بطور امانت رکھا اور سفر پر نکل گیا واپسی پر اسے معلوم ہوا کہ وہ امین شخص فوت ہو چکا ہے اور اس کے عیاش لڑکے نے باپ کا مال برباد کر دیا ہے صاحب مال کو اپنے مال کی بربادی کا خطرہ لاحق ہوا تا ہم وہ اس کے پاس گیا دریافت کرنے پر لڑکے نے کہا تمہارا مال بالکل محفوظ ہے صاحب مال نے جرانگی سے پوچھا وہ کسے محفوظ رہا نوجوان کنے لگا میں نے سوچا میرا دین تو ضائع ہوا کم از کم امانت تو برباد نہ کروں اس بناء پر صاحب مال نے پانچ ہزار درہم بطور انعام دیے 'جب نوجوان نے اس عنایت کو دیکھا تو فوری طور پر گناہوں سے تائب ہو گیا سجان اللہ د سکھنے اس عنایت کو دیکھا تو فوری طور پر گناہوں سے تائب ہو گیا سجان اللہ د سکھنے اللہ تعالیٰ امانت کی حفاظت کی برکت سے اسے کتنا نیک بخت بنا دیا (حضور سید

عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے النائب من الذنب کمن لا ذنب له گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے شخص کی طرح پاک ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا)

#### مسكد:-

جس شخص کے پاس امانتیں ہوں اس پر لازم ہے کہ وہ کسی معتمد کو وصیت کرے اگر اس کے علاوہ کسی اور کو علم نہ ہو نیز قرض کی ادائیگی اور جو ظلما مل وغیرہ حاصل کر چکا ہو اس کی واپسی کی وصیت کرنا بھی واجب ہے!! بشرطیکہ وہ اپنی زندگی میں ادا کرنے سے قاصر ہو ورنہ جتنی جلد ممکن ہو اسے از خود ادا کرنا ہی واجب ہے۔

حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جو وصیت پر فوت ہو تا ہے وہ راہ صواب پر فوت ہو تا ہے تقویٰ و پر ہیز گاری اور شادت کی موت مرتا ہے گویا کہ وہ مغفرت پر فوت ہو تا ہے (ابن ماجہ) ہاں اپنے مال کی ایسی وصیت نہیں کرنا چاہیے کہ ورثاء کے لئے کچھ بھی نہ بج حضرت ابن ابو حمزہ رحمہ الله تعالیٰ کی شرح بخاری میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا الله تعالیٰ نے تمہیں تمائی مال صدقہ میں عطا فرمایا ہے بوقت وصال اسی کی وصیت ہی کیا کرو!!

## حكايت: - حضرت جابر بن عبدالله كاعجيب وغريب خواب!

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جابر بن عبداللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا ایک خواب بیان کیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا بدی بدی گائیں چھوٹی گائیوں کو دوھ رہی ہے اور منبروں پہت پڑے ہیں جن کے منہ سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں نیز خشک نمریر سر سبز شاداب باغ لملها رہے ہیں اور دیکھا ہے کہ بیار تندرستوں کی تیمارداری میں

مصروف ہیں اور دو سروں والا گھوڑا دیکھا جو کھاتا ہے مگر لید نہیں کرتا نیز آسان و زمین کے درمیان ایک کپڑا لگتا ہوا دیکھاجس کے ساتھ مرد لٹک رہے ہیں پھردو برندے دیکھے جو اپنے گھونسلے سے نکل کراڑ گئے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعبیر بیان کرتے ہوئے فرمانے لگے یہ جو تم نے دیکھا ہے کہ بری گائیں چھوٹی گائیوں کو دوھ رہی ہیں اس سے مراد امرا ہیں اور غرباء یر ظلم کرتے ہیں اور ان کا مال بڑپ کرتے رہتے ہیں منبرول یر بتوں کا منظر دیکھا ہیہ وہ لوگ ہیں جو اہل نہیں اور ان پر بلا علم و عمل بیٹھ جاتے ہیں خشک سرر سب سزبان ے مراد علماء ہیں جو ظاہر علم سے آراستہ ہیں لیکن باطنی طور پر عمل سے عاری ہیں جو خشکی پر وال ہے مریض تندرست کی تیاداری کر رہے ہیں اس مراد وہ فقراء ہیں جو امراء کے ہاں جاکر دربوزہ گری کرتے ہیں دو سرا والا گھوڑا وہ شخص ہے جو نعمتیں کھاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ كا شكر اوا نبيس كريا زمين آسان كے درميان جو بردہ لنگ رہا ہے وہ دين اسلام ہے اور جو دو پرندے ہیں ایفائے عمد اور امانت ہیں جو انسان سے دونول نکل جاتے ہیں تو پھر مجھی واپس نہیں آسکتے!! علامہ ابن جوزی علیہ الرحمتہ كابيان ہے کہ میں نے کہیں دیکھا ہے کہ اس فقم کا خواب ایک نصرانی کو بھی آیا جس میں قدرے اضافہ ہے اس نے دیکھا کہ محلات آسان سے زمین کی طرف آ رے ہیں اور ان کے اطراف میں بندر اور خزیر ہیں نیز کھے پندے آسان سے زمین پر اتر رہے ہیں اور پھر بغیر سرول کے والیس پرواز کر گئے' حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یوں تعبیر دی محل تو ظالم باوشاہ ہے بندر اور خزیر اس کے وزیر اور مشیر ہیں پرندے سے مراد اسلام ہے قرب قیامت اس کا نام ہی نام ہو گا اور شریعت آسان کی طرف پرواز کر جائے گی۔

حكايت :- صدقه كي قبوليت كاعجيب نسخه :-

مکه مرمه میں ایک فقیر رہتا تھا اس کی بیوی بری نیک اور صالحہ تھی وہ کنے لگی مارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے جرم شریف میں جائے ممکن ے کوئی چیز وستیاب ہو وہ حرم شریف میں حاضر ہوا تو اس نے ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی پائی وہ خوشی خوشی گھر آیا اور تھیلی اپنی بیوی کے سامنے رکھی وہ بولی یہ لقط ہے (یعنی وہ چیز جو گری پڑی ملے تو اسے لقط کہتے ہیں)المذا اس کے بارے اعلان کرنا ضروری ہے چنانچہ وہ اعلان کرنے کیلئے نکلا تو کوئی شخص ایکار رہا تھاکہ ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی کس نے پائی ہو تو وہ واپس کردے وہ ورویش آدمی کہنے لگا ہاں میں نے پائی ہے سے لو اعلان کرنے والے نے کماتم این پاس رکھویہ تمہاری ہی ہے اور مزید نو ہزار اشرفیال یہ کہ کرسپرد كى تھيں كہ ان ميں سے ايك ہزار اشرفى حرم ميں چھينك دينا اور چريكارا جو وہ ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی واپس کرے باقی نو ہزار اشرفیاں بھی اسی کو دے دینا کیونکہ وہ امین ہے اور جو امین ہو تا ہے وہ خود بھی کھاتا ہے اور دو سرول کو بھی کھلا تا رہتا ہے اس طرح امانت دار کے وسلے سے ہمارا یہ نذرانہ بھی قبول

#### مسكد:-

اگر دوران مج مقام منیٰ میں قربانی کا جانور طے تو ان دنوں میں مالک کے طنے کا انتظار کرے اور اعلان بھی کرتا رہے اگر وفت ختم ہو جانے کا خدشہ ہو تو ذرج کر ڈالے یا حاکم کو مطلع کرے تاکہ وہ اپنے اختیار کا حکم دے کسی شخص نے گری پڑی چیز دیکھی اور دو سرے شخص نے کہا یہ مجھے اٹھا دو تو اگر اٹھانے والا اسے نہ دے تو کوئی مضائقہ نہیں کیونکہ صرف دیکھنے سے اس کی ملک نہیں ہوگا نقطہ کا اٹھانا مسنون ہے اور اعلان کرنا واجب ہے ہاں جو معمولی سا مل ہو اور اس کے گم ہونے پر مالک کو بھی افسوس وغیرہ نہیں ہوگا نیز وہ زیادہ

در تک تلاش بھی نہیں کی جائے گی تو اس کا اعلان ایک سال تک کافی ہے اور جس مال کا سال تک رکھنا ممکن نہیں اور مالک بھی سال تک اس کی تلاش نہیں کرے گا تو اس کا اعلان مناسب مدت تک کرنا واجب ہے'

اسی طرح گذم یا اگور کے دانے ملے تو اس کے اعلان کی قطعا" ضرورت نہیں 'اگر مالک ہے تو دیا جائے البتہ جے چیز دستیاب ہوئی وہ اس وقت تک اس کی ملکیت میں نہیں آئے گی جب تک وہ یہ نہ کیے کہ اب میں اس کا مالک ہوں بعدہ کی بھی وقت اس کا اصل مالک مل جائے تو وہ چیز اسے لوٹانی مالک ہوں بعدہ کی کا بچہ ملا تو اب اس نے اس کی پرورش کی ہے لیکن پرورش وغیرہ کا جیجہ نہیں لے سکتا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کرور اونٹ پرورش وغیرہ کا خرچہ نہیں لے سکتا اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے کرور اونٹ کو از خود راستہ میں چھوڑ کر چلتا بنا دو سرے شخص نے علاج معالجہ کرایا اب اونٹ کا مالک والیس آ کر مطالبہ کرتا ہے تو مالک کو واپس کرتا ہوگا گر امام احمد اس منبل فرماتے ہیں اسے واپس کی چنداں ضرورت نہیں لیکن حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ شخص اصل مالک کو واپس کرے نیز علاج معالجہ وغیرہ کا خرچہ بھی طلب نہیں کر سکتا۔

### لطيفه :- چار خائن پرندے

بعض مفرین نے اللہ تعالی کے ارشاد اربعہ من الطیر 'کے متعلق فرمایا ہے وہ چار پرندے یہ تھ مرغ کوا 'مور 'بطخ ان کی تخصیص کا سبب یہ ہے کہ ان چاروں سے خیانت ہوئی تھی'

مور نے حضرت آدم علیہ السلام سے خیانت کی جب اس نے سانپ کو شیطان کے پاس جانے کے لئے کما وہ جنت کے دروازے پر موجود تھا اس نے اپنے منہ میں بھایا اور جنت میں پہنچا دیا بطخ نے حضرت یونس علیہ السلام سے خیانت افتیار کی وہ اس طرح کہ کدو کی بیل کو کائ کھایا 'مرغ نے حضرت الیاس

علیہ السلام سے خیانت کو روا رکھا کہ آپ کے کپڑے اٹھا گئے کوے نے نوح سے خیانت برتی کہ وہ مردہ خوری میں مبتلاء ہو گیا جبکہ آپ نے اسے یہ دیکھنے کے لئے بھیجا کوئی مقام پانی سے خالی تو نہیں رہا۔ رواللہ تعالی اعلم) (یہ باتیں ثقابت سے خالی ہیں) (آبش قصوری)

لطفه:-

حضرت ابراهیم علیہ السلام کو پرندے ذرج کرنے کا اس لئے ارشاد ہوا کہ پرندہ اوپر کی طرف پرواز کرتا ہے اور آپ بھی منزل اعلیٰ کی طرف محو پرواز سے لندا آپ کی ہمت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندے زندہ کرنے کا مجزہ مرحمت فرمایا!! علامہ ابن عماد رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پرندہ کے چار ہونے کا سبب یہ ہے کہ عناصر بھی چار ہی ہیں۔

#### فاكره: - دارالبقاكا خريدار؟

الله تعالی نے جب جنت کو بنایا 'تو ارشاد ہوا داربقاء کا کون خریدار ہو فرشتوں نے عرض کیا اس کی قیمت کیا ہے؟ ارشاد ہوا بار امانت کا اٹھانا وہ بولے ہم تو اس کے متحمل نہیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے اس کا میں خریدار ہوں آپ سے کما گیا کیا آپ اس کا بوجھ برداشت کرلیں گے 'آپ نے عرض کیا ہاں! آپ کی معرفت کے باعث اگر عاجز رہا تو تیری مشیت میں بناہ حاصل کروں گا کیونکہ اللی تو ہی بناہ دینے والا ہے!

ارشاد ہوا' تو نے سے کما' جو میری پناہ طلب کرتا ہے' اسے ہم پناہ عطا فرماتے ہیں' پھر جب آپ سے لغزش واقع ہوئی' تو آپ نے عرض کیا الہی تو نے فرمایا تھا جو میری پناہ کا طالب ہو گا ہیں اسے پناہ دوں گا' للذا میں تیری پناہ کا خواستگار ہوں' میری گزارش قبول فرمائے' اس پر جرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت کی خوشخری سے شاد کام کیا

حكايت - اسم اعظم كاطالب اور ايك چوما

بیان کرنے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص اسم اعظم سکھنے کے لئے حاضر ہوا ڈیڈھ سال تک آپ کی خدمت میں رہا' گربات نہ بنی آخر کار اس نے آپ کو قتم دلائی 'کہ مجھے اسم اعظم عطا فرما دیجئے' آپ نے اسے ایک برتن دیا جس پر ایک ڈھکنا رکھ دیا اور فرمایا اسے بغیر دیکھے اسی طرح فلان شخص کے پاس لے جاؤ' اس نے برتن اٹھایا اور لے چنے دکھے اس کے دل میں خیال آیا' دیکھئے تو سہی برتن میں کیا چیز ہے پھر جیسے ہی اس نے ڈھکنا اٹھایا برتن سے چوہا اچھلا اور بھاگ گیا' وہ حضرت پر بڑا خضبناک ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا' آپ نے مجھ سے کتنا عجیب نداق کیا ہے' وہ واپس بلٹا اور آپ سے کہنے 'حضرت آپ نے مجھ سے کتنا عجیب نداق کیا ہے' آپ نے فرمایا !! ہم مجھے ایک چوہے پر امین بنایا تھا تو نے اسی میں خیانت ہے' تو بھو نے اسی میں خیانت ہے' آپ نے فرمایا !! ہم مجھے ایک چوہے پر امین بنایا تھا تو نے اسی میں خیانت اختیار کی' پھر خود ہی سوچئ' اسم اعظم پر مجھے کسے امین بنایا جا سکتا ہے!!

#### حكايت - بار امانت؟

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے امانت کو ایک بھاری پھر کی صورت پر بنایا ' پھر اسے آسانوں اور زمین کو اٹھانے کا اختیار دیا ' وہ ڈرے ' حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اگر ارشاد ہو تو میں اٹھاؤں چنانچہ آپ نے دونوں گھٹنوں تک اٹھایا اور رکھ دیا ' دوبارہ سینے تک اٹھا سکے پھر کندھوں تک ' جب رکھنا چاہا تو تھم ہوا' اسے اسی مقام پر اٹھائے رکھو' اب آپ اور آپ کی اولاد

کی گردن میں یہ بوجھ قیامت تک پڑا رہے گا'کیونکہ آپ نے اسے خود اٹھانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں' اس مراقط نماز' ذکوہ' جج' ناپ نول ہے بعض نے کما طمارت و پاکیزگی بھی اس میں شامل ہے' (لعنی عنسل جنابت) کیونکہ اللہ تعالیٰ سے پردہ ناممکن ہے جبکہ غیر اللہ سے پردے میں رمہنا ہر چیز میں ممکن ہے' بعض نے کما امانت سے شرمگاہ کی حفاظت ہے' کیونکہ انسان کی تخلیق میں اسے پہلے بنایا گیا' اور فرمایا' زبان بھی ایک امانت ہے' بیٹ بھی'

حكايت - اونشى واپس آگئى-

حضرت نیشا پوری رحمہ اللہ تعالی سورہ بقرہ کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام سے مروی ہے مسجد نبوی شریف میں ایک اعرابی آیا اس نے اپنی او ٹنی کو باہر کھڑا کیا اور نماز اوا کی خوب دعا ما تھی جب باہر نکلا تو او نٹنی کو نہ پایا 'پریشان ہونے کی بجائے بڑے اطمینان سے عرض گزار ہوا ا اہی ! میں نے تیری امانت کو اوا کیا تو میری امانت اوا فرما وے ' ابھی وہ یہ کلمات اوا ہی کر رہا تھا کہ ایک ہاتھ کٹا ہوا شخص او نٹنی کی مہار تھامے حاضر ہوا' اور اس کے سپرد کردی' ہم بڑے متعجب ہوئے!!

اس طرح حضرت علائی علیہ الرحمتہ حضرت طاؤس بمانی تا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ انہوں نے معجد حرام کے باہر اپنی او نثنی اللہ تعالیٰ کی سپردگی سے چھوڑی اور خود حرم کعبہ میں آئے ، جب عبادت سے فراغت کے بعد باہر نکلے تو او نثنی کو نہ پایا ، اور بارگاہ اللی میں یوں عرض گزار ہوئے !! اللی میں نے تو اسے تیری ضمان میں دیا تھا ، اگر چوری ہوئی ہے تو تیرے پاس سے ؟ میں نے تو اسے تیری ضمان میں دیا تھا ، اگر چوری ہوئی ہے تو تیرے پاس سے ؟ آپ ابھی یہ کلمات ہی کہنے پائے سے کہ کوہ ابو قیس کی طرف سے ایک ہاتھ کتا ہوا شخص دو سرے ہاتھ سے او نٹنی کیڑے چلا آ رہا تھا ،

حفرت طاؤس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے اس سے دریافت
کیا یہ کیا ماجرا ہے اس نے کہا اس او نٹنی کو لئے جا رہا تھا کہ ایک شخص تیز
رفآر گھوڑے پر آیا اور اس نے جلدی سے حملہ کر کے میرا ہاتھ کاف دیا اور
تھم دیا ہے اس او نٹنی کو واپس چھوڑو!!

احیاء العلوم میں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسے کما جاتا ہے تو گناہوں سے پاک پیدا ہوا ہے ' اور اگر وہ دنیا سے امین بن کر رہتا ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اسے کما جاتا ہے جب تو اپنی مال کے پیٹ سے باہر نکلا تھا تو گناہوں سے پاک تھا اب تو دنیا سے نکل کر یمال آیا ہے تو امات داری کی حفاظت کے باعث تو وہاں سے طاہر نکلا ہے؟

حكايت - چورطالب علم؟

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الحاجات میں رقم فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک اور طالب علم تھا، دونوں اپنے استاد صاحب ملے ساتھ ایک شخص کے مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر سبق پڑھا کرتے، طالب علم نے اس گھر کے مالک کی کنجی اڑا لی اور موقعہ یا کر سامان چرایا اور چاتا بنا،

مالک مکان حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرچڑھ گیا اور تھمت لگائی کہ تو ہی میرا چور ہے 'آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا اللی تو نے فرمایا ہے کہ جب گواہ بلائے جائیں گے تو انکار نہیں کریں گے 'یماں تو تیرے سوا میرا کوئی شاہد نہیں' اسنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ طالب علم چلاتا ہوا آیا اور کہ رہا تھا حضرت سفیان کو چھوڑ دو' جرم میرا ہے' مال اور کنجی میرے پاس ہے' اس سے اعتراف جرم کا سبب بوچھا گیا تو کہنے لگا' میں جا رہا تھا کہ اچانک غائب سے آواز سائی دی' جلدی واپس جاؤ اور کنجی میں جا رہا تھا کہ اچانک غائب سے آواز سائی دی' جلدی واپس جاؤ اور کنجی

وغيره واپس كرو عضرت سفيان تورى رضى الله تعالى عنه كو رما كراؤ ورنه بلاك

ہو جاوئے کے

سوال کرتے ہیں کہ حفرت آدم علیہ السلام نے بار امانت کیوں قبول کیا' جے زمین و آسان اٹھانے سے معذرت کر چکے تھے' اس کا علماء کرام جواب دیتے ہیں کہ آپ جنت کی لذت سے آشنا ہو چکے تھے' اس کے اشتیاق نے بار امانت اٹھانے پر آمادہ کیا تاکہ پھر جنت میں جانے کا باعث ہو' بعض نے کما آپ نے بار امانت اس لئے اٹھالیا کہ اس وقت آپ میں قوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کار فرما تھی (سجان اللہ)

## لطائف عجيبه -

1- ایماندار نے بار امانت کو قبول کیا تو اللہ تعالی نے اس پر آتش دوزخ حرام خمرا دی' جیسے گدھے ایسے جانور دنیا میں ان کا ذرئح کرنا حرام قرار دیا اس لئے کہ وہ ایماندار کے مال و اسباب کا بوجھ اپنی پیٹے پر اٹھا تا ہے' اس بنا پر وہ بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا گرجب کافر بار امانت کے اٹھانے سے انکاری ہوا تو دنیا میں اس کے ساتھ مقاتلہ اور آخرت میں اس پر جہنم مسلط کر دیا جائے گا' جیسے کہ حمار وحثی' جنگلی گائے کو حمار وحثی کہتے ہیں جب وہ مومن کے مال و اسباب اٹھانے سے انکاری ہوا تو دنیا میں اس کے ساتھ مقاتلہ اور آخرت میں اس پر جہنم مسلط کر دیا جائے گا' جیسے کہ حمار وحثی مقاتلہ اور آخرت میں اس پر جہنم مسلط کر دیا جائے گا' جیسے کہ حمار وحثی حقام ماتھ مقاتلہ اور آخرت میں اس پر جہنم مسلط کر دیا جائے گا' جیسے کہ حمار وحثی حقام دیا گیا اور اس کا کھانا جائز ٹھمرایا'

گریلو گدھے کے خواص میں سے ہے کہ اگر سیاہ رنگت کا ہو تو اس کے سم کی گھر میں دھونی دی جائے تو سانپ مرجاتے ہیں' اور کھانی کے لئے اس کی مادہ کا دودھ بطور دواء استعال کرایا جائے تو مفید ہے' نیز تمام جم کے اندرونی امراض'فرج مثانہ' مجاری بول اور زجر کے لئے فائدہ مند ہے' بشرطیکہ ایک اوقیہ استعال کیا جائے' اور جنگلی گدھے کے خواص میں سے یہ بشرطیکہ ایک اوقیہ استعال کیا جائے' اور جنگلی گدھے کے خواص میں سے یہ

ہے کہ اس کے پت کا سرمہ بناکر آنکھ میں لگایا جائے تو مقوی بھر ہے نیز آنکھ کے اندھراتے کو دور کرتا ہے اس کا گوشت وجع مفاصل اور گیس ٹربل کے لئے فائدہ مند ہے' اس کے ناموں میں میمور بھی ہے' کہتے ہیں یہ سو سال سے بھی زائد عرصہ تک زندہ رہتا ہے!!

2 - سی شخص نے قتم کھائی کہ وہ گدھے پر سوار نہیں ہو گا پھروہ جنگلی گدھے پر بیٹھ گیا کیا اسے کفارہ دیٹا پڑے گایا نہیں؟

اسے پر دو رائے ہیں' روضہ میں بلا کسی قول کے کہا گیا ہے کہ حانث ہو گا لیکن ظاہر ہے کہ وہ حانث نہیں ہو گا' البتہ کسی نے قتم کھائی کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا پھر اس نے نیل گائے کا گوشت کھالیا تو وہ حانث ہو گا' لینی اس پر کفارہ لازم ہے۔

3- جب لونڈی کو اپنے مالک کا حمل ٹھر جائے تو اس کا فروخت کرنا اسے جائز نہیں بلکہ اس کی آزادی لازمی ہو جاتی ہے' اس طرح جب ایماندار بار المانت کا متحمل ہوا تو فضل و احسان کے طور پراللہ تعالی کی طرف سے اس پر عذاب ختم کر دیا جاتا ہے۔

اس طرح جب لونڈی اپنے مالک سے حاملہ ہو تو اس کا رہن رکھنا اور ہبہ کرنا حرام ہے البتہ اس سے اجرت پر کام کرانا اور بلا اذن اس کا نکاح کرنا جائز ہو گا، اگر مالک سے حاملہ ہونے سے پہلے کسی اور سے نکاح کر دیا تو جو اس لونڈی سے اولاد ہوگی وہ مالک کی ملک ہوگی، اور اس کا بیچنا جائز ہوگا،

4 - جب حفرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنی حفاظت میں لے لیا تو اس مچھلی کے زنے اس کی قربت کا ارادہ کیا تو وہ بولی مجھ سے دور رہو میرے پاس امانت ہے میں شہوت کی خاطر اسے ضائع نہیں کر سکتی کائے "حوت" مادہ مجھلی کو کہتے ہیں جیسے نمل (چیونٹی) حفرت سلیمان علیہ السلام سے عرض گزار ہوئی حضرت امام اعظم سے جب دریافت کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئی حضرت امام اعظم سے جب دریافت کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام

سے جس چیونٹی نے گفتگو کی وہ نر تھی یا مادہ تو آپ نے فرمایا مادہ تھی کیونکہ قرآن کریم میں بول آیا ہے قالت نملہ جو کہ واحد مونث غائب کا صیغہ ہے اور نمل سے خود مونث ہے (ورنہ قال النمل آتا) (آبش قصوری)

5 - کتاب الحقائق میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کی صورتیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے اس لئے پیش کیں کہ یہ کسی سے مانوس مول مگر آپ ان کی طرف بالکل رغبت نہ کی' یمال تک کہ آپ سو گئے جب بیدار ہوئے تو اپنے پاس حضرت حواء کو پایا' آپ نے ان کی طرف راغب بیدار ہوئے تو اپنے پاس حضرت حواء کو پایا' آپ نے ان کی طرف راغب موئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی اور حضرت حواء انہیں کی جنس ہوئے کیونکہ پہلے والی تمام مخلوق غیر جنس تھی دیکھنے جائز ہیں'

بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حواء رضی اللہ تعالی عنما کو حضرت آدم علیہ السلام سے تخلیق فرمایا تو انہیں ایک ہزار حوروں کے حسن و جمال سے آراستہ فرمایا' اور انہیں ایک تخت پر بٹھایا' چار ہزار حوریں آپ کی خدمت کے لئے کمربستہ حاضر رہتیں' وہ اتنی حسن و جمال سے پیراستہ تھیں کہ اگر ایک کی نگاہ دنیا پر بڑ جاتی تو آقاب و مہتاب کی چنداں ضرورت نہ ہوتی لیکن ان تمام کی مجموعی طور پر حضرت حواء کے سامنے الی کیفیت تھی جیسے چراغ' سورج کے سامنے الی کیفیت تھی جیسے چراغ' سورج کے سامنے بھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے پاس جانے کا خیال وا منگیر ہوا تو سامنے بھر حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے پاس جانے کا خیال وا منگیر ہوا تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا' جب تک مر اوا نہیں کرو گے ان کے پاس نہیں جا

حضرت آدم عليه السلام نے عرض كيا الهى !! جو كھ جنت ميں تونے مجھے عطا فرمايا سبھى ميں نے حق مرميں ديا' ارشاد ہوا جو ان نعمتوں سے بھى بردھ كر ہو كے وہ ان كاحق مر ہو گا!! عرض كيا اللي' ان نعمتوں سے بردھ كر اور كيا چيز ہو كتى ہے؟

ارشاد ہوا' وہ درود شریف ہے' الذا میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دس بار درود شریف پڑھے تمہارا حق مرادا ہو جائے گا!! عبارت ملاحظہ ہو' قال ان تصلی علی محمد صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم عشر صلونتاس سے زیادہ بیان جمعتہ المبارک کی فضیلت میں گزر چکا ہے' حضرت قرطبی علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں جو یہ قول ہے کہ کمیں تمہیں شیطان جنت سے نکلوا نہ دے اور پھرتم مشقت میں بیتلاء ہو جاء' تو وہ کہی مشقت ہے جو شب و روز انسان کو کھانے پینے کے لئے المحالیٰ پڑتی ہے' کہتے ہیں یہ ارشاد حضرت آدم کو ہوا تھا' اس لئے مرد کو اپنی بیوی کے لئے طعام و قیام اور لباس مہیا کرنا لازی ہے'

منی عرفات مزدلفه کی وجه تسمیه-

امام معلی علیہ الرحمہ کا بیان ہے حضرت آدم اور حضرت حوا' سو سال تک ایک دوسرے کے تلاش میں تک ایک دوسرے کی تلاش میں پھرتے پھراتے' مقام مزدلفہ کے قریب پہنچ گئے اسی قربت کی بنا پر اس جگہ کا نام مزدلفہ پڑا' جو مقام عرفات میں دونوں کی از سر نو معرفت و پہچان ہوئی تو اس کا نام عرفات ہو گیا' مقام منی پر دونوں نے ایک دوسرے کی خبر گیری کی تمناکی تھی لاذا اسی تمناکے باعث اس کو منی کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔

فائده-

آدمی کو عورت سے (ڈیل) دو گنا ملنے کا باعث کیا ہے؟ حضرت علامہ ابن عبدالسلام فرماتے ہیں چونکہ میراث بفتر ر حاجت ملا کرتی ہے اور بیہ بات متحقق ہے کہ آدمی کو دو ضرور تیں لاحق ہیں 'ایک اپنے لئے اور ایک اپنی زوجہ کے لئے 'اور عورت کو صرف ایک ہی ضرورت ہے 'لیکن مال شریک بھائیوں میں اس قیاس پر عمل نہیں ہو گا'کیونکہ ان میں مرد اور عورت' جھی تمائی مال میں شریک ہیں'

حضرت امام جعفر صادق رضى الله تعالى عنه فرماتے ہیں حضرت حوانے اس شجره سے تین دانے لئے 'ایک خود کھایا' اور ایک محفوظ رکھا اور ایک حضرت آدم علیه السلام کو پیش کیا' پس اپنا حصه انهوں نے حضرت آدم علیه السلام کے برابر شھرایا گر الله تعالی نے اس کے برعکس فرمایا' للذکر مثل خطانشیین ان کی لڑکیوں کو لڑکوں سے نصف وینے کا اصول بنا دیا' مضرت امام رازی علیه الرحمته فرماتے ہیں' اسی لئے آدی' عورت سے افضل و اشرف ہے 'اور اس کا ظہور اس کی خواہشات کاملہ سے ہے بناء علیه مردول کو اشرف ہے 'اور اس کا ظہور اس کی خواہشات کاملہ سے ہے بناء علیه مردول کو

### باب الزراعت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خلقتم من سبع ورزقتم من سبع عمراری تخلیق سات چیزوں سے ہوئی اور سات چیزوں کو ہی تمارے رزق کے لئے مرکزی حیثیت دی

عن انس رضی اللّه تعالیٰ عنه عن النبی صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیا کل منه طیر اوانسان او بهیمة الانعام له صدقة فی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایبا مسلمان نہیں جو باغ لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس سے کوئی پرندہ' انسان یا جانور کچھ کھالے تو وہ اس کے لئے صدقہ دینے کے مترادف ہو گا

عن ابی ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم من غرس غرسا اعطاه الله من اللجر بعدد مایخرج من ثمر ذلک الغرس مطرت ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم سے مروی بیں کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا جس کی نے باغ لگایاتو اسے الله تعالی ان ورختوں کے پھلوں کے مطابق ثواب عطا فرمائے گا (رواہ احمد رضی الله تعالی عنه)

وفي روية جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ما من مسلم يغرس غرسا الاكان ما اكل منه له صدصة و ما سرق منه له صدقة حفرت جابر بن عبرالله رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که کوئی ایبا مسلمان نہیں جو درخت نگائے اور اس سے کوئی کھائے یا چرائے ورخت نگانے والے کے نامه اعمال میں صدقہ کا ثواب لکھا جائے گا۔

فائده-

حفرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرمات بين جو شخص بروز بده يه كلمات يزهة بوئ ورخت لكائ سبحان الباعث الوارث تووه ورخت يقينًا بار آور مو كا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا الرزق في خبایا الارض زمیر که پوشیده اشیاء سے اپنا رزق حاصل کرو ، قال القرطبي رضى الله تعالى عنه يعني بالحراثة والغرس, لینی کھیتی باڑی کر کے اور ورخت لگا کر اپنا رزق حاصل کرو نیز فرماتے ہیں میں نے ثقه علماء کرام سے سا ہے جو شخص زراعت کے وقت یا ورفت لگاتے ہوئے اس آیت کو پڑھے افراینم ماتحرثون ؟ انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لوگو! كياتم نے اپني تھيتى كو ديكھا! كيا (يہ كھل' پھول اور بودے) تم پدا کرتے ہویا ہم انہیں سرسبرو شاداب نکالتے ہیں! اور اللهم صل على سيدنا محمد وارزقنا ثمره وادفع عناضرية واجعلنا من الشاكرين پرهتا ہے ، تو اللہ تعالی اس كی فصلوں كو ہر قتم كے نقصانات اور آفات سے محفوظ کر دیتا ہے حضرت قرطبی رحمہ اللہ تعالی مزید تحریر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تم یہ نہ کھو سے کھیتی میں نے پیرا کی بلکہ بیا کہو کہ میں نے اس کھیت کو بویا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زراعت پیدا فرما دی'

الم غرالى رحمه الله تعالى شرح الاساء الحنى مين فرمات بين لا يلقال الله تعالى يازارع يا خالق القردة والخنازير اى لمافى ذلك الاستخافاف والحقارة الله تعالى كى ذات اقد س كم كاشت كار اور بنوس اور

خنازیر کاپیدا کرنے والانہ کمو کیونکہ اس میں ایک قتم کی تحقیرو اہانت پائی جاتی ہے

حكايت: -جو آتے ہيں كام دو سرول كے!

بیان کرتے ہیں ایک نمایت بوڑھے آدمی پر بادشاہ کا گزر ہوا' جو درخت لگا دہا تھا' بادشاہ نے اس سے دریافت کیا' تجھے امید ہے کہ ان کے بار آور ہونے تک زندہ رہے گا؟ اور ان سے پھل کھائے گا؟ اس پر اس عقلند بوڑھے نے جواب دیا' پہلے لوگوں نے ہمارے لئے درخت لگائے تو ہم نے پھل کھایا' اب ہم آنے والوں کے لئے لگا رہے ہیں تاکہ وہ پھل یا ئیں' بادشاہ سے سختے ہی خوش ہوا اور اس نے ہزار درہم عنایت کئے' وہ بوڑھا ہخص مسرا دیا' بادشاہ نے ہننے کا سبب پوچھا! وہ کہنے لگا میرے ان درختوں نے بہت جلد کھا دیے' کہ تجھ سے انعام حاصل کیا' یہ سنتے ہی بادشاہ کو مزید تجب ہوا اور ایک ہزار درہم اور عطا کر دیے' بوڑھا پھر ہنا' بادشاہ بولا' اب ہننے کا سبب کیا ہیک ہزار درہم اور عطا کر دیے' بوڑھا پھر ہنا' بادشاہ بولا' اب ہننے کا سبب کیا ہیک ہزار درہم اور عطا کر دیے' بوڑھا پھر ہنا' بادشاہ بولا' اب ہننے کا سبب کیا ہیں' میرے درختوں نے دوبار پھل دیا' اس ادا پر بادشاہ نے ایک ہزار درہم اور ہیں' میرے درخت فرما دیے' اور چلا بنا!!

حضرت عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں درخت لگانا نه چھوڑو اگرچه دجال کا بھی ظہور کیوں نه ہو لیعنی قیامت کی بردی بردی نشانیاں بھی ظہور پزر ہونے لگیں تب بھی درخت لگانے سے نه رکو

حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رسیدہ ہونے کے باوجود ورخت لگایا کرتے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ اس ضعیف العمری میں بھی درخت لگاتے رہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ روز قیامت میرا حشر نیک بختوں میں ہو اور میں اس حالت میں نہ اٹھوں کہ میرا معاملہ تباہ کاریوں کے ساتھ ہو !! یعنی جو لوگ درخت لگاتے ہیں روز قیامت ان کا ساتھ

مسكله: - اگر كوئى شخص وصيت كرے كه فلال مال متوكلين كو ديا جائے تو اس چاہيے وہ مال كاشت كارول پر صرف كرے اور اگر كوئى بل اور بيج اس شرط پر دے كه زراعت ميں تهائى حصه اس كا مو گا تو يہ شرط باطل مو گا اور غله كاشت كرنے والے كا بى موگا البتہ اس شخص كو اس كى مثل اجر ملے گا !! حضرت علامہ ابو حامد صفدرى عليه الرحمہ كا يبى فتوئى ہے ' (والله تعالى اعلم)

فوائد نافعہ: - نمبرا حفرت علائی رحمہ اللہ تعالی تفیر سورہ یوسف میں تحریر فرماتے ہیں کہ حفرت موی علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا جب کاشت کار زمین میں غلہ ڈالٹا ہے تو اس کھیت میں برکت ڈالنے کے لئے اللہ تعالی ایک ہزار فرشتے بھیج دیتا ہے اور جب بالیاں نکلنے لگتی ہیں تو تین ہزار فرشتے ایار تا ہے جوان بالیوں میں برکت ڈالتے ہیں پھروہ ایک ایک دانے سے تین تین تین تین یا اس سے بھی زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں 'جسے اللہ تعالی کا ارشاد ہے صنوان و غیر صنوان

صنوان' اس درخت کو کہتے ہیں جس کی ابتداء زیادہ شاخیں نکلیں' اور جب فصل کے کاٹنے کا وقت آیا ہے تو اللہ تعالی چھ ہزار فرشتوں کو بھیجتا ہے' جو اس فصل کے ایک ایک دانے میں برکت ڈالتے ہیں'

سید عالم نبی مرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں سب سے زیادہ پیدا ہونے والی فصل گندم ہے کیونکہ اس کی نشوونما کے لئے زمین و آسان کی مخلوق کولگا رکھا ہے:-

(نمبر2) الله تعالی نے صاحب زبور حضرت داؤد علیه السلام سے فرمایا میں ہی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہوں' دنیا اور اہل دنیا کومیں نے ہی تخلیق فرمایا' انہیں برقرار رکھنے کے لئے گندم اور جو کو بنایا' زراعت میں ان دونوں سے مجھے اور کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں' جو کوئی انہیں تلف کرنے کی کوشش کرے

گا میں اس سے بیزار ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گندم اور جو کو پیدا فرمایا اور انہیں ہی ذراعت میں برکت کی بنیاد قرار دیا' اور ان دونوں کے سبب زمین کو استحکام بخشا' نیز آسان میں برکات کو مسخر فرمایا' روٹی کی عزت کرو اور اس پر برتن وغیرہ نہ کرو کیونکہ یہ کھانے کی بے عزتی ہے اور جو کھانے کی عزت نہیں کرتا اس پر بھوک مسلط کر دی جاتی ہے' اور جو شخص دستر خوان سے گرے ہوئے لقم یا ذرات کو اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مغفرت و بخشش سے نواز تا ہے' نیز گندم اور جو کی اس طرح بھی عزت و تحریم کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اگر روٹی آ جائے تو کی اس طرح بھی عزت و تحریم کو ملحوظ رکھا گیا ہے کہ اگر روٹی آ جائے تو سالن کا انتظار مناسب نہیں'

# حكايت: - ايك لقمه آزادي كاسبب بن كيا!

بیان کرتے ہین کہ حضرت علی المرتضٰی رضی الله تعالیٰ عند اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اس نے ایک گرا ہوا داند اٹھایا اور کھا لیا' حضرت علی المرتضٰیٰ رضی الله تعالیٰ عند نے یہ دیکھتے ہی اسے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کرنے کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا

کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص گرے ہوئے دانے کو اٹھائے اور پھر اسے صاف ستھرا کر کے کھا لے اسے اللہ تعالیٰ اسی عمل کے پیش نظر پیٹ میں جانے سے قبل مغفرت و بخشش سے نواز دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا' مجھے یہ بات مناسب معلوم نہ ہوئی کہ جے اللہ تعالیٰ نے بخشش سے بہرہ مند فرما دیا ہے میں اسے غلامی سے آزاد نہ کروں' (رواہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

فالج سے آرام

حضرت ابو ابوب انصاری رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں وستر

خوان سے گرے ہوئے ذرے اٹھا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی کر فرمایا، تیرے لئے برکت ہو جو میں برکت ہو اور جھ پر برکت ہو میں نے عض کیا !! یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم !! وہ شخص جو اسی طرح عمل پیرا ہو، آپ نے فرمایا اور اس کے لئے بھی کیمی کچھ ہے، نیز جو شخص ایسا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جذام، برص اور فالج جیسے موذی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔

بارش نهیں ہوگی:۔

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سید ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا میں نے گندم اور جو کو پیدا فرمایا اور ان کو منافع سے بھر دیا' پس جو لوگ اس کی قدر و منزلت نہیں کرتے انہیں ڈر ساسے کیونکہ اس کی بے توقیری کے باعث میں باران رحمت کو روک رکھتا ہوں!!

سب سے پہلی صنعت !! گندم اور جو کی حقیقت؟

بیان کرتے ہیں روئے زمین پر جو سب سے پہلی صنعت ظہور پذیر ہوئی وہ کاشتکاری ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کاشت کی سارا دن ہل چلاتے چلاتے تھک گئے او حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنها سے فرمایا جو کسر رہ گئی ہے اسے آپ پورا کر دیں، چنانچہ جو جج حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنمانے ڈالے وہ جو بن گئے۔

حضرت آدم علیہ السلام تعجب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چونکہ اس نے دشمن کا مشورہ تسلیم کر لیا تھا اس لئے ہم نے ان کے بوئے ہوئے کو جو کی شکل دے دی'

حضرت كعب رضى الله تعالى عنه كابيان ب كه حضرت آدم عليه السلام ك وقت كندم ك دان كالمجم شرّ مرغ ك اند ك برابر تها (والله تعالى و حبيب الاعلى اعلم)

# خیری روٹی کے فائدے

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں ' میں نے عجائب المخلوقات میں دیکھا ہے کہ خمیری روٹی کھانا بہت سی بیاریوں کا علاج ہے جبکہ بلا خمیر روٹی کا استعمال بکشرت مرضوں کا سبب ہے ' اگر بلا خمیری روٹی کھائی جائے تو اس پر سونٹھ یا لہسن کا استعمال مفید ہے '

# زراعت پہلے یا درخت؟

علماء كرام كا اس معالمہ ميں اختلاف ہے كہ غلہ پہلے اگايا جائے يا ورخت الله تعالى نے بعض اس طرف گئے ہيں كہ غله كى كاشت مقدم ہے جيسے كہ الله تعالى نے فرمايا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنحزج به هبا و نباتا اور ہم نے بارش برسائى تاكہ اس سے ہم وانے اور پودے نكاليں '

لیکن بعض مفرین اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فانبتنا به جنات و حب الحصید، پھر ہم نے اس سے باغات اور دانے پیدا فرمانے اس سے درخت لگانا مقدم قرار دیتے ہیں

## انگور کے فوائد

الله تعالی نے فرمایا وجنات الفاف اور باغات جو ایک دوسرے پر لیئے بیں 'جیسے اگور (کیلا) حضرت ابو نعیم رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پھلول میں اگور 'بہت پند فرماتے اگور بدن میں قوت پیدا کرتا ہے 'اور تازہ انگور سے دو دن پہلے توڑا ہوا زیادہ نفع بخش موتا ہے 'اسی طرح سفید' سیاہ انگور سے زیادہ مقوی اور نافع ہے '

### علوم كاجوبر

بیان کرتے ہیں کہ کی شخص نے کہا میں نے خواب میں سفید الگور کے علاوہ ہر قتم کے پھل کھائے او معر نے تعبیر دیتے ہوئے کہا تھے بعثرت علوم

حاصل ہوئے سوائے علم الفرائض کے کیونکہ سفید انگور 'تمام انگورول کا جو ہر ہوتا ہے اور اس طرح علم الفرائض تمام علوم کا جو ہر ہے '

انگور کے خواص نزھنہ النفوس والا فکار میں غلہ جڑی بوٹیوں اور درختوں کے خواص بیان کئے گئے ہیں پھلوں میں جنہیں بادشاہ کہا گیا ہے وہ تین ہیں انگور انجیراور آزہ کھجور 'انگور کی چٹنی طبیعت کو سکون بخشتی ہے ' قے کو بند کرتی ہے اور صفراکو روکتی ہے 'گرمی سے بخار کو نافع ہے 'البتہ قدرے قابض ہے 'پیاس کو ختم کرنے میں معاون ہے '

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگور عدہ غذا ہے 'پھوں کو مضبوط اور مرض کو دور کرتے ہیں 'غصہ محفدا اور بلغم ختم ' رنگت صاف اور منہ کی خوشبو کو پاکیزگی بخشا ہے ' ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ' منقہ کھانا معمول بنالو ' کیونکہ یہ پت کو زائل کر کے رنگت کو نکھار تا ہے ' منہ سے عمرہ خوشبو آتی ہے ' غم و فکر کو ختم کرنے میں رنگت کو نکھار تا ہے ' منہ سے عمرہ خوشبو آتی ہے ' غم و فکر کو ختم کرنے میں

معاون ہے

کتاب شرع الاسلام میں ہے کہ شیطان انگور اور منقے کو بیک وقت کھانے سے طیش میں آ جاتا ہے اس طرح سنر اخروث سنر بادام خشک اخروث اور بادام سے کھانے پر بھی شیطان جاتا ہے '

کتاب زاد المسافر میں ہے کہ مویر منقہ جگر کی تمام بیاریوں کا علاج ہے ' نیز مفر دات ابن سیطار میں مرقوم ہے کہ مویر منقے کو چنے کی گھنگنیوں (باقلا) یا اس کے آٹے کو زیرہ کے ساتھ پیس کر اشنین کے ورم پر لگایا جائے تو ورو فورا دور ہو جاتا ہے 'کمزور جسم والے کو فریہ بناتا ہے '

ای طرح نزهنه النفوس والافکار میں ہے کہ مویز عنقہ مع نیج کا استعال 'جگر' معدہ' طحال کے لئے مفید تر ہے' نیز حافظہ کو بردھا تا ہے'

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين جو اكيس عدد سرخ منق كهايا كرك كاوه ايخ بدن مين كسى فتم كى بيارى نهين ديكھے كا!!

شد اور تھجور

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ' نفاس والی عورت کے لئے تازہ تھجور سے بردھ کر اور کوئی چیز مفید نہیں ' اور شہد سے بردھ کر مریض کے لئے اور کوئی باعث شفاء نہیں نیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی عورتوں کو حالت نفاس میں چھوارے کھلایا کرو کیونکہ عورت کی غذا حالت نفاس ہے چھواروں سے بردھ کر اور کوئی نہیں ہے ' اس کے استعمال سے بچے ' بردبار اور حوصلہ مند ہوتے ہیں ' اس لئے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنھا کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی بی غذا تھی ' اگر اللہ کریم کے علم میں اس سے بہتر کوئی اور غذا ہوتی تو وہ عطا فرما آ '

نیز آپ نے فرمایا 'چھوارے ' قولنج کے لئے مفید ہیں ' بعض حکماء نے سے بھی نسخہ تجویز کیا ہے جے قولنج ہو وہ یومیہ ایک درہم کی مقدار صابن کھائے قولنج سے شفاء پائے گا ابن طرخان رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو لبان کھلائے آگر اس کے بطن میں لڑکا ہو گا تو وہ ہونمار اور لڑکی ہوگی تو خوش خصال ہوگی '

حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر حاملہ عورت کرفن '
کھائے گی تو اللہ اس کے ہاں جو بچہ پیدا کرے گا وہ ضعیف العقل ہوگا ' بعض
حکماء فرماتے ہیں کرفس کا استعمال جنوں اور جذام کو دور کرتا ہے البتہ خارش
لگاتا ہے ' اور دماغ قوت بکڑتا ہے کتاب شرف المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم میں ہے جو شخص کرفس استعمال کرتا ہے وہ دانت ' داڑھ کے درد سے
محفوظ رہتا ہے '

ز مته النفوس میں ہے کہ کرفس کا شربت معدہ کے لئے مفیر ہے نیز جے

پیشاب تکلیف سے آتا ہے (عبر الیول) وہ دس درہم مخم کرفس کے اور ایک سو پچاس درہم پانی میں جوش دلائے یہاں تک کہ پانی 1/3 حصہ باتی بچ 'اس میں پانی سے تین حصے زیادہ چینی ڈال کے پھر پکائے یہاں تک کہ قوام سے تیار ہو جائے اور آثارے ' (پھر استعال میں لاتا رہے) اس کے بکھرت فائدے ہیں 'جنہیں فضائل امت کے بیان میں انشاء اللہ تفصیلا" لایا جائے گا!!

انجركے فوائد

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دو طشت کی صحابی نے انجر ہدیہ پیش کیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تناول فرمانے گے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین سے بھی فرمایا آیئے کھائے اور فرمانے گئے 'جنت سے اگر بغیر سطی کوئی میوہ اتارا گیا ہے تو وہ کی میوہ انجیر ہے ' اسے کھایا کریں 'کیونکہ یہ بواسیر کو دور کرتی ہے ' (رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

اور نقرس کو نافع ہے کتاب العجائب میں مرقوم ہے کہ نمار منہ خشک انجیر کھانا

بت نفع بخش ہے'

سید عالم نور مجسم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا 'تم بلس کھایا کرو' سے عروق جذام کو کاشنے والی ہے آگاہ ہو جائے وہ انجیرے'

ابن طرخان رحمہ اللہ تعالیٰ طب نبوی میں رقم فرماتے ہیں کہ کی انجیر چھیل کر پان کے ساتھ کھانے سے غلیط بلغم دور ہو جاتی ہے 'اور بدن کو عمدہ غذا مہیا

ارتی ہے

نزھتہ النفوس والافکار میں ہے کہ سفید انجیر نہایت عمدہ ہے 'اور اس کی جلد نیلی رنگت میں ہوتی ہے 'اس کا مستقل استعال رنگت کو نکھار تا ہے '

حضرت آدم علیه السلام کا پہلا لباس حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی سورہ اعراف کی تفییر میں بیان کرتے

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

بیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام شجر ممنوعہ سے پچھ کھالیا تو فورا آپ کاستر فلام ہو گیا' انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے ستر کو چھپانا چاہا تو انجیر کے علاوہ سبھی درخت بھاگ کھڑے ہوئے انجیر نے اپنے پتے پیش کر دیے' اس پر اللہ تعالی نے اسے یہ شمرہ عطا فرمایا کہ اس کے ظاہر و باطن کو شیریں بنا دیا' سال میں دو بار' بار آور فرمایا' کتاب البرکہ میں مرقوم بے کے انجیم کے دانے پر سم اللہ القوی' نقش ہے'

### زینون کے فوائد

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سید عالم نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ساکہ مبارک درخت (زینون) کے تیل کا استعمال اپنے لئے لازم کرلو' اسے بطور دوا بنا لو'کیونکہ یہ بواسیر کو دور کر ہے۔

حضرت سیدنا ابوهریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کھائے اور اس کا تیل لگائے کیونکہ یہ ستر بیاریوں کے لئے شفاء ہے' ان میں سے آیک جذام کی بیاری ہے' امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہی زیتون کا تیل لگانا بالوں اور بدن کو قوت بخشا ہے' نیز بردھایا جلد نہیں آیا' اور اس کو بینا زہر کے لئے تریاق ہے بعض فرماتے ہیں فقراء کے لئے تریاق ہے بعض فرماتے ہیں فقراء کے لئے تریاق ہے تریاق ہے'

عرائس البیان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو درد کی شدت کا سامنا کرنا پڑا تو حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کے پاس زینون کا درخت لائے 'اور کما اس کے کھل کا جوس نکال کر جیئے' کیونکہ یہ سوائے موت کے ہر مرض' کی شفاء ہے'

فوا كد ببي دانه

حضرت ابو نعیم رحمہ اللہ تعالی طب نبوی میں رقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دانہ عطا فرمایا اور کہا اسے کھاؤ یہ دل کی تقویت کا باعث ہے' منہ کو خوشبو دار بنا آ ہے' دل میں نرمی پیدا کر تاہے'

امام زہبی رحمہ اللہ تعالی طب نبوی میں فرماتے ہیں سیدنا رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بھی دانہ کھایا کرو کیونکہ یہ قلب کو پاکیزہ کرتا ہے ' اللہ تعالی نے اپنے تمام انبیاء و رسل کو جنت سے بھی دانہ سے نوازا' اس کا شربت' اسمال کو مفید' معدہ اور جگر کو تقویت بخشا ہے اور صفراوی مادے کو ختم ہے '

ترکیب استعال: بی وانے کو کچل کرعرق نکالیں 'جوش ولا کرصاف کریں' پھر تین جھے اس قوام سے زیادہ چینی ڈال کر دوبارہ پکا کیں' اور استعال میں لا کیں' معدے اور جگر کو تقویت حاصل ہوگی سیب کا سو نگھنا' کھانا' مقوی معدہ اور قلب ہے نیز اس کے پھول سو نگھنا وماغ کی قوت و کشادگی کا باعث ہے کے ما مرفی فضائل بسم اللّه!

# فصل: - اسباب خلقت

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، خلقنم من سبع ، تمهارى تخليق سات اشياء سے ، يعنى نطفه سے ، جو باپ كى بيڑے سے نكاتا ہے ، جو منى سے وديعت كيا گيا تھا، يعنى جس مٹى سے مخلوق كو وجود بخشا گيا ، جسے حضرت سيدنا آدم عليه السلام ، جس طرح الله تعالى نے فرمايا " تم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مغضة ) پر جم نے بنايا نطفه سے لو تھڑا اور پر لو تھڑے سے گوشت بنايا، تفصيل قدرے يول بيان كى جاتى ہے جم نے نظفه كو خون بسة بنايا، پر جے ہوئے خون كو لو تھڑے سے گوشت بنايا، يعنى سفيد نطف كو سرخى مائل كيا، پر اسے گوشت كا بردا كرا بنايا، جے كھانے والا اگر عليہ تو كھا سكے، پھر نطف كو بردى ، پھر اسے گوشت كا بردا كرا بنايا، جے كھانے والا اگر عليہ تو كھا سكے، پھر نطف كو بردى ، پھر اسے گوشت كا بردا كرا بنايا، جے كھانے والا اگر عليہ تو كھا سكے، پھر نطف كو بردى ، پھر اسے گوشت كا بردا كرا بنايا، جے كھانے والا اگر عليہ تو كھا سكے، پھر نطف كو بردى ، پھر اسے گوشت كا بردا كرا بنايا، جے كھانے والا اگر عليہ تقسيم كر ديا،

حضرت عمرو بن العاص رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے بيں جب نطفه مال كے پيٹ ميں چاليس ون قرار كرتا ہے تو ايك فرشته اسے بارگاہ رب العزت بيں لے جاتا ہے اور عرض كرتا ہے يا يا احسن الخالقين احلق " اللى اسے تخليق فرما !! الله جيسے چاہتا ہے تحكم فرما تا ہے ' پھر فرشتے كو فرمايا جاتا ہے اسے لے جا!!

فرشتہ عرض کرتا ہے اللی میہ ضائع جائے گایا مکمل ہو گا' اسے جیسے ہونا ہو تا ہے بتا دیا جاتا ہے' پھر عرض کرتا ہے اللی !! میہ الرکا بنے گایا لڑکی؟ میہ سعید ہو گایا شقی اس کی عمر دراز ہوگی یا کم' اسے بتا دیا جاتا ہے پھر عرض کرتا ہے اللی اس کا رزق مقرر فرما دے' للذا اس کی زندگی کی شکیل تک اس کا رزق مقرر کر دیا جاتا ہے'

بھر اسے اس کی مال کے پیٹ میں لوٹا دیا جاتا ہے ' پھر چھ دن بعد ایک چھوٹا سا نقط ظاہر ہوتا ہے جو دراصل قلب ہوتا ہے ' حکماء فرماتے ہیں سب سے پہلے قلب ہی کو بنایا جاتا ہے '

حكمت قلب!!

اس میں کونی حکمت ہے کہ انسان کے باقی اعضاء کی تخلیق سے پہلے قلب کو بنایا گیا ، جواب دیا گیا ہے کہ جم میں سب سے افضل و اشرف قلب ہی ہے اس کے اسے خلقت میں اولیت دی گئی نیز اگر کما جائے اس میں کون سی حکمت ہے کہ دل ایک ہی ہے جبکہ دو سرے اعضاء جوڑا جوڑا ہیں مثلاً دو آئیسیں ، دو کان ، دو ہاتھ ، دو پاؤل وغیرہ جوابا کہتے ہیں کہ دونوں آئیسیں دونوں ہاتھ ، پاؤل وغیرہ میں ہر ایک کی منفعت محسوسات و مشاہدات میں بطور معاون ہاتھ ، پاؤل وغیرہ میں ہر ایک کی منفعت محسوسات و مشاہدات میں بطور معاون ہے اور اجتماد قلب سے ہی ہو تا ہے ، اگر دل دو ہوتے تو اجتماد میں اختلاف ظہور پذیر ہو تا ایک دل دو سرے کے خلاف رائے دیتا تو باہم تاقض پیدا ہوتا۔ (جب قلب ایک ہی محمرا تو تاقض کا سوال ہی ختم ) بعض کہتے ہیں۔

الله تعالی نے سب اعضاء سے قبل دماغ کو تخلیق فرمایا ' بعض نے جگر اور بعض نے جگر اور بعض نے جگر اور بعض نے جگر اور بعض نے ناف سے متعلق بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے '

تخلیق اعضاء کی قدرے تفصیل یوں ہے 'پہلے ناف' پھر اس کے بعد' دماغ' پھر دائیں بائیں دونوں ہاتھ' پھر نقطے علیحدہ علیحدہ ظہور پذیر ہونے لگتے ہیں' بارہ روز بعد تین اعضاء تخلیق ہوتے ہیں' دل' جگر' دماغ'

جو باہم ایک دو سرے سے متاز ہوتے ہیں 'یہ تمام ستاکیں دن میں بنتے ہیں ' پھر کندھوں سے سر افضل ہے ' پھر ہاتھ اور پسلیوں سے ' پھر پیٹ اور پہلوؤں سے ممتاز ہوتے ہیں ' اور یہ عمل مزید نو دن میں پورا ہو تا ہے ' پھر مزید چار دن بعد بچہ واضح طور پر پہچان میں آنے لگتا ہے ' اس طرح یہ کل چالیس دن ہوئے ' اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایسے ہی ارشاد ہے کہ تمہاری تخلیق مال کے پیٹ میں چالیس دن تک مکمل ہو جاتی ہے '

حضرت امام رافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ' بچہ بطن مادر میں پاؤں کے بل بیٹھتا ہے ' اس کی رانیں اس کے سینے سے لیٹی رہتی ہیں ' سر میں یہ دونوں ہتھیایاں رکھے ہو تا ہے ' اور سر گھٹنوں پر ' دونوں آ تکھیں دونوں ہاتھوں کی پشت بی جانب پشت پر ' ناک دونوں گھٹنوں کے درمیان اور بچ کا چرہ ماں کی پشت کی جانب ہو تا ہے ' گویا کہ دنیا میں آنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے تھم کا منتظر رہتا ہے :۔

مسکلہ: - کتابیہ جو کسی مسلمان کے نکاح میں آئے اور حاملہ ہونے کے بعد فوت ہو جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں ایسے دفن کیا جائے کہ اس کی پیٹے قبلہ کی طرف کر دی جائے اس لئے کہ جو اس کی پیٹے میں مسلمان کا بچہ ہے اس کا منہ از خود قبلہ کی جانب ہوگا' اس کی نظیروہ مسلہ ہے کہ جب مسلمانوں اور کفار کی لاشیں آپس میں مل جائیں اور تمیزنہ رہے تو ان تمام کو کفن وغیرہ دینا لازمی ہے' ان کی نماز جنازہ پڑھنا بھی ضروری ہے' امام احمد بن صنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یمی مذہب ہے' مگر امام اعظم رضی

الله تعالی عنه فرماتے ہیں جب کفار دوگنا ہوں اور مسلمان کم تو نہ کفن دیا جائے گا اور نہ ہی ان پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی' حضرت امام ماوردی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں ان تمام کو مسلمانوں اور کفار کے

مسلمان بي كوغيرمسلم في دوده بلايا؟

قبرستان کے ورمیان دفنایا جائے گا'

بیان کرتے ہیں کہ جب کی مسلمان نے اپنے بیچے کو کئی غیر مسلمہ
(یہودیہ عورت) سے دودھ پلایا اور اس کے ہاں ساتھ ہی یہودی سے بھی بچہ
ہے وونوں بیچے یہودن کے دودھ سے بلتے رہے یہاں تک کہ مسلمان باہر چلا
گیا جب واپس آیا تو وہ عورت مرچکی تھی 'مسلمان اپنے بیچے کو پیچان نہ سکے
اور پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکا مرجائے تو فرماتے ہیں۔ اسے عسل اور
کفن دینا جائز ہے اور اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی 'اور دونوں = قبرستانوں
کے درمیاں اسے دفن کیا جائے گا۔ ہاں اگر بالغ ہو کر مرا تو اسے کفن دینا اور
اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں 'کیونکہ یا وہ یہودی ہو گایا مرتد!! اور ان دونوں پر
ادکام اسلام کا نفاذ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک ان کی مکمل دینی

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب نطفے کو چالیس دن گزرتے ہیں تو اللہ تعالی ایک فرشتے کو اسے صورت دینے کے لئے بھیجنا ہے 'وہ صورت بنا آ ہے نیز فرمایا تمماری خلقت کی شکیل بطن مادر سے اس انداز سے ہوتی ہے 'چالیس روز نطفہ' چالیس روز خون بست 'اور چالیس دن کے بعد گوشت کا لو تھڑا بنتا ہے 'پھر اللہ تعالی اس میں روح پھو تکنے عالیس دن کے بعد گوشت کا لو تھڑا بنتا ہے 'پھر اللہ تعالی اس میں روح پھو تکنے کے لئے فرشتہ بھیجنا ہے '

امام قرطبی رُحمہ اللہ تعالٰی سورہ حج کی تفسیر میں فرماتے ہیں' یہ چار ماہ ہوئے اور پانچویں ماہ کے پہلے دس دنوں میں روح پھو کی جاتی ہے' چنانچہ بغیر کسی اختلاف کے اتنی ہی عورت کی عدت قرار دی گئی ہے جب اس کا خاوند فوت ہو جاتا ہے'

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں ' سیھے' ہڑى اور قوت مرد كے نطفه سے بنتے ہيں ' خون ' گوشت اور بال ' عورت كے پانى سے نشوونما ماتے ہيں '

حضرت قاضی ابو بر ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے' اگر مرہ کا پانی پہلے نکلے اور زیادہ ہو تو لڑکا ہو گا اور سبقت کے باعث اپنے پدری رشتہ داروں کی مشابہت اختیار کرلے گا' اور اگر عورت کا مادہ پہلے نکلے اور مرد کے پانی سے زیادہ ہو تو سبقت کی وجہ سے لڑکی ہو گی اور زیادہ ہونے کے سبب مادری قرابت داروں کے مشابہ ہو گی' البتہ عورت کا مادہ منوبہ پہلے نکلے لیکن مرد کا زیادہ ہو تو وہ لڑکا ہوگا لیکن پہلے نکلنے کے باعث اس کی مشابہت عورت کے رشتہ داروں سے ہو گی' بصورت دیگر اس کے برعکس ای مدت میں اللہ تعالیٰ رشتہ داروں سے ہو گی' بصورت دیگر اس کے برعکس ای مدت میں اللہ تعالیٰ اس کی پرورش فرما تا ہے بیٹ کے اندھروں میں اس کے کام کی تدبیر کرتا ہے' پیٹ میں تین تاریکیاں ہیں' ایک پیٹ کی ایک رحم کی اور ایک جھلی کی جس پیٹ میں تین تاریکیاں ہیں' ایک پیٹ کی ایک رحم کی اور ایک جھلی کی جس پیٹ میں تین تاریکیاں ہیں' ایک پیٹ کی ایک رحم کی اور ایک جھلی کی جس سے بچہ محفوظ رہتا ہے'

الركى باعث بركت ہے!

حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عورت کی

برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پہلے اس کے ہاں لڑکی پیدا ہو'
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ
جب، لڑکی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے زرد رنگ کے موتیوں اور
یاقوت کے تاج سے مرصع آتے ہیں' ایک اس کے سرپر اور دوسرا اس کے
پاؤں پر ہاتھ رکھتا ہے' پھر دونوں پڑھتے ہیں بسم اللّه ربی و ربک اللّه
ضیعیفہ خلقت من ضعیف المنفق علیک معان اللّی یوم القیامة الله

تعالیٰ کے نام سے جو میرا اور تیرا پالنے والا ہے' ایک ضعیفہ ' دو سری ضعیفہ سے پیدا کی گئی' اور تجھ پر خرچ کرنے والا قیامت تک معاونت عاصل کرتا رہے گا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیوں ہیں سے جس کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور وہ غم و رنج کا اظمار نہ کرے (بلکہ خوشی محسوس کرے) تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاں دو سبز بازوؤں والا فرشتہ یا قوت کا تاج پنے بھیجتا ہے جو اسے برکات سے مالا مال کر دیتا ہے' پھر اس کی پیشانی اور جسم پر اپناہاتھ پھیرتا ہوا یہ کلمات اوا کرتا ہے لا المالا الله محمد رسول الله ربی و ربک الله ضعیف خرحت من ضعیف والقیم علیک معان اللی یوم القیامة الله کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں' حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں' میرا اور تیرا پالنے والا' اللہ جل جلا جالا ہو کہ ور اور کمزور اور کمزور سے پیدا ہوئی اور تیری تربیت کرنے والا قیامت تک مدد پاتا کرے گا

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان " والباقیات الصالحات" و لڑکیاں مراد ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو دیکھا جے دوزخ میں جانے کا حکم دیا گیا تو اس کی بیٹیاں اس سے چٹ گئیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں فریاد کرنے لگیں یا اللہ دنیا میں یہ ہم پر شفقت کرتا تھا، تو اس پر احسان فرما، تو ان کی فریاد کو سکر اللہ تعالیٰ نے اسے بخشش سے نواز دیا۔

لزكامو كايالزك؟

حضرت عبدالرحمٰن صفوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں' میں نے ایک مسلمان طبیب کے پاس ایک کتاب دیکھی جس میں تخریر تھا کہ جب حاملہ کا رنگ نکھر آئے اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ نظر آئے تو سمجھ لیجئے اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو گا۔ اور یہ بھی مرقوم ہے کہ اگر عورت اپنے دائیں جانب گرانی

محسوس کرے اور اس کے دائیں پتان کی نوک قدرے بردی محسوس ہو تو یہ بھی اس کے ہاں لڑکا ہونے کی علامت ہے ' یو نئی اگر دودھ گاڑھا نکلے تو لڑک کی بشارت پردال ہے اور اگر لڑکا ہے یا لڑک ' معلوم کرنے میں دفت ہو تو عورت کے دودھ کا ایک قطرہ آرام سے آئینہ پر ٹپکائیں اور آئینے کو دھوپ میں رکھ دیں ' اگر دودھ کھیل جائے تو سیجھنے لڑکی بصورت دیگر لڑکا ہونے کی علامت ہے ' (واللہ تعالی و حبیبہ الاعلیٰ اعلم)

حكمت رباني

الله تعالیٰ کی حکمتوں میں ہے یہ عجیب حکمت ہے کہ اس قادر کریم اور خالق و صانع نے کمزور نطفہ سے ہلایوں کو بنیاد بنایا ' پھر انہیں مضبوط اور ٹھوس کیا ' چھوٹی اور لمی ' نرم اور سفید بنا ئیں چونکہ جاندار کو حرکت کی ضرورت تھی اس لئے تمام ہریوں کو ایک دو سری سے الگ الگ رکھا ان تمام کو جوڑ کر ایک نہیں کیا 'چھوٹی' موٹی تمام ہریاں دو سو اڑ تالیس ہیں ' سوا انگلیوں کی ہریوں کے!!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ انسان میں تین سو ساٹھ جوڑ ہیں' مختلف اقسام کی بچین ہڑیاں تو صرف سر میں ہیں' اور انہیں اس ڈھب سے جوڑا گیا ہے کہ سرگول ہو گیا' چھ سرکی گولائی میں' چار اوپر کے جڑے میں' باتی ہیں دانت ہیں جو کھانے پینے کے جڑے میں' باتی ہیں دانت ہیں جو کھانے پینے کے چوڑائی میں اور کا شنے کے لئے تیز ہیں' داڑھیں ان کے علاوہ ہیں'

اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بھی عجیب حکمت ہے کہ گردن میں سات خول اور گول مہرے رکھے اور ان میں ایسے دباؤ ابھار ہیں جو ایک دو سرے پر بالکل فٹ میٹھتے ہیں یمال تک کہ سرکے ینچے کری' کی صورت نمودار ہو جاتی ہے' اور گردن کو پشت کے ساتھ جوڑ دیا ہے'گردن کی جڑسے سرین کی ہڑی تک چوہیں مہرے پشت میں فٹ ہیں'

حضرت جوہری فرماتے ہیں گردن کے پچھلے حصہ کو قضا (گدی) کما جاتا ہے' انسان میں پانچ سو بیس حصے ہیں گوشت' پٹھے اور جھلیوں سے مربوط کئے گئے ہیں'

اللہ تعالیٰ کی حکمت عجید میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے مقام ساعت کے لئے سر کی ہڈیوں کے درمیان ایک شگاف رکھا' اور سر سے الگ نگلے ہوئے نرم سے گوشت سے اس شگاف کی حفاظت فرمائی جے کان کہتے ہیں' اور اس کی بناوٹ کچھ اس طریقہ سے کی کہ جلدی سے کوئی کیڑا وغیرہ گھنے نہ پائے' بلکہ اگر ایس صورت پیدا ہو بھی جائے تو کیڑے وغیرہ کے مقام ساعت ملک پہنچنے سے پہلے ہی انسان خبروار ہو جائے' اور ساعت کی حفاظت کے لئے اس میں کڑوی می رطوبت تخلیق فرمائی کان آئھ سے شرف رکھتے ہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی نی کو بہرا نہیں کیا' جب حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی مفقود تھی' اس بنا پر ان کی قوم کہتی ہم آپ کو اپنے سے کمزور پاتے ہیں' حالانکہ آپ خطیب الانبیاء کے لقب سے ممتاز ہوئے کیونکہ آپ اپنی قوم سے خالیت شیرس گفتگو فرمایا کرتے تھے'

اللہ تعالیٰ کی حکموں میں سے آگھ کی حکمت بھی بری عجیب ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو سات پردوں میں مزین کیا ہے اگر ان میں سے ایک پردہ بھی زائل ہو جائے تو آنکھ دیکھنے سے معذور ہو جائے اور اس میں چوہیں ھے پیدا کئے اور آنکھ کے تل میں تمام آسانوں اور زمین کی صورت باوجود اس قدر و وسعت اور طول و عرض کے اس میں ظاہر فرمائی نیز بلکوں سے آراست فرمایا تاکہ اس کی حفاظت اور صفائی ہوتی رہے کھی اپی آنکھوں کو اپن ماتھوں سے صاف کرتی ہے کیونکہ اس کی بلکیں نمیں نیز بلکوں کے بال اس لئے سفید بیدا نمیں کئے تاکہ رؤیت میں کمزوری نہ رہے کہ حاملہ لطیفہ :۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حاملہ لطیفہ :۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حاملہ لطیفہ :۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حاملہ

ے صحبت کرنے کے باعث بچہ کی ساعت و بصارت میں اضافہ ہو تا ہے'
اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے یہ بھی عجیب حکمت بیان کی گئی ہے کہ اس
ذات کریم نے ناک کو چرہ کے درمیان بلند رکھا' اس کی صورت حسین بنائی'
اس میں سونگھنے کی قوت پیدا فرمائی تا کہ غذا قلب کو پنچائے اور وہ ہوا ہے'
نیزغذائے بدن کا ادراک کرے' جو کھانوں کی خوشبو ہے'

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں' منہ کا بنانا بھی عجیب حکمت ہے' جے دانوں سے آراستہ کیا گیا' اور نمائت صنعت گری ہے ان کی صف بندی کی گئ' اور سفیر رنگت بخشی' اس نے زبان کو قوت گویائی ہے نوازا اور دل کی باتوں کو بیان کرنے کی طاقت عطا فرمائی' کھانے اور کلام کی حفاظت کے لئے اس نے نرم و نازک ہونٹ بنائے' پھر تنگی اور کشادگی' لمبائی اور چوڑائی' تری اور خشکی' کے اعتبار ہے مختلف اقسام کے حنجرے (گلے) تخلیق فرمائے' جس کی وجہ سے آوازیں مختلف ہوتی ہیں چنانچہ ایک کی آواز دوسرے سے نہیں ملی' لوگ اندھرے میں ایک دوسرے کو آواز سے بی پیچان سے ہیں'

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ہاتھوں کا بنانا بھی بڑی عجیب حکمت ہے کہ اس نے انسان کے جم سے لیے لیے ہاتھ ظاہر کر دیئے' تاکہ اپنی مطلوب اشیاء کی طرف بڑھا سکیں' چوڑی ہتھیایاں اور ہر ہاتھ کی پانچ پانچ انگلیاں بنائیں' ہر انگلی میں تین تین پورے رکھے' پھر چار انگلیوں کے ایک طرف انگوٹھالگایا' تاکہ ہر ایک کی طرف گھوم سکے' جب انسان اپنا ہاتھ پھیلا تا ہے تو وہ ایک طشت سی بن جاتا ہے' جو چاہے اس پر رکھے اور جب چاہے سمیٹ کے اور ہاتھ مارنے کا ایک آلہ بھی بن جاتا ہے' اور ایک خاص اندازے سے ملک تو یہ جچھے کا کام دیتا ہے' اگر اسے پھیلا ئیں اور انگلیاں ملائیں تو یہ بیلچ کا نمونہ ہوتا ہے' اگر اسے پھیلا ئیں اور انگلیاں ملائیں تو یہ بیلچ کا نمونہ ہوتا ہے' گر اور باریک چیز اٹھانے کے لئے پورے کام نہ دیں کا نمونہ ہوتا ہے' پھر کھجلانے اور باریک چیز اٹھانے کے لئے پورے کام نہ دیں تو ناخن اٹھانے میں مہ ہوتے ہیں' اور یہ ناخن ہاتھوں کا حسن ہیں' ہر انگی میں تو ناخن اٹھانے میں مہ ہوتے ہیں' اور یہ ناخن ہاتھوں کا حسن ہیں' ہر انگی میں

پانچ ہڑیاں' ہھلی میں دس اور کلائی میں دو دو ہوتی ہیں' اسی طرح ہر عضو ان سے آراستہ ہے ہر ہاتھ میں پانچ پانچ رگیں ہیں' اور ہر ایک سے چار چار رگیں چھوٹی ہیں'

الله تعالی کی حکمتوں میں سے پیٹ بھی عجیب حکمت پر مبنی ہے 'کہ اسے کھانے پینے کے تمام توازمات و آلات سے آراستہ کیا' جیسے آنتیں' جگر' معدہ' طحال پتہ 'گردہ' مثانہ'

معدہ کھانا یکنے کے لئے ' جگر خون بنانے ' طحال ' سودا کو جذب کرنے ' پید صفرا کو'گروے یانی کی ماحیت کو' جذب کِر کے مثانہ تک پہنچانے کے لئے' مثانہ' بیشاب کو جمع رکھنے کا مقام ہے ' اور جب کھانا خالص خون کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اے رکیس سنبھال لیتی ہیں 'جو تین سو ساٹھ ہیں بڑی رگ کو نیاط کما جاتا ہے' اور اسے بدن کی نہرے موسوم کرتے ہیں' جس کے ذریعہ تمام بدن میں خون پنچا رہتا ہے' پھر اعضاء میں ہر ایک کے لئے فرشتہ مقرر ہے جو اس کی تدبیر کرتا اور بدن کے تمام امور کو درست فرماتا ہے ، جیسے گندم بغیر کسی کاریگر کے آٹا' خمیر اور روٹی نہیں بنتی' اے انسان وہ فرشتے ہیں جو تیرے بطن میں غذا کی درستی میں مصروف رہتے ہیں' اور تو بری غفلت میں برا ہوا ہے' انہیں آسانی فرشتوں سے معاونت حاصل رہتی ہے' آسانی فرشتوں کو حاملین عرش سے تعبیر کرتے ہیں ' حاملین عرش کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ملتی رہتی ہیں' پشت کی ہڑیوں کو سینہ کی ہڑیوں سے شانہ کی ہڑیوں کو سرین کی ہڑیوں سے جوڑ دیا جاتا ہے:-

اللہ تعالیٰ کی حکمتوں سے یہ بھی عجیب حکمت ہے کہ اس نے دو پنڈلیوں کو قائم فرمایا ' ہر پنڈلی میں سے پچیس رگیس ہیں ' اور دو قدم فٹ کئے ' ہر ایک پاؤں میں بیالیس ہٹیاں بنائیں ' جنہیں پنڈلی کی ہڈی سے چوڑا کیا گیا ' نیز ہر پنڈلی کے اوپر جوڑ بنایا ' اس طرح رانیں اور گھٹے تخلیق فرمائے ' ان میں بھی دو

رگیں اور دو ہڑیاں سیٹ کیں چھر مال کے پیٹ میں نیچ کی غذا حیض کے خون سے بنتی ہے اور کچھ خون الگ جمع ہو تا رہتا ہے جو بوقت ولادت ' بیچ ك ساتھ به نكاتا ہے اسے نفاس كماكيا ہے ايك تنائى فم معدہ تك بدن ميں اور کی طرف چراهتا محسوس ہو تا ہے 'جس کے باعث حاملہ کو نئی نئی چیزیں کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے' تو یج کے لئے مال کے بیٹ سے باہر آنے راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے ' پھراسے مال کے دودھ کی غذا عطاکی جاتی ہے 'جو موسم گرما میں محصنڈا اور موسم سرما میں ذراگرم ٹکلتا ہے' بیچے کو غذا مہا کرنے كے لئے بيتان بنانے انہيں چونے كى اللہ تعالى نے صلاحيت عطاكى بيتان ك سرے كو بچ كے منہ كے مطابق سنوارا نيز پتان كے سرے سے ايسے تنگ سوراخ تخلیق فرمائے کہ چوسے بغیر دورھ نہ نکلے پھر جب بچہ دو سال کا ہوتا ہے تو اس کے لئے مال کا دودھ مفید نہیں رہتا بلکہ ضرر کا باعث بن سکتا ہے اس لئے بچے کو کھانے پینے کی چیزوں کا راغب بنا دیا جاتا ہے' اب کھانے پنے کی چزوں کو کاشے چانے اور پنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس کے منه میں سولہ واڑھیں نکلتی ہیں، ہر جانب آٹھ آٹھ، چار نوکیدار وانت، چار کیلیاں عوار رباعیات ایعنی درمیانی اور نیچ کے دانت عوار رضوامک (درمیانی سے متصل ، چونکہ چبانے میں پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس لئے زبان کے نیجے دو رگیں بنائیں جن سے تھوک نکاتا رہتا ہے 'جو پانی کے مترادف ہے ' الله تعالی نے فرمایا ثم انشا ناہ خلقا آخرا کھر ہم نے اسے دوسری تخلیق سے سنوارا یہ قول انہی امور کی طرف مثیر ہے

پھر بچ کو عقل و تمیز سے بہرہ مند کیا یمال تک کہ وہ کامل ہو گیا' اور بلوغت کے قریب پنچتا ہے' پھر جوان ہوا' ادھیر عمر بنا آخر کار بڑھا ہے نے آ دبوچا تب اس حالت میں وہ شکر گزار ہوا یا ناشکرا؟

حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی روضہ میں بیان کرتے ہیں کہ جوان اوکا

اور نوجوان وہ ہے جو زیادہ عمر کو نہ پنچ ادھیہ عمروہ ہے جو تمیں سے چالیس سال تک پنچ اور دو ہے جو تمیں سے چالیس سال سے متجاوز عمر کا ہو بعض فرماتے ہیں جوان یا نوجوان س بلوغت سے تمیں سال والے کو کہتے ہیں حضرت امام احمد بن صنبل رضی اللہ تعالٰ عنہ سے مروی ہے کہ طفل اسے کہتے ہیں جے تمین نہ ہو صبی اور غلام اسے کہتے ہیں جو س بلوغت تک نہ پنچ شاب و فتی میزنہ ہو صبی اور غلام اسے کہتے ہیں جو س بلوغت تک نہ پنچ شاب و فتی (جوان اور نوجوان) وہ ہے جو بلوغت سے تمیں سال تک کا ہو اوھیر عمر تمیں سے پہل برس والا جبکہ شخ یا شخ فانی پہل سے ستر برس یا اس سے زائد

### لطائف عجيبه:-

نبر1 حكماء بيان كرتے ہيں كہ لؤكا سات برس تك پھول ، نو برس تك خادم ، پندرہ سال تك وزير ، رہتا ہے اس كے بعد دوست يا و شمن كے روپ ميں ظهور پذير ہو گا ،

حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کو سمی نے لڑکے کی بشارت دی' آپ نے فرمایا وہ ایسا پھول ہے جسے قریب سے سونگھا جا تا ہے' پھروہ فرمانبردار ہو گایا نقصان وہ!!

نبر2 -- خیال رہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا' بانی' آگ اور مٹی سے تخلیق فرمایا پھریوں سبھنے کہ آئکھ آگ ہے' توت ساعت ہوا ہوا ہوا ہے' سونگھنے کی طاقت بانی اور چکھنے کی قوت مٹی ہے'

اور اس میں برجوں کی تعداد کے برابر بارہ برج بنائے گئے ہیں' جن میں سات سر میں' ایک منہ او نتھنے' رو آنکھیں' دو کان' اور پانچ باقی بدن میں' دو چھاتیاں' ناف' پیشاب اور یاخانہ کا مقام'

الله تعالیٰ سات آسان بنائے ایے ہی الله تعالیٰ نے مرد میں سات اعضاء تخلیق فرمائے انہیں پر ہی سجدہ صحیح ہو تا ہے ان میں سے ایک پیشانی ہے ا

پیشانی کی گولائی میں چھ ہڑیاں ہیں ان میں سے ایک ہڑی الیی ہے جس میں دو رکیس ہیں دو رکیس ہیں جو ایک ہیں جو است کرتی ہیں دو ہاتھ' دو گھٹے' صدو قدم ان سات اعضاء پر سجدے کو درست ٹھرایا گیاہے!!

نبر3 -- الله تعالی نے آسان میں سات ممتاز سیارے تخلیق فرمائے ہیں ایسے میں مرد میں سات خواص پیدا کے قوت سامعہ وقت باصرہ قوت ناطقہ وقت ناطقہ وقت شامہ قوت لامیہ قوت دافعہ اور بعض نے عقل و شعور کو ایک قوت قرار دیا ہے۔ فقماء شافعیہ بیان کرتے ہیں کہ مسوس کا وضو شیں ٹوٹنا مثلا کسی شخص نے کسی دو سرے شخص کے ستر کو مس کر لیا اور وہ دونوں باوضو سے تو جس نے مس کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا گر جس کو مس کیا بیاض کی قوت لامس اور ملموس دونوں کا گیااس کا وضو شیں ٹوٹے گا لیکن بعض او قات لامس اور ملموس دونوں کا وضو ٹوٹ جائے گا مس جم کے کسی وضو ٹوٹ جائے گا مس جم کے کسی بھی جھے کو گئے کرنے کا نام ہے

نبر 4 -- بیچی کی حرکات ستاروں کی حرکتوں جیسی ہیں' اس کا پیدا ہونا گویا کہ ستارے کا طلوع ہونا ہے' اس کا مرنا' ستارے کا غروب ہونا ہے' اور بیہ باعتبار عالم علوی ہے' لیکن عالم سفلی کے اعتبار سے اس کا بدن زمین گی طرز ہے اس کی ہڈیوں میں مغز معدنیات سے اس کی ہڈیاں بہاڑیوں کی مثال ہیں' اور بیچ کی ہڈیوں میں مغز معدنیات سے تعبیر کرتے ہیں' رگوں کو نہروں سے تشبیہ دی گئی ہے' اور گوشت' خاک کی مثل ہے' بیچ کے بال نباتات کی مثال رکھتے ہیں' چرہ طلوع آفاب کی جگہ اور اس کی پشت آفاب کی مثال رکھتے ہیں' چرہ مشرق اور پشت مغرب ہے بیچ کی دائیں دانب شائل اور بائیں طرف جنوب سے عبارت مغرب ہے بیچ کی دائیں دانب شائل اور بائیں طرف جنوب سے عبارت مغرب ہے نبیج کی مثال ہیں بیچ کا غصہ' بادل' اس کی سانس ہوا' کلام رعد' بنسی برق اور ردنا بارش کی مثال ہیں بیچ کا غصہ' بادل' اس کا پیپند سیلاب' اس کا سونا' موت اور اس کی بیداری' زندگی مثال ہے'

بیج کا بچپن موسم بمار' جوانی گرما' کمولت' خزال صعیفی موسم سرماکی طرح ہے' نمبر 5 ۔۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو چمک' چاند کو روشنی' شب کو تاریکی' ہواکی اطافت بہاڑوں کو کثافت' پانی کو رفت عطا فرمائی' پھر نور ملا کہ کا حصہ چمک دار روشنی کو حوروں کا گمنا' تاریکی کو جنم کے دربانوں کا تحفہ' اور رفت کو شیاطین کا حصہ بنایا' لطافت جنوں کو ودیعت کی گئی تو کثافت چوپایوں کے حصہ میں آئی' اور ان تمام اوصاف کو حضرت انسان میں رکھ دیا' نور کو دونوں آ تکھوں' چمک دار روشنی کو' چرم' تاریکی کو بالوں' لطافت کو روح کثافت کو مرفز کر بنایا' چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان تمام ضدول کو دماغ کا مرکز بنایا' چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان تمام ضدول کو دماغ کا مرکز بنایا' چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان تمام ضدول کو دماغ کا مرکز بنایا' چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں ان تمام ضدول کو دماغ کا دیا تو اعلان فرمایا فنبارک اللہ احسن الخالفین' پس اللہ تعالیٰ ہی

فوائد نافعه -- برائے جسمانی علاج --

رحمت عالم 'محن اعظم نبی مرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا! عباد الله الله تعالی الله تعالی لم يضع داء الاوضع له دواء و شفاء الاداء واحدالله ك بندو! دوا استعال كرو! كيونكه الله تعالی اليی كوئی بياری نهيں بنائی جس كی دوا اور اس ميں شفاء نه ركھی مو سوا ايك بياری ك!!

عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلّی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم وہ کیا بیماری ہے فرمایا "الھرم "بردھایا ہے ' (ترمذی شریف) حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو دو قتم سے انسانوں سے لازماً رجوع کرنا ہو گا' ان سے کوئی بے نیاز نہیں رہ سکتا!!! ایک علماء دین اور دو سرے حکماء وقت'

بعض علماء کرام فرماتے ہیں۔ علم طب کے بانی حضرت شیسٹ علیہ السلام ہیں' لیکن بعض کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام نے علم طب اور صنعت گری کو رواج دیا ہے'

حضرت امام ابن جوزي عليه الرحمته كمت بي كه علم طب الهام اور وحي اللي سے

ہے' بعض نے کہا بغرت ایس باتیں ہیں جنہیں حیوانات سے استفادہ کیا گیا ہے' اور اس کی دلیل ہے ہے کہ بھیڑیا جب بیار پڑتا ہے تو اس کے دل میں دو جانور کھانے کا خیال پیدا کر دیا جاتا ہے چنانچہ وہ اس عمل سے صحت یاب ہو جاتا ہے' سانپ جب موسم گرما کے آغاز میں زمین پر رینگنا شروع کرتا ہے تو اندھا ہوتا ہے' جب وہ کلونجی آ تکھ میں لگاتا ہے تو اللہ تعالی اس کی بینائی بحال کر دیتا ہے' بلی جب کوئی زہریلی چیز کھا لیتی ہے تو پھروہ زیتون کی تلاش میں سرگردان رہتی ہے' اگرچہ چراغ میں ہی کیوں نہ ہو پھرجب اسے استعمال کر لیتی ہے تو زہر کااثر زائل ہو جاتا ہے اس طرح اسے صحت حاصل ہو جاتی ہے'

جب اونٹ بیار ہوتا ہے تو شاہ بلوط کے شجرہ کو کھانے سے تندرست ہو جاتا ہے خزر کی بیاری کیڑے کھانے سے ختم ہو جاتی ہے -- فنبارک اللّه رب العالمین للذا الله کی ذات والا برکات ہی تمام جمانوں کی پالنے والی ہے '

فوائد جمله - نمبرا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابوهریرہ رضی اللہ تعالی عنه مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا' بدخلق انسان اپنے آپ کو ہمیشہ عذاب میں مبتلاء رکھتا ہے اور جو شخص زیادہ متفکر رہتا ہے وہ اپنے بدن کو بیماری سے دوچار کرتا ہے' جھڑالو کی عظمت و بزرگی خاک میں مل جاتی ہے' اس سے انسانیت اور مروت کا تصور نہیں کیا جا سکتا'

بعض فرماتے ہیں جب اللہ تعالی فکر کو تخلیق فرمایا تو اس نے عرض کیا اللی! میراکون ساٹھکانہ ہے ارشاد ہوا میرے مومن بندے کا دل' حضرت نیشا پوری رحمہ اللہ تعالیٰ آیت کریمہ والصحٰی والیل اذا سجٰی کی تفیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاشت کی قتم فرمائی جو دن میں ایک مخصوص ساعت ہے' بعدہ تمام رات کی قتم ارشاد فرمائی' ناکہ معلوم ہو کہ افکار دنیا بکفرت ہیں

اور ان کا سرور بہت زیادہ ہے "کیونکہ دن خوشی کے ظہور کا مایاں حصہ ہے "
پی اس کے ایک حصہ خاص یعنی چاشت کی قتم فرمائی " اور رات اندھیری ہوتی ہے جے افکار سے تعبیر کیا گیا بناء علیہ تمام رات کی قتم فرمائی "
کمتے ہیں " اللہ تعالیٰ نے عرش کے بائیں طرف ایک بادل پیدا کیا جس سے تین سو سال تک غم و الم کی بارش برستی رہی " (ممکن ہے انسان کے زیادہ تر ایام زندگی غم و الم اور حزن و ملال میں بسر ہونے کا یہی باعث ہو)

نمبر2 سرورد اور اس كاعلاج

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سر اقدس میں درد محسوس ہوا تو آپ نے سر اقدس میں سنگیاں لگوا کیں ' نیز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک میں جب بھی درد ہوا تو آپ مہندی لگا لیا کرتے ' اس کی تفصیل باب العدل میں ملاحظہ کریں

درد سرکے لئے اسبغول کو سرکے میں ملا کر لگائیں' ایسے ہی خشک و تر گلاب کو سو تھنے نیز کھیرے اور کلڑی کھانے ہے بھی درد سرسے نجات مل جاتی ہے' خربوزے کی خوشبو بھی مفید ہے بیری کے پتوں کا باندھنا اور سرک' کا لگانا بھی باعث شفا ہے' سرکہ میں زیرہ ملا کر سو تکھنے سے زکام ختم ہو جاتا ہے' بھوسہ (توڑی) کو ابال کر گرم بپھر پر رکھیں اور اس پر سرکہ کو چھڑک کر دھونی لی جائے تو درد سرسے فوری آرام ہو گا!! نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب فرشتوں کی جس جماعت پر بھی میرا گزر ہوا انہوں نے فرمایا معراج کی شب فرشتوں کی جس جماعت پر بھی میرا گزر ہوا انہوں نے محصے عرض کیا اپنی امت کو تجھنے لگانے کا حکم دیں' آپ کی خدمت میں جس کسی نے درد کی شکایت کی تو آپ نے شکھیاں (تجھنے) لگوانے کا حکم دیا!!

نیز پاؤل کے درد کے لئے آپ نے مہندی لگانے کا حکم فرمایا' نیز درد سر

کے لئے جی عالم کا عصارہ (نچوڑ) گلاب کے تیل میں ملا کر لگانے سے نفع ہو تا

ہے' نیز اس کے عصارہ (نچوڑ) آنکھ میں لگانے سے آشوب چیثم عار کو مفید

ہے زادالمسافر میں ہے کہ انبیون کی دھونی درد سر کو سکون بخشق ہے'اگر اس
کی دھونی ناک سے لیں تو زکام کو آرام میں تبدیل کر دیتی ہے'
خردار!! صحت بدن' سرکی صحت سے معلق ہے' کیونکہ وہ چار طبائع پر تقسیم

ہردار!! صحت بدن' سرکی صحت سے معلق ہے' کیونکہ وہ چار طبائع پر تقسیم

طرف خون ایس جانب صفرا' بائیں طرف سودا' پیچھے کی جانب بلغم اور سامنے کی طرف خون ایس اگر داہئی جانب درد ہو تو صداع صفراوی ہوگی' اس کی علامت' پیاس' زبان کا خشک ہونا اور نیند کا نہ آنا ہے' اس کا علاج ہے کہ موام سے نفشہ میں خمک ڈال کر پاؤل میں ملا جائے' یا بغیر خمک' سر پر مالش روغن بنفشہ میں خمک ڈال کر پاؤل میں ملا جائے' یا بغیر خمک' سر پر مالش

اور اگر بائیں طرف ہو تو صداع سودادی ہے اس کا علاج روغن کدو یا پھر روغن بادام تلخ ہے 'اور اگر درد سر پیچھے کی طرف ہے تو صداع بلغی ہوگی اس کا علاج ہے ہوگا ہو تا ہو تو پھر صداع دمدی ہے اس کا علاج فصد کرانا ہے 'بشرطیکہ بخار یا ضعف نہ ہو تا ہو تو پھر صداع دمدی ہے اس کا علاج فصد کرانا ہے 'بشرطیکہ بخار یا ضعف نہ ہو نیز نہ زیادہ سردی اور نہ ہی زیادہ گرمی کا موسم ہو اگر گرمی یا سردی کا موسم ہے تو نخن سے چار انچ اوپر پنڈلیوں پر پچھنے لگوائے 'اگر صداع غلیط حار ہے تو فم معدہ میں جمتع ہو چکا ہے 'جس کی علامت کرب' عثی ' بے چینی ' اور چھن سی ہے تو فم معدہ میں جمتع ہو چکا ہے 'جس کی علامت کرب' عثی ' بے چینی ' اور چھن سی ہے اس کا علاج مریض کو قے کرانا ہے ' یا مسلات کا استعمال کرنا ہے ' نیز مریض کے سینہ پر گلاب اور روغن کی مالش کرنی چاہئے' غار برگ سداب پانی اور سرکہ میں پکا کر ضاد کرنے سے درد شقیقہ کو نافع ہے ' اور . فضلہ سداب پانی اور سرکہ میں پکا کر ضاد کرنے سے درد شقیقہ کو نافع ہے ' اور . فضلہ تعالی فور آ صحت ہو گی !!

(نمبر3) کان کے درد کاعلاج

کان کے درد کے لئے عصارہ (نچوڑ) برگ سداب 'پوست انار کے ساتھ آگ پر پکائیں اور کان میں ٹیکائیں' بہت مفید ہے' اسی طرح کان کے درد کے لئے' روغن بادام تلخ' شہد کے ساتھ عصارہ انعناع ٹیکانا فائدہ دیتا ہے' نیز ان کے علاوہ سرکہ کے ساتھ کچھ اور دوائیں ملاکر کان میں ڈالنے سے درد' دور ہو جاتا ہے' جے مناقب حضرت سیدنا عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں درج کیا جائے گا انشاء اللہ العزیز زادالمسافر میں مرقوم ہے کہ کان دروازہ عقل ہے' جس کی ساعت ختم ہو جاتی ہے اس کی عقل بھی کم ہو جاتی ہے' اگر کان میں کوئی چیز چلی جائے اور اس کا نکالنا دشوار ہو تو مولی کا عرق' روغن بادام میں اضافہ ہو گا'

اسی طرح آب گذرنا' روغن گل کے ہمراہ عورت کے دودھ میں ملاکر کانوں میں ڈالیں۔ درد کان کے لئے بہت نافع ہے۔ اگر کان میں کوئی چیز چلی جائے تو سلائی کے ساتھ سریش یا گوند لگا کر کان میں آہت آہت چلائیں وہ چیز اس سے چہٹ کر باہر نکل آئے گی نہ نکلے تو ناک میں مرچیں ڈال کر نتھنے بند کر لیں اس طریقے سے چھینک آئے گی اور بفضل خدا وہ چیز باہر نکل پڑے گئ اگر کان میں زخم یا پیپ وغیرہ سے درد ہے تو اس کا علاج کچھ اس طرح سے کیا جاتا ہے' ایک قیراط افیون اور دو دانے گندم کے برابر موم کچھلا کر تھوڑے جاتا ہے' ایک قیراط افیون اور دو دانے گندم کے برابر موم کچھلا کر تھوڑے سے روغن گل میں ملاکر اس کا فتیلہ (بی) بناکر اس میں ڈبو کیں اور کان میں رکھ لیس' بہت جلد آرام ہو گا!!

نمبر4- آنکھ کی تکایف کاعلاج

می میان کرتے ہیں کہ آشوب چینم کے علاوہ اگر کوئی مرض آنکھ میں ہو تو عورت کے دودھ میں زعفران ملا کر آنکھ میں لگانے سے وہ بیاری دور ہو جاتی ہے' نیز عمدہ کیے زرد خربوزوں یا اخروٹ کے جھلکے پیس لیس اور پھر خشک

سداب كا استعال مقوى بقرب اور اس كاعصاره عورت كے دودھ كے ساتھ آئھ ميں لگانے سے آئكھ كى بينائى مزيد روشن ہوتى ہے اور تاريكى دور ' حفرت ابو سعيد خدرى رضى الله تعالىٰ عنه فرماتے ہيں 'آئكھ كا بمترين علاج بيہ ے كہ اسے ملنا چھوڑ ديا جائے

نی کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں آشوب چیثم کا علاج ٹھنڈا یانی ہے' اور یہ نمایت مجرب علاج ہے'

ای طرح روغن سداب بھی مفید ہے' اور یہ پیٹھ کے درد کے لئے بھی تریاق ہے زاد المسافر میں ہے کہ نمک اور پانی میں بکری کی کیجی کو پکایا جائے' جس کی آئکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہو وہ اس کی دھونی لے اس کے لئے بہت نافع ہے!! نیز کلجی بھونے پر جو اس سے رطوبت نکلتی ہے اسے آئکھ میں لگانا مفید تر ہے' حضرت امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں' میرا ایک غلام تھا جس کی بینائی بہت کرور تھی میں نے بکری کی کلجی سے نکلی والی رطوبت لے کر کی بینائی بہت کرور تھی میں نے بکری کی کلجی سے نکلی والی رطوبت لے کر اس کی آئکھ میں لگائی تو اس کی بصارت میں اضافہ ہو گیا' اور تکلیف کی شکایت جاتی رہی' اس طرح کی حکیم نے بیان کیا ہے کہ عصارہ سو نیز آئکھ میں لگانے پر مداومت کی جائے بصارت تیز ہوتی ہے اور ظلمت دور' اور یہ میں لگانے پر مداومت کی جائے بصارت تیز ہوتی ہے اور ظلمت دور' اور یہ میں لگانے پر مداومت کی جائے بصارت تیز ہوتی ہے اور ظلمت دور' اور یہ میں لگانے کی صحت کا محافظ ہے'

نز ھتہ النفوس والافكار بيں ہے كہ آب كماء (كھمبى) كا پانى آنكھ كے مرض كے لئے بہت مفيد ترين ادوب ميں سے ہے'

ركايت

مترجم كتاب هذا محمد منشا تابش قصورى عرض گزار ہے كه جب ميں دار العلوم حفيه فريديه بصيربور شريف ضلع اوكاره ميں حضرت فقيه اعظم مولانا علامه الحاج الوالخير محمد نور الله النعيمي القادري الاشرفي رحمه الله تعالى سے مشكوة شريف كا درس لے رہا تھا ہم متعدد جماعتی تھے جن ميں حضرت مولانا الحاج الحافظ نذير احمد نورى مدظله 'خصوصيت سے قابل ذكر ہيں '

ووران سبق حدیث شریف پڑھی جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آکھ کی تکلیف کے لئے کھی کا پانی بہت مفید ہے 'جب ہم سبق سے فارغ ہوئے تو میں نے مولانا حافظ نذیر احمہ صاحب مدظلہ سے کما آئے باہر چلیں کھمیوں کا موسم ہے تلاش کریں ممکن ہے ہمیں کھمیاں دستیاب ہوں اور ہم ان کا پانی نکال کر آئکھوں میں لگائیں 'چنانچہ ہم باہر نکلے کھمیاں تلاش کرنے پر مل گئیں 'وارالعلوم میں آئے' ان سے بانی نچوڑا' پیالی میں رکھا' ملائی کی اور فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا اور عرض گزار ہوئی کی اور فقیہ اعظم رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں پیش کیا اور عرض گزار ہوئی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے اور ہم اسی دوق میں گھمیاں تلاش کر کے لائے ہیں' یہ پانی آپ کی خدمت میں اپنی آپ کی خدمت میں لائوں کو لگانے سے پہلے شہرک بنانے کے لئے پیش کرتے ہیں لائوا آپ پہلے استعال میں لائیں'

حضرت قبله فقیه اعظم رحمه الله تعالیٰ نے ہماری سبق سے محبت پر شاباش دی مگر ساتھ ہی فرمایا میری آئکھیں بحمہ، تعالیٰ صحیح و درست ہیں' اس لئے میں نہیں لگا تا کیونکہ سید ہالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا فرمان ہے کہ سے

بمار آئھوں کے لئے مفید ہے! صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر ہم یہ محت نہ کرتے تو عین ممکن تھا ہمیں وہ معنی سمجھ نہ آ تا جو پر یکٹیکل عمل سے واضح ہوا چنانچہ پھر ہم نے بھی اس پانی کو استعال نہ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے ہماری آئھیں بھی صحیح سلامت تھیں' اور ہیں'

آج بھی راقم السطور کھائی پڑھائی عیک لگائے بغیر کرتا ہے کیونکہ میری قریب کی نظر بچر اللہ تعالی بالکل محفوظ ہے، ہاں البتہ دور کی نظر کمزور ہے تا ہم آنکھیں اندرونی و بیرونی مرض سے محفوظ ہیں اور انشاء اللہ العزیز رہیں گی کیونکہ ان آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں متعدد بار حاضری دی مقدس جالیوں کو دیکھا، گنبد خضرا کو اپنے اندر سمویا، مسجد نبوی کا فقشہ سجایا بیت اللہ شریف اور المسجد الحرام نیز مقامات مقدسہ کی زیارت سے بمرہ مند ہو نیں، مجھے یقین ہے کہ مرتے دم تک میری آنکھیں روشن اور کمارگر رہیں گی بلکہ یہ تو بعد از وصال بھی کھی رہیں گی جیسے کی عاشق صادق کے جذبات کے عالم میں یہاں تک کمہ دیا تھا

مرنے کے بعد بھی میری آنکھیں کھلی رہیں عادت جو پڑ چکی تھی تیرے انتظار کی تابش قصوری

حكايت - أنكهي درست مو كني

حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں 'جس وقت نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نبي فرمايا تازه كماة (تھمبى) كو اپنے لئے لازم كر لو 'كيونكه يه من (خدائى كھانا) ہے ' اور اس كا پانى شفا ہے ' تو ميں نے پانچ سات تھميال ليں اور انہيں نچوڑا اور ايك چندى آئھوں والى كنيزكى آئھوں ميں لگايا تو وہ بحكم خدا فورا صحت ياب ہوگئ '

146

کل ملا کہ انگان نمایت نافع ہے اور اس کی کمانی کچھ اس طرح ہے ایک شخص کو آشوب چیثم لاحق ہوا جس کے علاج سے طبیب عاجز ہوئے اس مریض نے خواب میں فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی اس جماعت نے اس شخص کے لئے ایک سرمہ تجویز کیا چنانچہ جب وہ سرمہ اس شخص نے اپنی آنکھوں کو لگایا تو فورا درست ہو گئیں اسی بنا پر اس سرمے کا نام کمل ملا کہ مشہور ہوگیا

کل ملا کہ - فرشتوں کا سرمہ' درج ذیل اشیاء سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ انزروت پروردہ' دس درہم' نبات سفید تین درہم' شیشم ایک مثقال' ان تمام کو خوب پیس لیں۔ سرمہ تیار!! آشوب چشم کے لئے نمایت نافع اور بینائی کی پختگی کے لئے عام طور پر لگایا جا سکتا ہے' ( آبش قصوری)

نمبر5 - خوبصورتی کاراز

گائے کا تازہ دوہا ہوا گرما گرم دودھ دو تین پیالے یومیہ پینے سے چرہ کی زردی دور ہو جاتی ہے اور رنگت تکھر آتی ہے 'نزھتہ النفوس والافکار میں ہے کہ چرے کو کرسنہ کے آٹے سے دھویا جائے تو رنگ عمدہ نکلتا ہے' شد کو کرسنہ کے آٹے میں ملا کر چرے پر ملا جائے تو داغ دھیے اور چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں'

نمبر6 - بالول كي لمبائي اور خوبصورتي

شد کے استعال سے بال لمبے ہوتے ہیں اور ان کی رنگت میں حسن منایاں ہوتا ہیں بال کے ہوتے ہیں اور ان کی رنگت میں حسن نمایاں ہوتا ہی کتے ہیں یہ سایہ دار جگہوں اور سیم زوہ دیواروں میں ہوتا ہے آگر اس کی راکھ زیتون اور سرکہ میں ملا کر شخیم سر پر لگائی جائے تو بال اگنے شروع ہو جاتے ہیں اور داء الثعلب پر لگانا بھی مفدے '

نبر7-داڑھ كادردختم

زینوں کا گوند داڑھ میں لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے' اسی طرح سیاہ مرچ بھی داڑھ کی تکلیف کو رفع کرتی ہے!!

حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں داڑھ کے درد کے لئے میرا تجربہ حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں داڑھ کے درد کے لئے میرا تجربہ ہے کہ لہن چھیل کر آگ پر رکھا جائے اور پھر گرم گرم گرم داڑھ میں دہا لیا جائے تو درد فورا دور ہو جاتا ہے اور پوست سنگ پشت سوختہ 'دانت کی پیپ' غلاظت کو دور کرتا ہے'

حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میری واڑھ میں ورد ہوا' میں نے بارگاہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا' آپ نے فرمایا آئے میرے قریب میں تممارے لئے ایی دعا سے دم کروں گا اگر کوئی بھی میرا امتی اسے پڑھ کر دم دعا کرے گا' اللہ تعالیٰ اس کے باعث ورد کو کافور فرما دے گا اور اسے سکون و اطمینان نصیب ہوگا' پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے رخار پر وست رحمت رکھ کر یہ پڑھا!! اللهم اذهب عنه ما یحدفکشه بدعوة محمد صلی الله علیه وسلم اللی اسے جس تکلیف نے بے سکون کر رکھا ہے اپنے محبوب کریم کی دعا سے آرام نصیب فرما! پس آپ کا یہ پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو سرے ہی آرام نصیب فرما! پس آپ کا یہ پڑھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو سرے ہی المح شفاسے نواز دیا۔

نیز فرماتے ہیں ۔ جو چھینکنے والے پر الحمد کہنے میں کیل کرتا ہے اللہ تعالی اس کو داڑھ کے درد سے محفوظ رکھتا ہے۔

نمبر8- چار چیزوں کو برانہ سمجھو

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا چار چیزوں کو چار چیزوں کے باعث برا نہ کہوا آشوب چیثم کو برانہ سمجھو کیونکہ یہ نابینا ہونے سے انسان کو بچاتی ہے انکام کو برانہ سمجھو کیونکہ یہ نابینا ہونے سے انسان کو بچاتی ہے انکام کو برانہ کیونکہ یہ جذام کی جڑکافا ہے کھانی کو بھی کیونکہ یہ فالج سے بچاتی

ہے' اور دل کو قطعاً برانہ سمجھو کیونکہ یہ مرض کی بنیاد کو کھود دیتی ہے'
حکماء کا بیان ہے معدہ میں جو چیز تکلیف کا باعث ہو وہ قے سے دور ہوتی ہے'
اور شکم میں تکلیف دہ چیز کا علاج بچکی ہے' آ کھ میں کوئی چیز پڑ جائے تو وہ
آ تکھ کی میل کے ساتھ باہر نکل پڑتی ہے' کان میں جو چیز پڑ جاتی ہے وہ کان کی
میل صاف کرنے سے صاف ہو جاتی ہے' دماغ میں تکلیف دہ چیز ناک کی
میل صاف کرنے سے ساف ہو جاتی ہے۔ دل اور بھیہھڑے کی تکلیف سائس
رطوبت کے بہنے سے رفع ہو جاتی ہے۔ دل اور بھیہھڑے کی تکلیف سائس
لینے سے جاتی ہے' سینہ کی تکلیف کھائی دفع کرتی ہے' جگر کی تکلیف بیشاب
کرنے سے دور ہوتی ہے' پشت اور دیگر اعضاء بدن میں تکلیف دہ چیز' مادہ
منوبہ کے خروج سے خارج ہو جاتی ہے' جلد اور گوشت میں تکلیف دہ چیز' مادہ
پسینہ کے ساتھ نکل جاتی ہے' طلق اور گلے میں تکلیف دہ شی تھوک کے
نیسنہ کے ساتھ نکل جاتی ہے' طس اور گلے میں تکلیف دہ شی تھوک کے
شرکے ہوتی رہتی ہے' (سبحان اللّه) ہر ایک اعضا تکا علاج آٹو میٹک
ہر لمحہ ہوتی رہتا ہے ورنہ نہ جانے انسان کی صالت و کیفیت کیا سے کیا ہو جائے
(تابش قصوری)

نینر کے وقت منہ سے تعاب نکلنے کا حکم

قصاء فرماتے ہیں' لعاب اگر معدہ سے نکل کر آئے تو پلید ہے' اس کی پچپان ہے ہے کہ اس سے بدبو آئے گی' اور اگر کس کو بکشرت اس سے سابقہ پڑتا ہے تو وہ معذور کے تھم میں ہونے کے باعث مستحق معافی ہے' نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا' جو بال ناک اور کان میں ہوتے ہیں وہ جذام کے دافع ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ناک کے بال مت اکھاڑو' کیونکہ ان کے اکھاڑنے سے ناک میں زخم نمودار ہو جاتا ہے' البتہ کا شخ میں کوئی مضائقہ نہیں۔

نمبر 9 - میخ کیل یا لوہے کی کوئی بھی چیز گرم کر کے دودھ میں اسے مُصندُ اکیا جائے اور کھانسی والے کو وہ پلا دیا جائے تو کھانسی کو جڑسے اکھاڑ ڈالتا ہے ' سے نٹ پرانی کھانی اور غلیظ ریاح اور زہر ملے جانوروں کی زہر کے لئے تریاق ہے ' طریقہ کاریہ ہے کہ ایک ادقیہ لسن کو دو اوقیہ گائے کے گئی میں آگ پر پکایا جائے پھر ایک چچچے شد ڈال کر نرم می آنچ پر تیار کریں یمال تک کہ گاڑھا ہو جائے ' پھر استعال کریں' بہت مفید ہے۔

ہوجیہ اور بندق کا استعمال اور مصطبگی کا بینا یا تین عدد نیم البے ہوئے اندے '
کھانے سے کھانی ختم ہو جاتی ہے ' لبان ایک درہم سے حصہ پیس کر اندے میں ملا ئیں کمون کو شد کے ساتھ چانیں بچوں کی کھانی زائل ہو جائے گ۔
میں ملا ئیں کمون کو شد کے ساتھ چانیں بچوں کی کھانی زائل ہو جائے گ۔
نمبر 10 - استقاء کے لئے انجیر کو میٹھے تیل میں ملا کیں اور ایک دن رات اسے تر کریں ' پھر حنظل (تئے ) کے بیج یا پتوں میں ملا کر حسب ضرورت بیار کو کھلائیں۔ بہت نافع ہے۔

کورتر کی بیٹ ' سرکہ میں ملاکر جے استھاء

كا مرض لاحق ہے اس كے بدن پر مالش كريں 'بت جلد صحت ہو گا۔

حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنصا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کمر اور گردے کی رگ میں جب جنبش کی تکلیف ظہور پذیر ہو تو اس کا علاج سے کہ پانی میں شمد ملا کر ہلکی

سے آنچ دے کر پی لے اکلیف رفع ہو جائے گی۔

نمبر 11 - بیچس کی بیاری کا علاج یہ ہے کہ لیموں خشک کے تھلکے استعال کریں' نیز لیموں کا استعال فالج وغیرہ کے لئے مفید تر ہے' اور لیموں بہت

زیادہ نافع ہے'

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم سناء اور کمون کو لازم پکڑو 'کیونکہ یہ دونوں موت کے علاوہ ہر مرض کا علاج ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 'پودینہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی سے نوازا تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے لیجے 'کیونکہ مجھے اسی زات حق کی قشم جس نے آپ کو نبی بنایا 'اس نے کوئی ایسی بیاری نہیں آثاری

جس کی دوا جھ میں نہ ہو

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میتھی سے شفا حاصل کیا کریں '
کیونکہ میتھی میں جو منافع رکھے ہیں اگر میری امت ان پر مطلع ہو جائے تو
سونے کے برابر قیمت دے کر بھی حاصل کرے (پنجاب میں قصوری میتھی تو
لوگوں کے لئے سوغات سے کم نہیں' الگ بطور ساگ کے بھی پکائی جاتی ہے'
عموماً دیگر سبزیوں نیز گوشت میں بھی ڈال لیتے ہیں' ذاکقہ کے ساتھ ساتھ
سالن خوشبو دار بن جاتا ہے) (تابش قصوری)

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا کالے وانے میں موت کے سوا ہر بیاری کا علاج بنال ہے!!

نمبر 12 - زیرہ ' تعناع اور زیرہ روی کا استعال نفخ معدہ کو دور کرتا ہے نیز معدہ کی سوزش ختم ہوتی ہے۔

کشیز سبز' بے نمک تازہ پیریا زیرہ روی کے ساتھ استعال کریں فائدہ مند ہے بشرطیکہ ترش نہ ہو'

معدہ کی برودت کو ابلا ہوا گندنا اور کراویا کا استعال فائدہ دیتا ہے 'معدہ کی تکلیف کے لئے لیموں کا استعال مفید تر ہے 'کیونکہ وہ معدہ کی اصلاح کر تا ہے 'اور زہر ملیے مواد کو ختم کرتا ہے۔ بشر طیکہ دوا کے طور پر استعال کیا جائے ' زیادہ کھانا' مفید نہیں 'لیموں کے ساتھ نمک شور زیادہ نافع ہے 'نیزیہ گردے کے سدول کو نفع بخش ہے۔

نمبر 13 - سرکہ 'ورم طحال کو مفید ہے۔ زعفران یا چقندر کا عصارہ یا مصطبگ کا پینا کرفس یا آب رشاد کا شہد کے ساتھ استعال بھی طحال کو نافع ہے۔ نمبر 14 - قلوب (سرخ تھجور) کھانا قلب (دل) کے لئے مفید ہے 'آج کل" ہارٹ ائیک" بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ جو اس بیاری میں مبتلا ہے اسے تھجور عمدہ سرخ کا استعال نفع بخش ہے ( آابش قصوری ) بی دانہ بھی قلب کو مضبوط کرتا ہے۔ نیز اندے کی سفیدی اور مصطلی کا استعال بھی مقوی قلب ہے۔

حضرت منصف رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ تقوی و پر ہیز گاری کا شعار ول کی تقویت کا باعث ہے۔ بطور دلیل بے روایت لائے ہیں۔ کہ حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری شریف میں فدکور ہے۔ یمودیوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ جذبے نہیں دیتے اور بے دل سخت اسی وقت ہو تا ہے جب اللہ تعالیٰ کے نشانات عظیمہ کی بے حرمتی کا ار تکاب کرتے ہیں۔ گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قلب (دل) تمام اعضاء بدن کا بادشاہ ہے۔ اور اعضاء کشر ہیں۔ جب قلب پاکیزہ ہو گا تو اعضاء بھی پاکیزہ ہوں گے (یعنی جب قلب کشر ہیں۔ جب قلب پاکیزہ ہو گا تو اعضاء بھی پاکیزہ ہوں گے (یعنی جب قلب صحت مند' اعضاء تندرست) نیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہو کہ آپ نے فرمایا اوگو من لوا بدن میں ایک چھوٹا سا لو تھڑا ہے۔ جب وہ ورست ہو تا ہے تمام اعضاء درست رہے ہیں جب وہ بھار ہو تا ہے تو تمام ورست ہو تا ہے تو تمام

اعضاء بیار پڑجاتے ہیں۔ سنے! وہ کیا ہے! آگاہ ہو جائے وہ قلب ہے!!

ہمبر15 - خفقان صفراوی کا علاج ترش انار کا استعال ہے۔ اور انار میں بکثرت منافع پائے جاتے ہیں اگر ففقان سوداء کے باعث ہو تو ہلیلہ کابلی کا کھانا مفید ہے۔ حاوی قلوب الطاہرہ میں ذکر کیا گیا ہے خلط صفرا گرم و خشک ہے۔ اور گرم و خشک مزاج والے آدمی کو اس کا استعال مفید ہے خلط سوداء سرد اور خشک خشک ہے اس سے ہڑیوں کو فائدہ پنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہڑیوں کو سرد اور خشک بنایا ہے۔ اور اس میں مغزیعنی گودے کو گرم تر اگر گودے میں گرمی اور تری بنایا ہے۔ اور اس میں مغزیعنی گودے کو گرم تر اگر گودے میں گرمی اور تری نہ ہوتی تو ہڑیوں کی خشکی اور سردی کو نقصان پنچتا اور ہڑیوں میں خشکی اور سردی نہ ہوتی تو ہڑیوں کی خشکی اور تری کے باعث خراب ہو جا آ۔

بلغم بدن تر رکھتی ہے۔ خون اصلی اور غذا حقیقی تمام بدن کے لئے مفید ہے۔ باقی اخلاط خون کی اصلاح کے لئے ہیں۔ خون کی دو قشمیں ہیں خون لطیف اور خون کثیف خون لطیف قلب کا خون ہے اور خون کثیف جگر کا باعتبار بدن خون کی کیفیت الی ہے جیسے بادشاہ اور رعایا کی۔ اس کے سکون اور بربادی کا باعث عوام ہی ہے۔ جب بادشاہ کے مزاج میں تیزی آتی ہے تو وہ رعیت کی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے اسی طرح یمال خون سے مراد بادشاہ اور اعضاء سے مراد رعیت ہوتا ہے اسی طرح یمال خون سے مراد بادشاہ اور اعضاء کی مراد رعیت ہے۔ خون میں تیزی اعضاء کی تکلیف کا باعث (آجکل کی جمہوریت میں بھی عوام کی طاقت کو تسلیم کیا گیا ہے آگر عوام کی تکلیف کا مربراہ ازالہ نمیں کرتا تو اسے کرسی اقتدار بادل نخواستہ چھوڑنی پڑتی ہے) اور پاکستان میں تو یہ عمل باربار دہرایا جاتا ہے (تابش قصوری)

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم اجمعین میں سے بعض فرماتے ہیں انسان کی آئوز نہ سے انسان کی ارڈز آئسیں اس کی رہنما کان ظرف ہیں زبان ترجمان اور اس کے ہاتھ باؤی گارڈز ہیں۔ جگر رحت اور بھیبھرٹ سکون بخش طحال ہنسی اور گردے سوچ و فکر کی حیثیت رکھتے ہیں جبکہ یاؤں قاصد ہیں۔

نبر 16 - ہریہ کا استعال پشت کی مضوطی کا باعث ہے۔ انڈے ابال کر اس کی ذردی لیں پھر کسی برتن میں پکا کر روغن نکالیں بعدہ اس روغن کو شیشی میں ڈال لیس اور پشت کی درد اور وجع المناصل کے لئے اس کی مالش نمایت نافع ہے۔ تذکرہ سویدی جو علم طب میں بڑی مفید کتاب ہے۔ اس میں درج ہم نافع ہے۔ تذکرہ سویدی جو علم طب میں بڑی مفید کتاب ہے۔ اس میں درج ہم اور شہد خالص ایک اوقیہ ملا کر کھانے سے تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ انجیر کا مغز بادام کے ساتھ کھانا درد پشت کے لئے نمایت مفید ہے۔ پوست نار رنج زاد تیل کے ساتھ کھانا درد پشت کے لئے نمایت مفید ہے۔ پوست نار رنج زاد تیل کے ساتھ کسی بوش میں اکیس روز تک دھوپ میں رکھیں اور اس کے بعد مالش کریں تکلیف ختم!! روغن سداب کا "غیمہ دردپشت 'بودت گردہ اور قولنج کے کسی نفع بخش ہے۔

نمبر 17 - كدو خشك جلاكر اس كى راكھ پيس ليس اور تيز سركه بيس ملاكر برص

پر لگائے فوری آرام- کلونجی اگر پیس کر سرکہ میں ملا کر چھائیاں' داغ دھبوں پر لگائیں تو نفع پائیں گے- بھیڑ کا خون بوقت ذرج لیں اور داغ دھبوں پر لگائیں رنگت میں نکھار اور خوبصورتی میں اضافہ ہو گا۔

نمبر 18 - انگور خشک لینی میوے کو چنے کے آٹے اور زیرے میں پیس کر خصیتین کے زخمول پر لگائیں ورم دور ہو جائے گی اس طرح کثیر سبز کا عصارہ

پنے سے بول کی سختی ختم ہو جاتی ہے۔

نبر 19 - بھی دانہ یا سیب ترش آٹے میں بند کر کے کیری (بھوبل) میں پکائیں اور کھائا اور ساتھ ہی بکری اور کھائا اور ساتھ ہی بکری کا تھوڑا سا دودھ استعال کرنا نیزیم البلے ہوئے انڈے کا کھانا اسمال کے لئے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر اسمال خونی ہوں نیز کفتار کی چربی زانو کے درد کو رفع کی ہوں کتی ہوں۔

(والله تعالى وحبيبيه الاعلى اعلم)

# خوف وخشيت خداوندي؟

الله تعالی نے فرمایا فالله احق ان تخشوه الله تعالی ہی اس شان کے لائق ہے کہ اس کی گرفت سے بہت زیادہ خوف کھائیں ' بعض مفسرین نے اس کلام خداوندی مرج البحرین یلتقیان کے بارے میں تفیر کرتے ہوئے فرمایا اس جگہ بحرین سے خوف و رجا کے دو سمندر ہیں جو قلب مومن میں جا کر مل جاتے ہیں۔

سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا لا يلج النار احد بكى من خشية الله "حنى يعود اللبن فى الضرع بو بھى كوئى شخص خوف خدا سے رويا وہ ہر گز دوزخ ميں نہيں جائے گا يهال تك كه دوده و تقنول ميں واپس جائے "يعنى تھن سے نكلا ہوا دودھ جيسے واپس نہيں جا سكتا ہے اليى ہى يقين كر ليں جو شخص خوف خدا سے اپنے آنسو بہائے وہ دوزخ ميں نہيں والا جائے كيا جو

مخرصادق نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا دمعة العاصی تطفئی غضب الرب گنگار کے آنسو الله تعالی کے غضب کو محصندا کر دیتے ہیں۔ حضرت عبدالله ابن عباس اور حضرت ابوهریره رضی الله تعالی عنهم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا خشت اللی سے جس کی

آئھوں میں آنو چھک پڑتے ہیں میزان میں اس کا ایک ایک آنو کا وزن احد بہاڑ کے برابر ہو گا۔ اور اسے ہر ہر قطرہ کے بدلے جنت میں چشمہ دیا جائے گا۔ جن کے دونوں کناروں پر محلات کے شر آباد ہوں گے ایسے حسین و جمیل کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے نہ کسی کان نے سے اور نہ ہی ان کی خوبصورتی کا گمان کسی دل میں پیدا ہوا۔

اگر کہا جائے کہ یوں تو شیطان بھی بہت رویا تھا اسے کیا فائدہ حاصل ہوا حالانکہ ارشاد مصطفے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ گنگار کے آنسو اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ جوابا" کہا گیا ہے کہ آپ کا فرمان برحق کیونکہ آپ نے گنگار کے آنسوؤں کے بارے میں فرمایا نہ کہ کافر کے آنسوؤں کی بارے میں فرمایا نہ کہ کافر کے آنسوؤں کی بابت کہا۔ اس لئے کہ گنا فرم ہے اور آنسو اس کا تریاق:۔

#### حكايت - عجيب وغريب جانور

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا جانور پیدا کیا ہے جس کی خوراک سانپ ہے وہ اپنی غذا کی تلاش کرتا ہوا جب سانپ کے سوراخ پر جاتا ہے۔ تو بل سے اسے نکال کر کھا جاتا ہے۔ جب زہر اثر انداز ہوتی ہے تو تکلیف کے باعث رونے لگتا ہے اس کے آنسو بہ نکلتے ہیں۔ اور فوراً شفا حاصل ہو جاتی ہے گویا کہ وہ زہر آنسوؤں کے ذرایعہ سے خارج ہو جاتا ہے!! جب آنسوگرتے ہیں تو جم کر تریاق بن جاتے ہیں۔

رحمت عالم نبی مرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آئکھ سے خوف اللی کے باعث مکھی کے سرجتنا بھی آنسو رخسار پر بہ نکلے اللہ اس پر آتش دوزخ کو حرام قرار دیتا ہے۔ (ابن ماجہ)

لطيفه - تقوي بصورت پيرحسن و جمال

بیان کرتے ہیں کہ کسی اللہ کے بندے نے خواب میں ایک پیکر حسن و جمال نوجوان کو دیکھا تو اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بواا میں تقویٰ ہوں۔ام نے کما تو کہا کر ہتا ہے؟ بولا - ہر پریشان دل اور رونے والی آنکھ میں نیز اس نے بنا میں میں بنز اس نے بنا میں میں نے ایک کالی سیاہ عورت دیکھی پوچھا تو کون؟ کہنے لگی ہنسی مذاق ہوں۔ پوچھا تو رہتی کمال ہے؟ بولی ہر خوش دل میں

وسله 'ذريعه قرب!!

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعض امتی ایسے ہیں جو رحمت خداوندی کی باریابی کے باعث بظاہر مسکراتے رہتے ہیں کیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو خوف اللی سے ان کا رونا بند نہیں ہو تا جشمانی طور پر وہ زندگی میں بستے ہیں اور روحانی طور پر ان کا مقام آسانوں سے بھی بلند تر ہے ان کی ارواح ونیا میں اور ان کا دل عرش بریں پر 'وہ بڑے مخمل مزاج اور سکون و وقار کے پیکر ہوتے ہیں۔

فائدہ - غم کفارہ گناہ ہے

حضرت ام المومنين سيد عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بين محن كائنات حضرت رسالت ماب صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا ، جب آدى سے كثير گناه سرزد ہو جاتے ہيں تو الله تعالى اسے غم و حزن ميں مبتلا كرديتا ہے وہى غم اس كے گناہوں كا كفاره بن جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے نے خواب میں دیکھا کہ غمزدہ اور پریشان لوگوں سے بڑھ کر کسی اور کا مرتبہ نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی پریشان دل والوں سے محبت فرما تا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اللہ تعالی نے مجھے فرمایا میرے حبیب! غم و حزن سے خوف نہ کیجئے کیونکہ میرے پیاروں تو ان سے ہی واسطہ ہو تا ہے۔

حضرت لیقوب علیہ السلام کی بینائی غم و حزن کے باعث چلی گئی تھی' ان

نعتوں سے تو کافرہی گھراہٹ محسوس کرتا ہے۔

خوف اور عم میں کیا فرق ہے؟

خوف اور غم میں یہ فرق ہے کہ خوف ایسی چیز سے ہو تا ہے جو ابھی واقع نہ ہوئی ہو' اور غم اس چیز سے جو واقع ہو چکی ہو۔

نزہتہ الناظرین میں ہے کہ مومن کے اعمال نامہ میں اکثر نیکیاں تو غم کی بدولت ہی ہوں گی' ہر چیز سے زکوۃ ہے اور عقل کی زکوۃ غم کا لاحق ہونا

الله تعالی جس کسی شخص سے محبت کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کے دل کو غم کا مخزن بنا دیتا ہے اور جب کسی پر ناراضگی کا اظہار فرمانا چاہتا ہے تو اسے لموولعب اور عیش و عشرت کی بانسری پکڑا دیتا ہے۔

فائدہ: نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان کلمات کا ورد کرتا رہتا ہے وہ ہر فتم کے غم و فکر سے محفوظ رہتا ہے۔ لا اله الا الله قبل کل شنی لا اله الا الله بعد کل شنی لا اله الا الله ببقی ربنا ویغنیٰ کل شنی تغیر قرطبی میں ورج ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اُزِفَتِ الاَزِفَةُ لَیْسُ لَهَا مِن دُونِ اللّٰه کاشِفة فمن هذا الْحَدِیْثِ تَعْجُبُونَ وَتَضَحَکُونَ وَلا تبکون واننہ سَامِتُون (طبرانی) کیا تہمیں کلام اللی سے تعجب ہے تم ہستے ہو روتے نہیں اور غفلت کا شکار ہو!! اس کے بعد سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نہ نہے ہاں البتہ بھی بھی مسکرا دیا کرتے 'اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوب روئے 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوب فرمایا جو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوب روئے 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نوب فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی گرفت کے خوف سے روئے گا وہ بھی دوزخ میں نہیں جائیگا اور گناہوں پر بھشکی کرنے والا جنت سے محوم رہے گا۔

دكايت - رحمت حق بمانه مي جويد؟

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ ذوالکفل نامی اسرائیل کا ایک عام آدمی زنا کا دلدادہ تھا' اس کے پاس ایک عورت آئی اور ساٹھ اشرفیوں کے لالح میں زنا پر آمادہ ہوئی' جب وہ اس کے قریب ہونے لگا تو عورت لرزنے اور رونے لگا۔

اس نے دریافت کیا تیری ہے حالت کیوں ہوئی، وہ کہنے گئی آج تک مجھ سے ایسا برا فعل سرزد نہیں ہوا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی گرفت اور خوف سے رو رہی ہوں، مجھے مجبوری نہ ہوتی تو بھی اس فعل کا تصور بھی نہ کرتی، زوالکفل نے جب یہ کیفیت ملاحظہ کی تو کہنے لگا، میں اس بات کے زیادہ لائق ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈروں، جا میں نے جو پچھ تہمیں دیا وہ بھی واپس نہیں لوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس برے فعل سے توبہ کرتا ہوں اور آیندہ بھی زنا کے قریب نہیں پھکوں گا! چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ جب ضح ہوئی تو قلم قدرت سے اس کے دروازے پر نقش تھا!! ذوالکفل کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا!! قرطبی نے سورہ انبیاء کی تفیر میں درج کیا جبکہ دیگر علمائے کرام کہتے ہیں یہ واقعہ اس طرح سے نہیں ہے، (شاید اس خیال سے کہتے ہوں کہ دواکفل" ایک نبی کا بھی اسم گرامی ہے، تاہم اتنی ہی بات سے واقعہ کا انکار مناسب نہیں، کیونکہ بھڑت عام آدمیوں کے نام انبیاء کرام علیم السلام کے مناسب نہیں، کیونکہ بھڑت عام آدمیوں کے نام انبیاء کرام علیم السلام کے ناموں پر رکھے گئے اور رکھ جاتے ہیں) (تابش قصوری)

حكايت - اس كى بخشش كاميس ضامن مول

حضرت كعب احبارضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه ايك اسرائيلى كافر بادشاہ كے بال ذوالكفل نامى ايك صالح مبلغ كا گزر ہوا' اس نے بادشاہ كو حق كى تبليغ فرمائى اور كها ميں اس شرسے اس وقت تك ہرگز نہيں نكلول كاجب تك بادشاہ اسلام قبول نه كرے۔

بادشاہ نے کہا میری بخشش کا ضامن کون ہوگا' وہ کہنے لگے تیری بخشش کی

صانت میں دیتا ہوں تم اللہ تعالی کی وحدانیت پر ایمان لاؤ چنانچہ بادشاہ نے حق قبول کیا ایمان لایا اور چند روز بعد فوت ہوگیا جب اسے دفنایا گیا تو اچانک قبر سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں سبز رنگ کا ایک رقعہ تھا بخط نور اس پر تحریر تھا اللہ تعالی نے جھے مغفرت و جنت سے نواز دیا کیونکہ میں فلال صالح کی ذمہ واری میں تھا کید منت میں حاضر ہوکر داری میں تھا کید منت میں حاضر ہوکر اس نیک بخت کی خدمت میں حاضر ہوکر اس کی ضانت پر مسلمان ہوگئے۔ اس بناء پر اس کا نام ذوالکفل معروف ہوا۔ حکایت ۔ بیکول کے بال وسیلہ بخشش ہول گے

زہرالریاض میں حضرت امام نقی رحمہ اللہ تعالیٰ رقم فرماتے ہیں' روز قیامت ایک خطاکار کو دوزخ میں لے جانے کا حکم ہوگا تو اس کی پلک کا ایک بال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزر ہوگا!! النی! تیرے بمحبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد ہے جو شخص خوف خدا سے روئے گا۔ اللہ تعالیٰ پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ اللی یہ شخص جس کی آئھ کا میں ایک بال ہوں' عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک روز تیرے خوف سے رویا اور ایک قطرہ آنیو' مجھ پر لئک گیا' اللی اس بات کو تو خوب جانتا ہے! اگر تو اس کو عذاب دیتا عالیٰ ہو تا ہے تو پھر مجھے اس آئھ سے اکھاڑ دے!

ارشاد ہوگا تو ایبا کہنے کی بجائے اس کی مغفرت طلب کیوں نہیں کر آا! عرض کرے گا اللی اب بھی تیرا خوف غالب ہے اللہ تعالی فرمائے گا جاتیری سفارش پر ہم نے اسے بخش دیا! اور حضرت جرائیل علیہ السلام کو ندا کرنے کا حکم ہوگا وہ منادی کریں گے لوگو اس فلال شخص کو اس کی آنکھ کے ایک بال کے باعث مغفرت سے نوازا گیا ہے !!

حکایت۔ آگ کے دریا اور ایک آنسر

حفرت امام قرطبی علیه رحمه سورهٔ نجم کی تفییر میں بیان کرتے ہیں که ایک دفعه بارگاه مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم میں جرائیل علیه السلام حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا رو رہا ہے ' دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا یہ جرائیل ہیں۔

حضرت جرائیل علیہ السلام عرض گزار ہے یارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 'ہم بنی آدم کے ہر فعل و عمل کو دیکھتے ہیں سوا رونے کے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ خثیت اللی سے رونے والے کے ایک ایک آنسو سے آگ کے دریا محصندے کردیتا ہے۔

اسی طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار خطبہ ارشاد فرمارہ تھ'کہ ایک صحابی رونے لگا' آپ نے فرمایا آج آگر تمام گنگار اس محفل میں ہوتے جن کے گناہ بہاڑوں کی مثل ہوں' تب بھی اس کے رونے کے باعث ان تمام کی بخشش ہوجاتی' کیونکہ فرشتے وعا کرتے ہیں اللی رونے والوں کی بدولت دوسری لوگوں کی بھی بخشش فرمادے جنہیں رونا نہیں آل۔

حضرت ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'جس دل میں خوف نہیں' وہ خرابی کا لو تھڑاہے' یعنی جب انسان کے دل سے خوف نکل جاتا ہے تو وہ تباہ و برباد ہوجاتا ہے۔

حضرت نفیل بن عیاض رضی الله تعالی عنه نے فرمایا جس نے خوف اپنا لیا ہر نیکی پر اس کا قبضہ ہوگیا نیز فرماتے ہیں اگر کوئی تم سے دریافت کرے! کیا تم الله تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے ہو تو جواب نہ دو بلکہ خاموش رہو کیونکہ اگر حقیقاً تم نہ ڈرتے ہوگے تو ہاں کہنے کے باعث جھوٹ بولو کے اور انکار کرو گے تو یہ بات کفر ہوگی۔

لطيفه - جار عارف اورشد كا پاله

حضرت بایزید ،سطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں چارعارف خاضر ہوئے تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کرتے ہوئے ایک پیالہ شد پیش کیا' جس میں ایک بال بڑا نظر آیا' اس پر وہ گفتگو کرنے گئے' ایک بولا! عقل پیالے سے زیادہ شیریں ہے' سچائی بال سے زیادہ باریک ہے!

دو سراكنے لگا!

جنت پیالے سے زیادہ شفاف ہے' اس کی نعمیں شد سے زیادہ لذیذ ہیں' اور بل صراط' بال سے زیادہ باریک ہے۔

تیسرا کہنے لگا'۔ قلب مومن پیالے سے زیادہ شفاف ہے اور قرآن کریم کی لذت شد سے زیادہ شیریں ہے اور حقانیت' بال سے زیادہ باریک ہے۔ چوتھا کئے لگا! اسلام پیالے سے زیادہ صاف ہے اور عبادت کا گوشہ شد سے زیادہ پر لذت ہے اور تقویٰ بال سے زیادہ بریک ہے۔

حضرت بایزید ، سطامی رحمہ اللہ تعالی فرمانے گئے، معرفت خداوندی، پیالے سے زیادہ شیریں ہے اور محبت اللی کی لذت شد سے زیادہ شیریں ہے اور خثیت خداوندی بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔

#### حكايت - شربت ديدار!!

حضرت شعیب علیہ السلام کی روتے روتے بینائی ختم ہوگئ اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی اگر تم جہنم کے خوف سے روتے ہوتو سنے ایس نے تجھے اس سے محفوظ کردیا ہے اور اگر جنت کے حصول کی خاطر رو رہے ہو تو آگاہ ہوجائے میں نے تجھے جنت عطا فرمائی آپ نے عرض کیا اللی! نہ تو میں جنم کے خوف سے رو تا ہوں اور نہ ہی جنت کا طالب ہوں میرا رونا تو تیرے لئے ہے میری آئکھیں تیرے دیدار کے شربت کی بیای ہیں ان کا علاج بجزشربت ہورا روز کھے نہیں! ندا آئی بس پھر روتے رہیے 'کیونکہ عشاقان دید کا بس مرف ایک ہی علاج ہے۔

دكايت - فرشة رون لگ

بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے لوح محفوظ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اس ہزار سال تک عبادت کرے گا گر اس کی تمام عبادت رد کردی جائے گ!! یہ دیکھتے اس اسرافیل علیہ السلام رونے لگے اس خیال سے کہ کہیں وہ بندہ خدا میں ہی تو نہیں؟

فرشتوں نے اسرافیل کے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے لوح محفوظ کی کیفیت سے آگاہ کیا سبھی فرشتے رونے لگے اور ہر ایک میں گمان کرنے لگا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ بندہ خدا میں ہی نہ ہوجاؤں!

عزرائیل نے یوں دعاکی النی! تو ان پر رحم کر ان پر ناراضگی نہ فرما! مگر اپنے آپ کو دعا میں بھول گئے کیونکہ انہوں نے یوں دعا نہیں کی تھی۔ النی! ہم پر کرم کر 'ہم پر رحم فرما!!

بعض نے کہا ہے کہ ابلیس نے دروازہ جنت پر مکتوب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایبا بندہ جو بظاہر قرب کی دولت سے سرفراز ہے۔ اسے ایک تھم دیا جاتا ہے گروہ نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے! شیطان نے جب یہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا اللی! مجھے اجازت ہوتو میں اس پر لعنت بھیجوں پیانچہ ایک ہزار سال تک وہ اپنے آپ پر ازخود لعنتیں بھیجتا رہا جبکہ پہلے آسان پر اس کا نام علیہ تھا وو سرے پر راکع تیسرے پر ساجد چوتھ پر خاشع پانچویں پر امین چھٹے پر جمہد ساتویں پر زاہد 'بعدہ 'اس کا نام ابلیس پڑگیا کیونکہ وہ رحمت ایزدی سے مایوس ہوچکا تھا 'تفیر قرطبی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرفایا آللہ تعالیٰ میں رحمت و عفو درگزر کی وصف نہ ہوتی تو تعالیٰ علیہ وسلم نے فرفایا آللہ تعالیٰ میں رحمت و عفو درگزر کی وصف نہ ہوتی تو کوئی عیش و آرام نہ کریا تا اور اگر اس میں عقاب 'عباب وعید اور عذاب دینے کی صفت نہ ہوتی تو تم محض اسی پر بھروسہ کرنے کے باعث نیکی گ طرف مائل نہ ہوتے!!

حكايت - حضرت آدم عليه السلام أور ابليس كي طلب !

بیان کرتے ہیں کہ اہلیس نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا اللی تو نے مجھے جنت سے نکال دیا' اور اب مجھے یقین ہے کہ میں حضرت آدم اور ان کی اولاد پر تسلط قائم نہیں کرسکوں گا! اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مجھے ان پر غلبہ کا اختیار دیتا ہوں وہ اس طرح کہ جیسے انسان پیادے اور سوار ہیں' ان پر اپنی سوار اور بیادے مسلط کردے' یعنی جو چلتے پھرتے ان پر اپنی حواری مسلط کر اور ان کے مالوں میں شریک ہوجا' ناکہ وہ اپنے مال برائی اور بے حیائی میں خرچ کریں' ان کی اولاد میں شامل ہو وہ ایسے کہ جو شخص اپنی بیوی سے بوقت ضحبت بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس میں گویا کہ تو شریک ہوگا! بعض شہوانی لذت محبت بسم اللہ نہیں پڑھے گا اس میں گویا کہ تو شریک ہوگا! بعض شہوانی لذت کی شکیل کیلئے صحبت کرنے والے سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے انہیں ولدا اشیطان اسی بناء پر کما گیا ہے' اور ایسے لوگوں کے دل تیزی آرامگاہ ہوں گے۔

حفرت آدم علیہ السلام! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اللی تو فی بے جھ پر اور میری اولاد پر شیطان کو مسلط کردیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'تمہاری رحمت کے سوا ہم اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'تمہاری الیی کوئی اولاد پیدا نہیں ہوگی جس کی حفاظت کیلئے ہم محافظ مقرر نہ کریں!! مرض کیا پچھ اور عنایت فرمائے! فرمایا ہر ایک نیکی پر دس گنا اجر عطا کروں گا! مزید طلب کیلئے پھر عرض کیا تو تھم ہوا 'جب تک ان کے جسم میں جان رہے میں تو بخشش سے گی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا 'اور انہیں اسی بناء پر مغفرت و بخشش سے نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا! آدم علیہ السلام پچھ اور مانگ لے! عرض کیا اللی 'تیری ان عنائیات پر بے حد شکر گزار ہوں! میں اسی پر اکتفاء کر تا ہوں!! اللی 'تیری ان عنائیات پر بے حد شکر گزار ہوں! میں اسی پر اکتفاء کر تا ہوں!! پر چار کیلئے نبی اور رسول بنائے' ان پر کتابیں نازل فرما ئیں اور قرآن کریم کی نعمت سے نوازا' ان کے مقابل مجھے تو نے کیا دیا! جبکہ لوگوں کو اپنی طرف نعمت سے نوازا' ان کے مقابل مجھے تو نے کیا دیا! جبکہ لوگوں کو اپنی طرف

بلانے کیلئے اذان عطا کی!! اللہ تعالیٰ نے فرمایا! تیرا پیغام پنچانے والے کابن کم اللہ علام کابن کم اللہ اللہ علی اللہ علیہ اور جھوٹ تیرا کلام اور آلات المو و لعب تیری بانگ ہے!

النی تیرا گر تو مسجد ہے میرا گر کونسا ہوگا! فرمایا تیرا گر بازار اور حمام (سو مُنگ بول) ہیں النی میری خوراک کیا ہے! فرمایا جس کھانے پر ہم اللہ نہ پڑھی جائے گی وہ تیری خوراک ہوگی اور پیاس بجھانے کیلئے میرا مشروب کیا ہوگا! فرمایا نشہ آور اشیاء تیرا مشروب ہے! اور میرا شکار کیا ہے! فرمایا تیرا شکار اور جال عورتیں ہیں!!

يندونصائح

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن ابلیس سے بوچھا!! تیرا ہم خواب کون ہے؟ بولا' جو نشے سے سرمست ہو! فرمایا' تیرا رفیق کون ہے؟ کہنے لگا جو نماز وقت پر اوا نہیں کرتا بوچھا تیرا مہمان کون ہے؟ کہنے لگا' ڈاکو' چور' پھر فرمایا! تیرا محبوب کون ہے؟ بولا! غلط کو شاعر بوچھا تیرا قاصد کون ہے؟ بولا! کاہن' جادوگر' پھر فرمایا تیرا پیارا کون ہے! کہا جو طلاق پر قتم کھائے اور انکار کرے! فرمایا تیرا عبیب کون ہے؟ کہنے لگا بے نمازی! فرمایا تجھے عزیز ترین کون ہے؟ شیطان بولا حسیب کون ہے؟ شیطان بولا حضرت ابو بکر صدیق' حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنما کی شان میں بکواس کرنے والا؟

سيبه - بارش نهيس موگ !

طلاق دینے کے بعد انکار کرکے بیوی کو گھر پر رکھے گا تو اس سے جو اولاد ہوگی ولدالزنا ہوگی ولدالزنا ہوگی ولدالزنا کی اولاد جنت میں نہیں جائے گی!! اور سات پشت تک اس کی برائی کا اثر بر قرار رہے گا!

حفرت عرمہ رضی اللہ تعالی سے مروی ہے کہ جب ولدالزنا کی کثرت

ہوجائے تو بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ جاتا ہے۔

حضرت مصنف عليه الرحمته فرمات بين ميه تو ولد الزناكي سزا ہے اور خود زناكاركي سزا كاكيا عالم موكا!

اگر اپی عورت سے اجنیہ سمجھ کر صحبت کرے تو وہ شخص زانی کی طرح گناہ گار ہوگا! اور اس کے لئے تعزیز ہے بعض نے کما' اس سے بچے کو منسوب نہیں کیا جائے گا البتہ امام بغوی علیہ الرحمتہ ہیں بچہ اس کا ہوگا اور حقیقتاً کہی صحیح ہے! ہاں زانی ولدالزنا کی میراث کاحق دار نہیں ہے اور نہ ہی ولدالزنا زانی کی میراث پاسکتا ہے!!

حكايت - اب انسانيت ختم هو گئی

حضرت عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خاتون سے نکاح کیا' اور ان کی آپس میں خوب الفت پیدا ہو گئی لیکن کسی شرعی سبب سے حضرت ابو بکر مدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسے طلاق دے دو تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی' لیکن پھر اس کی الفت و فرقت میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنے گئا!

فلم ارمثلی طلق الیوم مثلها ولامثلها فی غیرجرم بطلق الها که خلق خلم و منصب لها خلق زجل و حلم و منصب وخلق سوی فی الحیوة ومصدق میں نے اپیا کوئی شخص نہیں دیکھا' جس نے اپنی الیی عورت کو طلاق دی ہو' اور سچی بات تو یہ ہے کہ الی ہے گناہ اور ہے جرم عورت کو بلاوجہ طلاق دی گئی ہے' جب کہ وہ خلق' علم اور منصب و مرتبہ اور شان و شوکت میں پندیدہ اور زندگی بھرنباہ کرنے والی نیز سچائی کا پیکر تھی۔

جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ بالا اشعار ساعت

فرمائے تو رجوع کا تھم فرمایا چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق وصال فرمائے تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اجازت دیدی چنانچہ وہ خاتون مسجد پنچی، اور آپ بھی اندھرے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مقام پر جاپنچ اور خاموثی سے اس نیک بخت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، وہ مسجد سے جلد ہی گھر واپس لوٹ آئی جبکہ آپ اس سے پہلے ہی گھر پنچ چکے تھے آپ نے اس کے جلد لوٹ آنے کا سبب دریافت فرمایا تو اس نے کما جب ہم مسجد میں پہلے جا کرتے تھے تو اس وقت لوگ انسان تھے اب تو ان میں انسانیت مفقود ہوگئ

## حکایت - دونول ہاتھ خشک ہوگئے

حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بیان فرماتی بیں میرے ہاں ایک کنیز میری خادمہ تھی ایک شب میں پانی پینے کے لئے المھی تو کوزہ خالی تھا میں نے خادمہ سے دریافت کیا ارات کو تو کوزے میں پانی تھا اب کمال گیا وہ کہنے لگی میں نے خواب دیکھاقیامت قائم ہے اور میرا باپ شدت تشکی سے فریاد کررہا ہے اس نے مجھ سے پانی طلب کیا میں نے کوزہ اس کے سامنے رکھا اور ایک گھونٹ پانی بلا دیا اس اثناء میں منادی کہ رہا تھا بس کے سامنے رکھا اور ایک گھونٹ پانی بلا دیا اس اثناء میں منادی کہ رہا تھا جس کسی نے شرابی کو پانی بلایا اس کے دونوں ہاتھ خاک ہو چکے ہیں۔

چالیس روز تک نماز قبول نهیں ہوتی

حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنھما فرماتے ہیں 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 'جو شخص شراب پیتا ہے اس کی چالیس روز کی نمازیں برباد ہوجاتی ہیں 'ہاں البشہ توبہ ہی ان کی قبولیت کا واحد ذرایعہ ہے! اگر بالفرض وہ پھر شراب پی لے تو پھر بھی چالیس دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی سوا توبہ کے! اوراگر پھر شراب پینے کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کی

توبہ بھی قابل قبول نہیں ' وجہ سے ہے کہ وہ دلی طور پر توبہ کرتا ہی نہیں ورنہ اگر وہ صدق دل سے توبہ کرتا تو دوبارہ شراب کے قرب تک نہ پھٹکتا!! (رواہ ترفدی ' حاکم نے کہا ہے روایت ثقہ ہے)

تمام پر لعنت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عضما فرماتے ہیں 'نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في في الله تعالى الله تعالى عليه وسلم في فرمایا! الله تعالى فض شراب بينے اور پلانے على الله تعالى اور كروائے 'خريدوفروخت كرنے اس كے اٹھانے اور لانے والوں پر الله تعالى لعنت فرما تا ہے!

حکایت - وس شرایی زمین میں وهنس گئے

روض الافکار میں کسی نیک بخت کا بیان ہے کہ میں نے چاندنی رات میں وس آدمیوں کو شراب پینے دیکھا' جب وہ چلتے چلتے مبود کے قریب بہنچ تو کہنے گئے آئیں نماز اوا کرلیں ان میں سے ایک نے آگے بردھ کر اپنی وائیں طرف والوں سے کما قریب ہوجاؤ' اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت نہ فرمائے۔ بائیں طرف والوں سے مخاطب ہوا' جاؤ! اللہ تعالیٰ تم پر راضی نہ ہو! پھر نماز کی نیت باندھ کر نماز اوا کرنے لگے' بعد از فاتحہ یہ آیت تلاوت کی گئی قبل اراینم ان اھلکنی اللہ ومن معی' میرے حبیب ان لوگوں کو فرما و بیجئ اگر اللہ تعالیٰ میری نافرمانی کے باعث تمہیں ہلاک کردے تو تم کیا کرسکو گے؟ پھروہ نیک میری نافرمانی کے باعث تمہیں ہلاک کردے تو تم کیا کرسکو گے؟ پھروہ نیک میں نافرمانی تک کہ ان کا بخت کہنے نگا لھد رایت الارض مساخت بھم حنی لم یبق لھم اثر۔ میں نے دیکھا زمین پھٹ گئی اور وہ زمین کے اندر دھنس گئے یہاں تک کہ ان کا فران تک باقی نہ رہا۔

شرابی سے نکاح نہ کو

حضرت ام المومنين سيده عاشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين

شرابی سے نکاح نہ کرو' اگر بیار ہوتو اس کی عیادت نہ کرو' شرابی از روئے قرآن' تورات' زبور' انجیل ملعون ہے۔

اور جو شخص شرابی کی ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ اسلام کی بنیاد کو گرا تا ہے اور جو شخص شرابی کو اللہ تعالی اس پرسانپ اور بچھو مسلط کردے گا اور جو شرابی کا رفیق ہوگا بروز قیامت اسے اندھا اٹھایا جائے گا! اور اس کا کوئی عذر قابل ہوگا نہیں ہوگا۔

شرایا" طهورا

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت میں شراب طہور سے شاد کام ہونا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ دنیا میں شراب سے نفرت کرے۔ (طبرانی)

نشه آور پانی

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نشہ آور شراب کے تصور میں اگر کوئی پانی بھی پیتا ہے تو ہے بھی حرام ہے نیز فرمایا جو یمال شراب پئے گا اللہ تعالی آخرت میں اسے جنم کا پانی پلائے گا۔ (رواہ بزاز)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں جمال شراب پی جاتی ہے فرشے اس محفل کو نفرت سے چھوڑ جاتے ہیں اور شیاطین شامل ہوجاتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا دلدادہ ' مشرک کی طرح ہے کیونکہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ (رواہ عاکم)

مسئلہ - جو مخص شراب سے سرمت ہو اس پر قصاص اور نماز واجب بے اور این جو ات بھا ہوجائے گی اسی کے اور این بیوی کو طلاق دے گا تو واقع ہوجائے گی اسی طرح اس کا ہر قول و فعل خریدو فروخت خواہ اسے مفید ہو یا غیرنافع سبھی پر

درست ہونے کا تھم لگایا جائے گا۔ اس صورت میں ہے جب وہ اپنے اختیار سے حرام سجھنے کے باوجود استعال کرتا ہے اور آگر کسی دو سرے شخص نے اسے بے ہوش کرنے کے لئے دھوکے سے شراب پلائی اور اپنا مطلب نکالنا چاہاتو پھراس یہ تھم نافذ نہیں ہوگا۔

اسی طرح اگر کسی شخص کے حلق میں لقمہ کھنس جائے اور اسے ینچے الرکسی شخص کے حلق میں لقمہ کھنس جائے اور اسے ینچے الرائے کے لئے کوئی اور مشروب وغیرہ موجود نہیں تو اس کی جان بچانے کے لئے اس کے گلے میں شراب ڈالنا جائز ہوگا اتنی کہ اس کا لقمہ حلق سے اتر

بعض کے نزدیک شراب کے سوا اگر کئی بیاری کی دوا نہ ہو سکے تو اس کی حرمت واجب کی حد تک نہیں ہوگی' تاہم اس کے استعال سے شراب کی حرمت اسی طرح بر قرار رہے گی۔

شرابی کی حد حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے نزدیک اسی کوڑے ہیں اور ان سے زائد تعزیز میں شامل ہیں اور اگر کسی نے تہمت لگائی تو اس تہمت لگائے والے کو شرابی سے بھی زیادہ سزا دینی چاہئے۔

حایت - شرایی سے طلاق کا تھم

حفرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص عرض گزار ہوا۔ میں نے شراب پی لی تھی اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی یا نہیں! اب میری زوجہ کے بارے کیا تھم ہے! آپ نے فرمایا جب تک بالکل واضح نہیں ہوجا آگہ تم نے طلاق دی وہ مطلقہ نہیں! پھر وہی شخص حضرت امام سفیان بن توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بھی مسئلہ دریافت کیا انہوں نے فرمایا تم رجوع کرلو! اگر طلاق دی ہوگی تب بھی درست اور اگر نہیں دی تھی پھر تو تمہاری پہلے اگر طلاق دی ہوگی تب بھی درست اور اگر نہیں دی تھی پھر تو تمہاری پہلے سے ہی بیوی ہے۔

پھروہ حضرت امام شریک بن ابی عزہ کی خدمت میں ہی مسئلہ لایا انہوں نے فرمایا رجعی طلاق دے کر رجوع کرلو آخر میں حضرت امام زخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ فرمایا اصح وہی ہے اور اس پر بیہ مثال دی 'کہ ایک شخص کا نجاست پر گزر ہوا' اسے معلوم نہیں کہ نجاست گی ہے یا نہیں تو اس کا کپڑا یک رہے گا۔

حضرت سفیان ثوری رضی الله تعالی عند نے اسے پاک کرنے کا تھم لگایا ہے اور حضرت شریک رضی ہے گویا کہ انہوں نے کپڑے کی طہارت کو بردھا دیا اور حضرت شریک رضی الله تعالی عند نے تھم دیا اسے پلید سمجھ کردھویا جائے!!

حكايت - حضرت آدم عليه السلام اور الكور؟

بیان کرتے ہیں کہ حفرت آدم علیہ السلام نے انگور کا درخت لگایا ابلیس نے اس پر مور کو ذرئ کردیا جب انگور کی بیل بردھی اور پتے نکلے تو اس نے اس پر بندر کو ذرئ کرڈالا ، جب پھل لگا تو شیر کو ذرئے کیا اور جب پھل پکنے لگا تو اس پر خزر کا خون بمایا ، اس بناء پر شرابی کا رنگ ابتدا مور جیسا ، پھر نشہ کی صالت طاری ہوتی ہے تو بندر کی طرح ہاتھ مار تا ہے جب نشہ مزید غالب ہوتا ہے تو شیر کی طرح سو حالت عاری طرح خوب کھا تا ہے اور آخیر میں بے حس ہوکر خزر کی طرح سو حات ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔

بعض نے کہا کہ اگور حضرت نوح علیہ السلام نے لگایا تو وہ خشک ہوگیا آپ نے پریشانی کا اظہار کیا' اہلیس نے حاضر ہوکر کہا کہ آپ بے فکر رہیں اس کی دیکھ بھال میں کروں گا' چنانچہ اس نے انگور کی بیل' شیر' ریجھ' چیتے' نیولے' کتے' لومڑی اور مرغ کو کاٹ کر خون دینا شروع کیا' انگور کی بیل ہری ہوگئ کی وجہ ہے کہ شراب چینے والا' شیر کی طرح دھاڑنا ہے' ریچھ کی طرح حملہ آور ہوتا ہے' چیتے کی طرح غیض و غضب کا اظہار کرتا ہے نیولے کی طرح گری جھاڑ آ ہے لومڑی کی طرح مکاری کر آ ہے اور مرغ کی طرح چیخا ہے بناء علیہ حضرت نوح علیہ السلام پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔

حضرت نوح علیہ السلام کا وصفی نام عبد الجبار ہے

بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا اسم مبارک عبد الجبار ہے

بعض کہتے ہیں آپ کا وصفی نام مسکن بھی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام

کے بعد لوگوں کو آپ کی خدمت میں حاضر سے بڑا سکون حاصل ہو آتا تھا،

بعض نے آپ کا نام بشکر بھی لکھا ہے، نو س کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے

علاء کرام فرماتے ہیں، چونکہ آپ اپی قوم کے گناہوں کے باعث بگشرت روتے

رہے تھے جس کے باعث آپ نام کا نوح مشہور ہوگیا جو علم کی جگہ قرآن

کریم میں بھی باربار آیا ہے!

سب سے خوفناک بیاری

عالمی شرت یافتہ تھیم بقراط بیان کرتے ہیں کہ شراب واغ معدہ اور حافظ کو شدید نقصان دیت ہے جو شخص بکشرت شراب پیتا ہے وہ نمایت خطرناک امراض میں مبتلا ہوجاتا ہے نیز فالج کا سبب اور عقل کو ختم کرکے رکھ دیتی ہے اور نمار منہ پینے دیتی ہے اور نمار منہ پینے سے تو ناقابل بیان مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کھانے کے بعد جس کے مزاج میں حدت ہوتی ہے اس کے لئے تو بے حد نقصان وہ ہے!!

پندونصائح

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نشہ آور اور کاہلی کا باعث بننے والی اشیاء کے استعال سے روکا ہے (رواہ ابوداؤد 'احمہ)

نزہتہ النفوس میں ہے کہ جب بھنگ معدہ میں قرار پکڑتی ہے تو اس سے گیس رُبل کا شدید دباؤ پڑتا ہے 'جو انوار عقلیہ کو سلب کردیتا ہے' پھروہی گیس

رگوں سے ہوتی ہوئی بدن کے اوپر والے حصہ میں جاتی ہے یہاں تک کہ دونوں آنکھوں میں اس کے اثرات تیزی سے ظہور پذیر ہونے شروع ہوجائے ہیں۔ آنکھیں سرخ ہوجاتی ہیں اور شرابی اس کے پینے سے قلاش ہوجاتا ہے '
رزق کی کشادگی ختم ہوجاتی ہے اور غربت میں بھنس کر رہ حاتا ہے ' اس کے متمام احباء و رفقاء الی حالت میں اپنی ذات پر اسے بوجھ ججھتے لگتے ' صحت و شدرستی کے بعد متلکی میں جاگر تا ہے۔ صحت کے عبد علدات میں دب جاتا ہے '
اور عیادت سے محروم ہوجاتا ہے شرابی کی تیارداری سے لوگوں پر ہیز کرتے

ماللحشیشته فضل عند آکلها بی بی مهای الی رشیده تی کنه غیر مهای الی رشیده تی صفراء فی وجهه خضراء فی فمه بی بی کواس کے کیانے سے وئی فضیلت حاصل نہیں ہوتی

بلک وہ راہ بیت کم کر پیٹھتا ہے

بس کی کیفیت الیی ہوجاتی ہے کہ چرا زرد' منہ پر سبز کائی جمی ہوئی اور آنکھول میں ہروقت شراب کی سرخی' اور جگر صفراء سے پر رہتا ہے!!

حكايت - غار ميں ابليس كا رونا

حضرت ذوالنون مصری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے دوران سفر
ایک غار میں ابلیس کو روتے پایا جبکہ غار کے چشے سے پانی ایل رہا تھا البتہ اس
کا رنگ بدلا ہواتھا، میں نے ابلیس سے رونے کا سبب بوچھا تو وہ بولا میرے
علاوہ کسی اور کو بھی رونے کا حق حاصل ہے! کیونکہ میں تو مقربین المیہ میں
تھا اور آب راندہ درگاہ ہوں۔ میں نے سوال کیا مجھے یہ بتائیے تہیں الله تعالی
کے سامنے حکم عدولی کی جرات کیے ہوئی؟ بولا میرے حکم چلانے میں عنائیات
اللی شامل حال نہیں تھی، پھر اس نے یہ آیت پڑھی۔ بدالھم مراسمالم

یگونوایسنسبون- ان کے لئے ظاہر آوا جس کا وہ مگان بھی نہیں رکھتے تھے اور ابلیس بید اشعار پڑھنے لگا۔

ولی کبد مقروحة من يبعنی

بها كبدگيت بذات قروح

ابا جاعلی الناس ان يشنرونها

ومن يشنری ذاعلة بصحيح

ميراول جگر زخمی ب كهرايے زخمی دل كون فروخت كرتا ب اور ايبا
چگر نهيں جو مجروح نه ہو كول كون فرون تريد نے انكار كيا كونكه صحح
وعمرہ كے بدلے يمار كوكون فريد تا ہ ؟

#### حكايت - شيطان كارونا

بیان کرتے ہیں کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام نے کسی وادی میں شیطان کو زاروقطار روتے دیکھا' آپ نے رونے کا سبب دریافت کیا'تو کہنے لگا جس نے عرصہ دراز تک رب العالمین کی عبارت کی ہو اور پھر وہ اکارت جائے تو وہ کیوں نہ روئے' آپ نے فرمایا پر تو مخلوق خدا کو بہکانے سے باز آ' وہ کہنے لگا! یہ اللہ! آپ یہ بتائے میں تو مخرق خدا کو گمراہ کرتا ہو! مجھے کس نے گراہ کیا' آپ نے فرمایا پھر تو اپنے رب کی طرف رجوع کرا وہ بولا' بہت اچھا ذرا ایٹ رب کے حضور میری سفارش تو فرما دیجے' چنانچہ حضرت بحیٰ علیہ السلام اپنے مرب کے حضور میری سفارش تو فرما دیجے' چنانچہ حضرت بحیٰ علیہ السلام اپنے عبارت خانہ میں نمایت گریہ زاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے' اللی! مجھے اس مردود کی تمام کارروائی کا علم ہے اب وہ نادم ہوکر تیرے دروازے پر حاضر ہے' کیا اس کے لئے معانیٰ کی کوئی صورت بن ہوکر تیرے دروازے پر حاضر ہے' کیا اس کے لئے معانیٰ کی کوئی صورت بن

حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اللہ تعالی کا سلام پنچایا! اور کما اللہ تعالی کا ارشاد ہے آپ اپنے کام سے کام رکھے بصورت دیگر سے تیرے لئے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے' اور معاملہ بگڑ سکتا ہے' چنانچہ وقت گزر تاگیا یمال تک کہ آپ نے پھر اسے روتے دیکھا دریافت کرنے پر کمنے لگا ایک لاکھ برس اس کے در پر کھڑا رہا گر جواب ملا! تیرے لئے معانی کی کوئی صورت نہیں! تو توفیق ایزدی سے محروم ہوچکا ہے۔

حضرت یحلی علیه السلام عرض گزار ہوئے اللی! کیا سبب ہے! اس کی درخواست کو تو نے قبول کیوں نہ فرمایا۔ حضرت جرائیل حاضر ہوئے اور کما! اس کا رونا منافقانہ ہے' موافقانہ نہیں۔ اسے آپ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر سجدہ کا تھم دیں' آپ نے ابلیس سے فرمایا اگر معافی کا خواستگار ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کی قبر شریف پر سجدہ کر لو! وہ استھراء اس ہنا اور کھنے لگا میں سجدہ تو کیا نہیں اب کیسے کرسکتا ہوں!

## ابلیس نے جار کفر کئے

بیان کرتے ہیں کہ ابلیس نے چار طرح کا کفر کیا' (۱) پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نبیت کی چنانچہ کہا ہیں انسان سے اعلیٰ ہوں' تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے خاک سے' (2) اس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کی توہین کی اور جو نبی کی توہین و تحقیر کا مرتکب ہو تا ہے وہ کافر ہوجاتا ہے۔ (3) اس نے اجماع (ملا کہ) کی مخالفت کی اور جو اجماع امت کی مخالفت کی موجودگی ہیں قیاس پر اڑا رہا۔ کرتا ہے وہ بھی کافر ہوجاتا ہے۔ (4) نص کی موجودگی ہیں قیاس پر اڑا رہا۔ کیونکہ اسے تو بالسراحت سجدے کا حکم فرمایا جارہا ہے مگر وہ اپنے غلط قیاس میں پھنسا رہا اور کفر پر ہٹ دھری دکھائی' للذا نص کے مقابل قیاس پر عمل کفر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنھما فرماتے ہیں سب سے پہلے مصف قیاس پر عمل کرنے والا ابلیس ہے کیونکہ اسی نے کہا آگ خاک سے محض قیاس پر عمل کرنے والا ابلیس ہے کیونکہ اسی نے کہا آگ خاک سے بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ بہتر ہے' طلائکہ آگ کے مقابل خاک چار اعتبار سے افضل ہے' اس لئے کہ خاک کے جواہر میں' متانت' مخل و وقار' طم' صبر' حیا' تواضع ہے' اور بی

اوصاف حضرت سیدنا آدم علیه السلام کی توبه کا باعث بنے اور آگ میں تیزی' کبی بلندی اور اضطراب ایسے جو ہر ہیں' اور میں ابلیس کے ترک سجدہ کے سب بنے نیز تکبراور توبہ سے انکار کا ذریعہ ٹھرے!!

حدیث شریف میں ہے کہ جنت کی مٹی خوشبو دار ہوگی اور وہاں آگ کا
گزر تک نہ ہوگا! اور یہ بھی کہ آگ عذاب کا سبب ہے جبکہ مٹی باعث
عذاب نہیں' نیز خاک آگ سے بے نیاز ہے گر آگ تو کسی نہ کسی جگہ کی
مختاج ہوگی للذا خاک برتر ہے' آگ خاک کی مختاج ہے' امام قرطبی علیہ الرحمتہ
فرماتے ہیں آگ پر خاک کی فضیلت یوں بھی نمایاں ہے کہ خاک سے مساجد
بنی ہیں اور طمارت کا سبب ہے جبکہ آگ میں خوف اور عذاب ہے!!

حفرت آدم اور حفرت حواکے آنسو!

بیان کرنے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو خشکی میں لونگ اور تری میں لولو، مرجان بن گئے کیونکہ آپ صحرا و دریا ہیں روتے رہے، اس لئے کہ آپ باب التوبہ سے اترے تھے! اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنما باب الرحمتہ سے زمین پر اتریں تھیں ان کے آنسو خشکی پر مهندی اور تری میں موتی بن گئے، سانپ خشکی اور تری میں رویا، اس لئے خشکی پر اس کے آنسو بچھو اور تری میں کیڑا یا گرچھ ہے، اس لئے کہ وہ باب الغفب سے اترا تھا مور خشکی و تری میں رویا تو اس کے آنسو خشکی پر محمل اور تری میں جو نکیں، بن گئے اور وہ بھی باب الغفب سے ہی اترا، ابلیس خشکی اور تری میں رویا اس کے آنسو خشکی فور تری میں کانٹے اور تری میں گاڑیاں!! کیونکہ وہ باب اللعقہ سے نی اترا، ابلیس خشکی اور تری میں رویا نیس پر اترا۔

بعض كابيان ہے كہ اگر تمام دنيا اور حضرت داؤد عليه السلام كے رونے كو يكو كيا جائے تو حضرت نوح عليه السلام كا رونا بردھ جائے گا اى طرح اگر تمام دنيا عضرت داؤد عليه السلام اور حضرت نوح عليه السلام كے رونے كو جمع كيا

جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا زیادہ ہوگا!

حكايت - كيامين تهارا رب نهيس مول؟

بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جب پشت آدم سے ارواح ذریت آدم کو کال کر فرمایا الست برکم؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے پہلے روح ارواح مخلوقات رسالت ماب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے عرض کیا! کیوں نہیں! یقیناً اللی تو مارا پروردگار ہے!

عجيب واقعه - بلي اور خدا؟

بیان کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کی ہدایت و رہنمائی کا باعث ایک بلی بی اوہ اس طرح کہ یہ لوگ اپنے بادشاہ دقیانولس کے سرمانے کھڑے تھے کہ ایک بلی کودی اور دقیانوس جو اپنے آپ کو خدائی منصب پر فائز سمجھتا تھا ڈرگیا اور مارے خوف سے اس پر گھراہٹ طاری ہوگئ اصحاب کمف نے جب یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے گئے یہ خدا کیسے ہوسکتا ہے جو ایک معمولی سی بلی سے ڈرگیا ہے۔ اللہ تعالی نے ان واقعات کی اطلاع اپنے محبوب عبیب اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوفرما دی باکہ لوگ ایسے مصنوعی خداؤں کی نبت خدا ہونے کااعتقادنہ کر بیٹھیں۔

حكايت - حضرت عمر ابن عبد العزيز اور ان كى كنير!

حضرت ابن جوزی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کنیز نے خواب میں دوزخ پر بل صراط سے عبدالملک بن مروان کو گرتے ہوئے دیکھا پھر اس کے بیٹے سلیمان بن عبدالملک کو لایا گیا اور وہ بھی پل صراط پر ابھی تھوڑی سی دوری پر گیا تھا کہ ینچے گر پڑا پھر منادی نے ندا دی عمر بن عبدالعزیز کو لایا جائے ' یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے ہوش ہوکر گر پڑے کنیز آپ کے کانوں میں کہتی رہی ہوش بچئے اور سنئے تو سمی ' میں نے پھر آپ کو دیکھا آپ نے بل صراط کو

عبور کرلیا اور نجات سے بسرہ مند ہوئے 'حضرت کی کرامات کا مزید ذکر عنقریب آئے گا!

حکایت - باپ کی دعا ! الہی میرے بیٹوں کو موت عطا فرما دے !

محدث ابن جوزی علیہ الرحمت ، روح الارواح میں درج فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عضا سے مروی ہے کہ دو بھائی آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک دو سرے کو اپٹی خطاؤں سے آگاہ کرنے لگے ، ایک فی باز میں اپنے کھیتوں کے نے کما مجھے نو اپنا ایک گناہ یوں یاد آرہا ہے کہ ایک باز میں اپنے کھیتوں کے درمیان سے گزر رہا تھا ایک بال سرراہ گری پڑی تھی میں نے اٹھا کر ایک اور کھیت میں بھینک دی ، اب مجھے یوں محسوس ہورہا ہے کہ دہ دو دو سرے کھیت کی بالی مقی آگر اللہ تعالی نے مجھے سے سوال فرما لیا کہ تو نے ایک کھیت کی بالی دو سرے کھیت کی بالی دو سرے کھیت میں کیوں بھینکی تو میں کیا جواب دول گا؟

اسی طرح دو سرا بھائی کہنے لگامیں نے بکفرت نوافل نمازیں ادا کیں! لیکن معلوم نہیں کہ میں دائیں پاؤں پر زیادہ کھڑا رہا یا بائیں پر! اور میں اپنی اسی غفلت سے ڈر رہا ہوں اگر اللہ تعالی نے اس سلسلہ میں سوال فرمایا تو میں کیا جواب دوں گا؟

ان کے والد صاحب سے باتیں خاموشی سے سن رہے تھے 'جب وہ خاموش ہوگئے تو باپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی اللی! اگر سے میرے دونوں فرزند اپنی اپنی بات میں سے بیں تو ان کو موت عطا فرما دے تاکہ وہ زندہ رہنے کے باعث کسی گناہ کے مرتکب نہ ہوجا کیں!! اور تیری نافرمانی نہ کر سکیں!! چنانچہ اسی وقت وہ دونوں بھائی فوت ہوگئے

جب ان کے انقال کی خبر ان کی والدہ ماجدہ کو ہوئی تو وہ اپنے خاوند سے کھنے لگی تجھے لوگوں کے سامنے اپنی دعاکی قبولیت پر ناز اور فخر ہے!!
اس کے بعد اس نے آسان کی طرف سر اٹھایا اور یوں عرض گزار ہوئی!!

اللی ان رازوں کی طفیل جو میرے اور تیرے درمیان ہیں 'میں تیرے حضور گزارش کرتی ہوں 'مجھ میرے بیٹے اسی طرح عطا فرما دے جیسے تو نے مجھ پر پہلے کرم فرمایا تھا' کہتے ہیں ابھی اس نے دعا سے ہاتھ یٹیجے نہیں کئے تھے کہ دونوں بیٹے دوبارہ زندہ ہوگئے!! سبحان اللہ!!

### حكايت - گوشت اور انسان

بیان کرتے ہیں کہ حفرت رابعہ بھری رضی اللہ تعالی عنما کی خدمت میں ایک مخص آیا جس کے پاس بھنا ہوا گوشت تھا آپ نے اس گوشت پر نگاہ ڈالی اور رونا شروع کردیا' وہ شخص عرض گزار ہوا'گر آپ کا ذوق ہوتو اسے تناول فرمائے۔

حضرت رابعہ بھری رضی اللہ تعالیٰ عنما فرمانے لگیں!! اے اللہ کے بندے بندے! مجھے اس کے کھانے کی طلب نہیں میں تو اس لئے رو رہی ہوں کہ حیوانات کو تو ذرح کرنے کے بعد جب ان میں جان نہیں رہتی آگ میں ڈالا جاتا ہے گرانسان کو تو زندہ آگ میں داخل ہوگا!! (ہم سے تو وہ حیوان ہی اچھے ہیں جنہیں آگ کی تکلیف محض گوشت ہوتا ہے جان ہونے باعث محسوس ہیں نہیں ہوتی)

#### مسكه - قنوت نازله

طبقات ابن بکی علیہ الرحمتہ میں ہے کہ محمد بن عبدالملک (م532ھ)

نماز صبح میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے ' (خیال رہے کہ امام شافعی رحمہ الله

تعالیٰ کے نزدیک نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھنی جائز ہے) اور انہیں کا ارشاد

ہے جب کسی کے سامنے صبح حدیث آئے تو اسی پر عمل کریں میرا فدہب بھی

وہی ہوگا اور محمد بن عبدالملک کہتے ہیں میرا مسلک و فدہب صبح و درست ہے

اسی لئے میں نے نماز فجر میں قنوت کو ترک کردیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم نے خاص معاملہ میں قنوت کا آغاز فرمایا تھا جب وہ تکلیف رفع ہوگئ

تو آپ نے نماز فجر میں قنوت کو ترک فرمایا دیا۔

وہ کہتے ہیں میں نے ابواسحاق شیرازی رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور انہیں سلام عرض کرنے کا قصد کیاتو انہوں نے منہ پھیرلیا' میں نے اعراض کا سبب دریافت کیا تو وہ کہنے گئے تم نے قنوت پڑھنی کیوں چھوڑ دی' میں نے حدیث بیان کی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف منہ کرلیا۔ حضرت ابن بکی علیہ الرحمتہ کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قنوت کا پڑھنا ترک فرما دیا تھا' جو قبیلہ زحل اور ذکوان کی خدمت کیلئے پڑھا کرتے کے شعے۔

حکایت - قیامت کی ہولناکی کا تصور

بیان کرتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار بعد نماز عشاء کی ضرورت کے باعث باہر نکلے تو کیا دیکھتے ہیں ان کے دائیں بائیں آسان سے برف کے کارے گر رہے ہیں ان کے تصور میں نامہ اعمال کے اڑ اڑ کر ہر ایک کے پاس پہنچنے کا نقشہ سامنے آگیا' اس سوچ میں انہوں نے ساری رات گزار دی اور اپنی ضرورت کا خیال تک نہ رہا!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ام المونین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے دریافت کیا! کیا قیامت میں لوگ اپنے اپنی و عیال کو یاد رکھیں گے آپ نے فرمایا تین مقام ایسے ہوں گے کہ انسان اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جائے گا۔ نامہ اعمال کے پہنچتے وقت میزان قائم ہونے کے وقت میزان قائم

تعبيرخواب - خواب مين برف ديكهنا

جو شخص دیکھے کہ وہ خواب میں برف کھا رہا ہے تو اس کی تعبیراس کی روزی سے ہے! اور اگر بہت زیادہ برف دیکھتاہے تو وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا! کیونکہ برف بھی اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے 'جو

من سرائیل پر نازل ہو کیں اور جس پر خواب میں برف گری وہ غم و الم اور تفکرات میں مبتلا ہوگا۔

## حكايت - لركااور شختى؟

حضرت مولف علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ ہیں نے عطرالالباب ہیں کسی سعادت مند انسان کے ایک لڑکے کو مدرسے کے دروازے پر روتے دیکھا! ہیں نے سبب دریافت کیا تو وہ کئے لگا میرے استاد صاحب نے میری مختی پر ایک سطر تحریر فرمائی ہے۔ ہیں نے کہا وہ کون سے کلمات ہیں اس نے بعد از تسمیہ پڑھنا شروع کیا الهکم النکا ثر اور کلاسوف تعلموں۔ تک پڑھتا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ تم کثرت و زیادتی کے خیال میں بند ہوکر ایک دو سرے سے مقابلہ کرتے ہوئے غفلت میں پڑچکے ہو، یماں تک کہ تم نے قرول کو جا دیکھا، جاؤ الگ ہوجاؤ تمہیں عقریب پتہ چل جائے گا۔ الغرض نے قرول کو جا دیکھا، جاؤ الگ ہوجاؤ تمہیں عقریب پتہ چل جائے گا۔ الغرض اس نے چند آیات برے درد و سوز سے سائیں اور کہا دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح عذاب و عقاب سے آگاہ کررہا ہے۔

وہ مخص نیک بخت لڑکے سے کنے لگا ابھی تو ابتدائی آیات ہی تم نے لکھی ہیں آگے تو زیادہ سختی سے آگاہ کیا گیا ہے ایسے کہ تم اس طرح روتے روتے کل جب بید پڑھو گے لترون المجیم الابید تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کہ تم نے دوزخ کو دیکھ لیا' پھر تمہیں اچھی طرح یقین ہوجائے گا اور جب اللہ تعالیٰ نعمتوں کا حماب لے کا تو پھر کیا حالت ہوگی؟

ارد کا تفصیل سنتے ہی بردی بے چینی سے گرا اور محمنڈا ہوگیا استاد صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو اس صالح کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گیا کہ اس نے فلال لڑکے کو قتل کردیا ہے انکی بخت نے تمام ماجرا کہ سایا قاضی نے فیصلہ دیا اسے جانے دو اس نے تو بہترین صلاحیتوں کے مالک بچے کو جلد سعادت مندول کے مراتب پر پہنچا دیا۔

حكايت - شهيد عشق حقيقي

حضرت منصور بن عماد رحمتہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں نے ایک نوجوان کو خانفین ایس نماز پڑھتے دیکھا' جب وہ فارغ ہوا تو میں نے اسے کما جہنم میں ایک مقام ہے جس کا نام نلی ہے اور اس کی شدت اتنیٰ سخت ہے کہ وماغ کا بھیجا نکال باہر کرے گی' اور بعض کہتے ہیں کہ چرے کے حسن و ملاحت کو ختم کردیتی ہے یہ سنتے ہی نوجوان بے ہوش ہوکر گر پڑا جب اس نے ہوش سنبھالا تو کئے لگا کچھ اور بھی بتاہے گا میں نے یہ آیت پڑھ دی۔ بوش سنبھالا تو کئے لگا کچھ اور بھی بتاہے گا میں نے یہ آیت پڑھ دی۔ یاایھاالذین امنواقواانفسکم واھلیکم نارا وقودھاالناس والحجارة۔ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ بھی خس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے!

یہ سنتے ہی وہ گرا اور فوت ہوگیا۔ میں نے اس کے سینہ پر نظر والی تو یہ کلمات قلم قدرت سے لکھے ہوئے پائے فی عیشت راضیت فبی جنت علمان میں میں۔ عالیته وہ نمایت عمرہ اور پندیدہ باغات میں جنت المعلی میں ہیں۔

بعدہ میں نے خواب میں دیکھا وہ ایک نمایت خوبصورت تخت پر تاج سجائے بیشا ہوا ہے' کئے لگا اللہ تعالی نے مجھے شمداء بدر جیسا ثواب عطا فرمایا ہے بلکہ کچھ قدرے زیادہ ہی عنایت سے نوازا۔ اس لئے کہ وہ تو کفار کی تلوار کے شہید ہیں' جب کہ میں اللہ تعالیٰ کے عشق کی تلوار کا مقتول ہوں۔

حکایت - سب سے بردا سفارشی

حضرت مولف علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے "نرجس القلوب
" میں دیکھا گزشتہ زمانہ میں کوئی آدمی تھا جس نے تافرمانی کی حد کردی تھی'
سرکشی اور دین سے بغاوت میں اس وقت اس کا کوئی ٹائی نہ تھا' یہاں تک کہ
اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے توبہ کی راہ بھائی' تو اس نے اپنی بیوی سے
مشورہ کیا اور کہا میرا کوئی ایبا دوست ہے جو میرے لئے سفارش کرے 'وہ کئے

گی تیرا کوئی بھی سفارشی نہیں بن سکے 'وہ کھنے لگا اچھا میں توبہ کرتا ہوں گر کھنے تاکیدا کہتا ہوں میری توبہ کا کسی کے سامنے اظمار نہ کرتا 'وہ بولی اس کا تو تام تک نہ لے کیونکہ تو نے نافرہانی کے باعث اپنے اور خدا کے درمیان معالمہ مقطع کرلیا ہے ' اس طعنہ پر وہ جنگل کی طرف بھاگ کھڑا ہوا' اور آسان کی طرف منہ کرکے کہنے لگا تو ہی میرا سفارشی بن جا پھر زمین سے مخاطب ہوا اے زمین تو ہی میرے لئے اللہ تعالی کے حضور معافی کی سفارش کردے' وہ پچھ اس انداز میں دردوسوز سے پکارتا رہا یہاں تک کہ خوف خدا سے بے ہوش ہوکر گریڑا۔

الله تعالی نے کرم فرمایا اور ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اٹھایا اور اس کے چرب پر ہاتھ ملا' اس کے ہوش و حواس بحال ہوگئے' فرشتے نے قبولیت توبہ کی بشارت دی۔ اس مخص نے عرض کیا میری توبہ کس وجہ سے قبول کی گئے۔ فرشتے نے کما فقط خوف خدا کے باعث۔

حکایت - چرواے کا روزہ!

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عضما کہیں سفر پر جارہے تھے کہ کسی مقام پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانے گئے، وہیں سے ایک چرواہے کا گزر ہوا آپ نے اسے کھانے کی دعوت دی وہ کہنے لگا میں روزے سے ہوں! آپ نے فرمایا اتنی شدت کی گرمی میں روزہ؟ اور پھر تو بحریاں بھی چرا رہا ہے وہ بولا میں اپنی کو تابیوں کی تلافی کر رہا ہوں' (ممکن ہے قضا کا روزہ ہو) آپ نے فرمایا پچھ بحریاں ہمارے ہاتھ فروخت کردو! وہ بولا اور کہنے لگا یہ تو میرے مالک کی ہیں۔ آپ نے بطور امتحان فرمایا اپنے مالک سے کمناانہیں بھیڑے نے شکار کرلیا ہے' یہ سنتے ہی چرواہا الئے پاؤں یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا' فدا کمال کے لیعنی میری کیفیت کو اللہ تعالی تو جانتا ہے جو حقیقی مالک ہے تو پھر مجازی مالک کے سامنے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ مالک کے سامنے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ مالک کے سامنے جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ

تعالی عنم مدیند منورہ آئے اس چرواہے کے مالک کو تلاش کیا اوراس غلام کو خرید لیا نیز کچھ بحریاں حاصل کیں۔ پھر اس کو بحریاں دیتے ہوئے آپ نے آزاد کردیا۔ نیز فرمایا تیری سچائی اور مالک سے امانت و وفاداری نے دینوی آزادی دلائی 'مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بروز قیامت بھی تجھے رہائی سے نوازے گا!

# حکایت - حضرت ففیل بن عیاض کی توبه

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں میں نے علائی کی تغییر سورہ یوسف میں دیکھا ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہزنی میں برے معروف تھے۔ ایک شب اپنے غلام کی گود میں سر رکھے آرام کررہے تھے کہ ایک قافلہ آیا دکھائی دیا۔ جب قافلہ قریب آیا تو وہ کمہ رہے تھے ہم کیا کریں ادھر تو فضیل ڈاکو رہتاہے کہیں ہم پر حملہ آور ہی نہ ہو۔ قافل میں قرآن کریم کے تین قاری تھے وہ کہنے گئے ہم ان کی طرف تین تیر قافل میں قرآن کریم کے تین قاری تھے وہ کہنے گئے ہم ان کی طرف تین تیر چلاتے ہیں اگر ہمارے تیر نشانے پر گئے تو بہتر ورنہ ہم واپس بلٹ جائیں گیا۔

چنانچہ ایک قاری صاحب نے یہ آیت باواز بلند تلاوت فرمائی۔ اُلم یُان فرمائی۔ اُلم یُان فرمائی۔ اَلم یُان فرمائی۔ اَلم یُان فرمان اِللہ قال اِللہ قال اِللہ تعالی کے ذکر کی طرف میلان کریں 'یہ سنتے ہی حضرت ففیل کی چیخ فکل گئ 'اور کُف گئے میرے تو دل میں کوئی تیر پیوست ہوگیا ہے فلام نے تیر تلاش کیا گرنہ پلیا! آپ بولے یہ ظاہری تیر نہیں یہ خدائی تیر ہے' فلام نے تیر تلاش کیا گرنہ پلیا! آپ بولے یہ ظاہری تیر نہیں یہ خدائی تیر ہے' اسی اثناء میں دو سرے قاری نے یہ آیت تلاوت کی۔ ففروا الی اللہ انی لکم نذیر مبین۔ پس اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں جلدی کرو' بے لکم نذیر مبین۔ پس اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں جلدی کرو' بے شک میں تممارے لئے اس کی گرفت سے واضح طور پر ڈر سانے والا ہوں نفیل پھر چلائے اور کما مجھے ایک اور تیر لگ گیا ہے' پھر تیسرے قاری کی آواز

گونجی- وانیبواالی ربکم واسلمواله من قبل ان یا تیکم العذاب ثم لا تنصرون- الله تعالی کی طرف رجوع کرد اور اس کی بارگاه عالیه میس سرتسلیم خم کردد' اس سے پہلے کہ تم پر اس کاعذاب نازل ہو ورنہ تہاری مدد نہیں کی جائے گی۔

حضرت فضل تیسری بار بے حد چلائے اور کما اے میرے غلام ایک اور خدائی تیر کا نشانہ بن گیا ہوں یہ کما اور فرمایا آیئے یمال سے لوٹ چلیں' میں یما ) نمایت نادم و پشیمان ہوں' پھر وہی سے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا۔ وہاں انہیں ہارون الرشید نے دیکھا اور کما فضیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کوئی کمہ رہا ہے فضیل کے دل میں اپنے رب کا خوف طاری ہوچکا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح رجوع کرلیا ہے! یہ سنتے ہی فضیل کی آئھوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح رجوع کرلیا ہے! یہ سنتے ہی فضیل کی آئھوں سے آنسو یہ فکلے اور رو رو کر عرض کرنے گئے۔

النی! چالیس سال سے بھاگا ہوا تیرا غلام تیرے دروازے پر حاضر ہوگیا ہے' اسے محروم نہ فرمایئے گا چنانچہ ان کی توبہ الی قبول ہوئی کہ ان کا اسم گرامی اولیاء جمال کی جماعت میں آفاب و متناب کی طرح چک رہا ہے۔

حضرت ففیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف کمہ کرمہ میں ہے آپ کا وصال 187ھ میں ہوا' ان کا مزار مبارک مشہور ہے حضرت مصنف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔ 884 ہجری کو جب مجھے کمہ کرمہ جانا نصیب ہوا تو آپ کے مزار اقدس پر بھی شب ووز حاضری دی۔ (افسوس کہ سعودی حکومت نے صحابہ کرام' اولیاء عظام اور اکابر ملت اسلامیہ کے تمام مزارات منہدم کردیے ہیں اب سوائے نام کے بیروں کے نشانات تک نہیں رہے بس ارواح مقدسہ کے ایسال ثواب کیلئے تجاج کرام بری محبت و عقیدت سے حاضری دیتے ہیں اور این نشانات پر بھی عقیدت کے پھول کے نجھاور کرتے رہتے ہیں بے شک ان نشانات پر بھی عقیدت کے پھول کے نجھاور کرتے رہتے ہیں بے شک این نشانات پر بھی عقیدت کے پھول کے نجھاور کرتے رہتے ہیں بے شک

مكن بنع موئے ہيں-) (مابش قصوري) فائدہ - الايمان بين الخوف والرجا!

حضرت امام یجی بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں جو ایماندار فیکی اور بدی کا ارتکاب کرتا ہے اور پھروہ نیکی کی قبولیت اور برائی کی گرفت پر لیقین رکھتا ہے تو اس کی بدی امید و بیم کے درمیان ایسے گھر جاتی جیسے دو شیروں کے درمیان لومڑی!!

مسكه - روثى افضل يا يانى؟

حضرت امام غزالی رخمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر کوئی سائل سوال کرے
کہ امید وہیم میں افضل کون ہے؟ تو ہم کسیں گے یہ بے ہودہ سوال ہے ، جیسے
کوئی دریافت کرنے گئے روئی افضل ہے یا پانی؟ تو آسان ترین کی جواب ہوگا
بھوکے کے لئے روئی اور پیاسے کے لئے پانی افضل ہے۔ اگر بھوک اور پیاس
دونوں کا غلبہ ہوتو فضیلت میں مساوی اگر ان میں سے جس کی طرف زیادہ
میلان ہوگا اسے افضل قرار دیا جائے۔

میں بات امید و بیم کے افضل و برتر ہونے میں ہے لیعنی اگر بندے پر امن و سکون غالب ہوتو خشیت و خوف اللی کو افضل قرار دیں گے اور اگر محت اللی سے ناامیدی کا غلبہ ہوتو امید کو افضل ٹھمرایا جائے گا۔

حضرت صالح بن عبدالكريم فرماتے بين اميد و بيم دو نور بين ان سے سوال كيا گيا دونوں بين روش تركونا نور ہے جوابا فرماتے بين اميد الجب يہ رپورٹ حضرت ابوسليمان درائی نے سی تو دہ كنے لگے تعجب ہے نماز دونه اور تمام اعمال صالحہ خوف كے شعبہ جات بين اور مزيد فرمايا كہ خوف بے ادبی كی طرف لوٹاتی ہے۔

حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی فراتے ہیں امید کی فضیلت پر خوف سے زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں' حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ

فرماتے ہیں محبت خوف سے افضل ہے کیا ہے تممارا تجربہ نہیں جب کہ تممارے دو غلام ہوں ایک محبت کرے اور دو سراتم سے ڈرتا رہے جے محبت ہوگ وہ تمماری خدمت میں لگا رہے گا اور جس پر تممارا خوف ہوگا وہ موجودگی میں خیرخواہی کا اظہار کرے گا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ایک فرشتے نے حاضری وی اور کما اللہ تعالی آپ سے سلام فرما آپ اور ارشاد کرتا ہے جو بھی تہماری حاجت ہو گئے ہم پوری کریں گے۔ آپ نے کما میری پھر میں حاجت و تمنا ہے کہ وہ اپنی محبت اور خشیت کی دولت ابدی سے نوازے۔ اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنے عزو جلال کی قتم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایبا ملک عطا کروں گاکہ آپ کے بعد ایس سطوت و شان رکھنے والا کوئی شہنشاہ نہیں ہوگا۔

حکایت- ہر لھے ' ہرقدم پر امتحال ہے!

حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا میرے قریب آیئے۔ وہ قریب ہوئے تو تھوڑی سی دیر کے بعد ادھر ادھر ہوگئے' ارشاد ہوا' میرے قریب ہوجائے' پھر قریب ہوئے اور چند کھوں بعد کھسک گئے تیسری بار پھر ارشاد ہوا قریب ہوجائے جب قریب ہوئے تو جلد ہی پھر ادھر ادھر ہوگئے' تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوجائے جب قریب ہوئے ہو کیا میں نے تہیں اپنی حفاظت میں نہیں رکھا؟

کیا میں نے مجھے اپنا رسول نہیں بنایا۔ عرض کیا اللی یہ سب کچھ بجا ہے! لیکن خدایا مجھے تیری عزت و عظمت کی قتم تیری خفیہ تدبیر سے میں خوف کھا آبوں! حکم ہوا پھر اسی طرح ہی رہو۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میں نے جرائیل علیہ السلام کو دیکھا غلاف کعبہ تھامے عرض گزار ہیں الہی میرا نام نہ بدلیں میرا جسم برباد نہ ہونے پائے کیونکہ بعداز وصال فراق نہایت وشوار گزار اور قرب

، کے بعد 'جدائی نمایت تکلیف وہ ہے۔

جدائی کی بھی اک لذت شگفتہ وصل کے ساتھ فرقت کا گمان ہے (تابش قصوری)

حكايت - نه چهو رول كا كبهي مين احد مختار كادامن!

حضرت عبراللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں عربی قبائل میں اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس عاضر ہوئے ' ان میں ایک نوجواں کنے لگا آپ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جائے ' سازوسامان کی میں حفاظت کرتا ہوں ' پھر جب وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر ہوا تو فرط محبت سے آپ کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عاضر ہوا تو فرط محبت سے آپ کو حق ساتھ لیٹ گیا اور کئے لگا مجھے اس ذات اقدس کی قتم جس نے آپ کو حق سے سرفراز فرماکر مبعوث فرمایا ' میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑں گا جب تک سے سرفراز فرماکر مبعوث فرمایا ' میں آپ کو ہرگز نہیں چھوڑں گا جب تک آپ مخصے مغفرت و بخشش کی سند سے نہیں نوازیں گے۔

اس کی بے پایاں محبت کا ثمرہ ظہور پذیر ہوا' اور جرائیل علیہ السلام سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم پنچایا! میرے حبیب اس نوجوان کو آگاہ فرمائیے کہ ہم نے اسے بخشش و مغفرت اور کرم سے بہرہ ور کیا۔

حكايت - بلعم بعور اور برصيصا

بیان کرتے ہیں کہ بلعم باعور 'چار سو سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا پھر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر نے اسے آلیا اور سورج کی پر ستش کرکے گمراہ ہوگیا۔

ای طرح بر صیصارابب عبادت و ریاضت میں بردا مشہور ہوا نیز وہ متجاب الدعوات تھا' شہنشاہ وقت کی لڑکی اس کی خدمت میں دعا کیلئے عاضر

ہوئی' البیس نے اسے رات تک اپنے پاس ٹھمرانے کا خیال پیدا کردیا' جب رات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ میں وال دیا۔ یمال تک کہ برصیصا زنا کا مرتب ہوگیا پھرائی عزت و آبو کی بربادی کے خطرہ سے اس نے لڑی کو ہلاک کردیا ابلیس نے بیہ خبر باوشاہ تک پہنچا دی' بر صیصا پکڑا گیا اور بادشاہ نے سولی کا حکم دیا' ابلیس عین اس وقت جب سولی کا پھند اس کے گلے میں ڈالا جارہا تھا' جا پنجا اور بوجھنے لگا بیہ سب معاملہ تیرے ساتھ کس نے کیا وہ بولا تونے! المبیس كنے لگا پھر رہائى بھى دے سكتا ہول وہ اس طرح كه اس وقت تو مجھے سجدہ كر اس نے اشارہ سے سجدہ کیا اور حالت کفر میں تختہ دار پر لٹک گیا۔ (العیاذ باللہ) حفرت ابونفر سمرقندی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک شخص نے خواب دیکھا اس کے ہاتھ میں سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے اور وہ اپنی زبان سے چاف رہا ہے پھر کی مجرے اس نے تعبیر دریافت کی تو انہوں نے کہا تو اپنے دین کی حفاظت کر' پھر وہ جماد پر روانہ ہوا' دشمنوں نے گر فمار کرلیا اور اس کے پاس ایک خوبصورت لڑکی کو جھیج دیا'جس کے باعث وہ اپنے ایمان ے ہاتھ دھو بیٹا (استغفراللہ والعیاذباللہ)۔

كيم عطا فرما كروايس نهيل ليتا!

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تقہ راوی
سے سا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت
کی اور آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوا' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ میری سفارش فرمایئ اللہ مجھے ایمانِ واسلام پر فوت کرے۔ آپ نے
بنظر تعجب دیکھا اور فرمایا کیا کریم جب کوئی چیز عطا فرما تا ہے تو وہ واپس لے لیتا
ہے؟ آپ نے یہ جملہ تین بار فرمایا؟ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان و
اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو وہ اسے واپس نہیں لے گا کیونکہ وہ تو سب
سے برا کریم ہے۔

حضرت امام ترفری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں 'میں خواب میں رب العزت کی زیارت سے باریاب ہوا اور عرض کیاالی ! میں زوال ایمان سے پریشان ہوں' ارشاہ ہوا' فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ تمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ یاحی یاقیوم یاذ اللجلال والاکرام' اسئلک ان تجئی قلبی بنورمعرفتک یااللّه یااللّه یااللّه یامحی المونی۔

## باب التوبه - توبه كي فضيلت

الله تعالى فرماتا م ياايهاالذين امنوا توبواالي الله توبة نصوحا-حفرت امام حسن بقرى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں توبه نصوح علوص قلب سے انسان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نادم ہوکر استغفار کرنا اور جو بھی ہاتھ' یاؤں وغیرہ سے کوئی غلط فعل سرزد ہوا ہے اسے کلی طور پر چھوڑ دینے اور آیدہ اس کے قریب نہ آتے یر پختہ عمد کرنے کانام توبہ نصوح ہے! سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیاسے کا محمندے پانی کو جیسے خوشی و محبت سے بینا آسان ہے توبہ کرنے والے کو مرجانا اس سے بھی آسان ہے!! رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين جب بنده كناه سے توب اختيار كرليتا ب تو الله تعالى كراما" كاتين كو حكم فرماتا ب إس كے گنابوں كو منادو! ناکہ قیامت میں یہ بندہ مجھے نمایت پاکیزہ حالت میں ملے یمال تک کہ اس کے گناہ کا گواہ تک نہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی گناہ پر ندامت کرنے والے کو مغفرت سے نواز دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وه توبه كر- (رواه الحاكم) كيونكم الندامة توبة اوكما قال صلى الله عليه وسلم (تابش قصوري) الله تعالی نے موت وامت اور توبہ کے اوقات کو پوشیدہ کیوں رکھا؟ علائے

كرام جواب ويت بيس كه اگر الله تعالى ان كے او قات سے آگاہ فرما ديتا تو لوگ

اس وفت تک گناہ میں مبتلا رہتے جب تک وہ وفت پہنچ نہ جاتا! گویا کہ انہیں گناہ کی رغبت رہتی جو قطعاً جائز نہیں!! اسے حضرت علائی علیہ الرحمتہ نے سورہ طہ کی تفییر میں ذکر کیا ہے!

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں الله تعالی کے حضور جب گناہ گار توبہ کیلئے حاضر ہوکر بکار تا ہے یااللہ! تو اس آواز سے زیادہ الله تعالی کے بال کوئی اور پیاری آواز نہیں' اس کے جواب میں الله تعالی فرما تا ہے۔ مامن صوت احب الی الله تعالی من عبد مذنب یقول یارب فیقول لبیک میرے لبیک عبدی' اشھد کم یاملائکتی انی قدغفرت له' لبیک میرے بندے' میرے فرشتو! تم اس بات پر شاید بن جاؤ' بے شک ضرور میں نے بندے کو بخشش دیا۔

حضرت آوم علیہ السلام کی پیدائش سے چار ہزار سال قبل عرش پر یہ مکتوب تھا انی لغفار لمن تاب ومن عمل صالحا ثم اهندی ب شک میں ہی حقیقی مغفرت سے نوازنے والا ہوں اسے جس نے گناہوں سے توبہ کی اور ایمان لایا پھر اس نے صالح عمل اختیار کئے نیزوہ ہدایت پر ثابت قدم رہا۔

فائدہ - حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب بندہ نیکی کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہے اللی یہ تو نے ہی مجھے توفیق عطا فرمائی تیری ہی عنایت اور کرم نوازی سے یہ نیک عمل کرسکا' اللہ تعالیٰ فرما تا ہے توفیق تو واقعی اطاعت گزار ہے لنذا میں نے تجھے اپنے قرب میں جگہ عطا فرمائی۔

اور جب کوئی بندہ نیکی کرتے ہوئے کہتا ہے یہ نیک عمل میں نے کیا تو اللہ تعالی فرما یا ہے توفیق تو میں نے ہی دی تھی اور پھر اس سے اعراض فرمالیتا

اور جب کسی بندے سے برائی سرزد ہوتی ہے تو کہ دیتا ہے میرے مقدر ہی میں یہ برائی تھی تو اللہ تعالی اس پر غضبناک ہوتا ہے اور فرما تا ہے تو

نے تھم عدولی کی اوربرائی کا ازخود ار تکاب کیا اگر عرض کرتا ہے اللی میں نے اپنی میں نے اپنی میں کے اپنی آپ براکیا ارشاد ہو تاہے یہ میں نے ہی مقدر کیا تھا۔ میں نے تھم دیا اب میں ہی بخششوں گا اور پردہ پوشی کوں گا۔

رجت پر بھروسہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللی! جب کوئی اطاعت گزار تجھے نیکار تا ہے یااللہ! تو اس کے جواب میں کیا فرما تا ہے؟ کما لیک ' پھر عرض کیا اگر زاہد کے یااللہ! تو اس کے جواب میں کیا فرما تا ہے! ارشاد ہوا لیک نیز آپ عرض گزار ہوئے جب گنگار بندہ مجھے نیکار تا ہے۔ یااللہ! تو پھر کیا فرما تا ہے ' کما لیک لیک لیک۔

اور ارشاد ہوا۔ کلیم اللہ! سنے! اطاعت گزار اور زاہد کوتو اپنی اطاعت و زہد پر بھروسہ تھا گر گنگار تو صرف میری رحمت ہی درکار تھی' میں اپنے دروازے سے کی کو مایوس نمیں لوٹا آ! اس لئے کہ وہ تو مجھی پر بھروسہ کرتا ہے اور میرا ارشاد ہے' جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے' اسے میں ہی کفایت کروں گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا! اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان لوگوں پر سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا! اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان لوگوں پر

سید عام مسی اللہ علیہ و اله و م سے فرمایا! اللہ تعلی اور فرسے ان تو تول پر درودوسلام جھیجتے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے نادم ہوئے ہیں۔

حکایت - تقریر کے بارے معترلی لاجواب

حضرت امام ابوالحن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد ابوعلی جبائی کو اس لئے چھوڑ دیا اور ان سے نفرت اختیار کرلی کہ وہ معتزلی ہوگیا تھا' ایک مرتبہ ابوعلی جبائی وعظ میں مصروف تھا کہ حضرت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ نے علیحدگی میں بیٹھ کر ایک عورت کو تیار کیا کہ وہ جبائی سے یہ سوال دریافت کرے "ایک مخص کے تین بیٹے تھے ایک صالح' ایک فاس اور ایک نابلغ' وہ جھی فوت ہوگئے"۔

اے خطیب! تم یہ بتاؤ ان کی عاقبت کیسی ہوگی؟ وہ بولا صالح عنتی ہوگا

فاسق دوزخی اور نابالغ مسلمانوں میں شار کیاجائے گا، حضرت اشعری نے اس خاتون سے یوچھاگیا تو جائی نے جوابا کہا وہ نہیں جاسکے گا اس کئے کہ اللہ تعالی فرمائے گا تیرے بھائی اطاعت کی اور جنت یائی تو نے تو کوئی نیک عمل کیا ہی نمیں تھا! اس سے سوال کیا گیا! اگر نابالغ کے یااللہ مجھ سے گناہ بھی تو کوئی سرزو نمیں ہوا اور تو نے مجھے تابالغی میں ہی موت دیدی اگر مجھے زندہ رہے دیتا تو میں بھی صالح اعمال کرے جنت پالیتا' اللہ تعالی فرمائے گا اگر میں تیرے بارے ایسا جانتا تو یقینا زندہ رکھتا گر مجھے توعلم تھا اگر تو زندہ رہتا تو کفر اختیار كريا اور مستحق نار ہو يا اى مصلحت كے پيش نظر مجھے موت سے جمكنار كيا-پھر سوال کیا اگر اس کا فاسق بھائی دوزخ سے سراٹھا کر کے اللی مسلحتا میرے ساتھ رعایت فرما دیتا تو میں دوزخ میں تو نہ برتا! کیا ہی اچھا ہو تا مجھے بھی نابالغی میں یہ موت دے دیتا۔ ابوعلی اس پر خاموش ہوگیا اور اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا' پھر جب اس نے حاضرین کی طرف بغور دیکھا تو اس نے حضرت ابوالحن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کو پہچان کیا اور کھنے لگا یہ سوالات تو اس کے ہیں پھر تھوڑی مدت بعد دنیا سے چلتا بنا۔

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اشعری علیہ الرحمته کے سوالات کا معزلہ کے پاس کوئی جواب نہیں جبکہ اہلستت و جماعت کمہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے 'کہ تو نے ایسا کیا ویسا کیا اور ایسے کیوں نہ کیا یہ کس کی مجال ہے وہ اپنی چاہت میں خود مختار ہے وہ مالک ہے اپنی ملک میں جیسے چاہے تصرف فرمائے ہاں بندوں سے جو اس کے ملوک ہیں ان سے یقینا بازیرس ہوگی!!

حكايت - عطائ رسول كيم صلى الله تعالى عليه وسلم

بعض صالحین میں سے ایک صالح کا بیان ہے میں دریائے وجلہ کے کنارے جارہا تھا کہ مجور کے دو درخت دیکھے ایک مجور سے بحرا ہوا

اور دوسرا خیک تھا کیا دیکھا ہول کھلدار مجورے ایک برندہ تازہ مجوریں نوچتا ہے اور خشک درخت کی طرف لے آیا ہے ، مجھے تعجب ہوا اور میں ورخت پر چڑھ گیا کیا دیکھا ہوں ایک اندھا سانے ہے جے پرندہ تازہ مجوریں لاكر كطل رہا نے عمي الله تعالى كى بارگاہ ميس عرض گزار ہوا۔ اللي تيرے صبيب نی كريم صلى الله عليه وآله وسلم نے تو ساني كے مارئے كا تھم ديا ہے اور تو اسے روزی پنجا رہا ہے ' میں گواہی دیتا ہوں کہ تبری ذات وحد لاشریک ہے میں صراط مشقیم سے بھٹک چکا ہوں تو ہی میری رہنمائی فرما! ہا تف غیبی بیکارا' جو ماری طرف عاضری کا قصد کرتا ہے مارے وروازے اس کے لئے کھلے ہوئے ہیں میں نے فوری طور پر توبہ و استغفار کی اور اپنے رفقاء کی طرف واپس لوٹ آیا' میری حالت کی تبدیلی پر دریافت کرنے لگے' تو مردود تھا' منظور كسے ہوا؟ ميں نے عرض كيا اب مارى صلح ہوگئى ہے وہ كہنے لگے ہم بھى تہاری طرف این خدا سے مصالحت افتیار کرتے ہیں ' پھر میں نے اپنے نلاک کیڑے اتار دیئے 'اور مکہ مکرمہ کی راہ لی۔

چلتے چلتے ہم ایک ایسے گاؤں میں جانگلے جمال ایک خاتون ہمارا انتظار کرری تھی، جب اس کے قریب پنچے تو پکار اٹھی کیا تم لوگوں میں کوئی کردی جوان بھی ہے، میں آگے بڑھا اور کما میں کردی ہول، وہ بولی ہے میرے بیٹے جوان بھی ہے، میں جو اس کے ایصال ثواب کیلئے خیرات کے قصد سے لئے ہیں میں نے انہیں خیرات کرنا چاہا تو نبی کریم علیہ التحتہ والتسلیم نے خواب میں اپی زیارت سے بہرہ ور فرمایا اور حکما" فرمایا ہے کپڑے فلال کردی کو دینا' انی رایت النبی صلی اللّه علیه و آله وسلم فی المنام فقال اعطی هذه رایت النبی صلی اللّه علیه و آله وسلم فی المنام فقال اعطی هذه النساب لفلان الکردی فاخذتها وقسمتها بین اصحابی۔ پس میں نے وہ کپڑے لئے اور اپنے رفقاء میں تقسیم کردیئے۔
ان عارفان حقیقت و صاحبان طریقت یوں بیان کرتے ہیں۔

مابال قلبک عن هوانا نازح هل انت فی دعوی المجنه مازح کم ذانحن لغیر نا ولحسبنا فی کل عضو منک نورلائح فارفع حجاب البعدعنک وعدلنا ودع البعادوخلنانتصاح واسمع بغفسک ان اردت وصالنا ولئن خطیت بنافانک رابع واذا خشیت اساء ش قدمتها زرنا فانا للمسئی نسامع

تیرے ول کوکیا ہوا' ہماری چھت سے علیحدگی اختیار کررہا ہے'کیا وعویٰ محبت محض ول لگی تھی؟

تو غیر کے عشق میں کب تک گرفتار رہے گا حالانکہ تیرے ہر ہر عضو میں ہمارے ہی حسن و جمال کی چیک دمک ہے

اب جدائی کے بردے ہٹا دے اور ہم سے وعدہ وصل کر ، فراق چھوڑ اور قربت کی زاہ اینا

اچھی طرح سن لے اگر تو ہمارے وصل کا طالب ہے تو اپنے آپ پر رحم کر اور اگر تو ہماری قربت کی لذت سے شاد کام ہونا چاہتا ہے تو یقیناً تو اپنے ارادے میں کامیاب ہوگا۔

اور جب مجھے اپنی کو تاہیوں پر ندامت محسوس ہوتو پھر بھی ہاری طرف آ'کیونکہ ہمارا تو شیوہ ہی کہی ہے کہ خطاروں پر رحم کریں

حكايت - ندامت اور صداقت

حضرت مالک بن دینار رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل

میں سے ایک نوجوان دروازہ مسجد پر آکر کھڑا ہوگیا اور بھد حسرت و ندامت کھٹا ہو گئا میں اس قابل نہیں ہوں کہ ان نیک بندوں کی صف میں کھڑا ہو سکوں کیونکہ میں گناہوں کے باعث بہت ناپاک ہوچکا ہوں' جو فلال فلال گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔

اس کے نادم ہونے پر اللہ تعالی نے اس زمانے کے نبی علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اس شخص کی ندامت ہم نے قبول کیا آپ اسے بشارت و بجئے کہ اس کا نام ہم نے صدیقین میں درج فرما دیا ہے۔

حكايت - تيرے باجوں ميراكوئي مورنا ہيں!!

بیان کرتے ہیں' ایک گنگار بندہ اپ گھوالوں سے کمنے لگا! مجھے یہ بتائے کیا کوئی ایسا برگزیدہ انسان ہے جو مجھے ایسے خطاکار کا' اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی ہو! انہوں نے کما! بالکل نہیں! وہ گھبرا کر جنگل کی طرف نکل کھڑا ہوا' زارو قطار روتے روتے زمین پر گر بڑا' اور پکارنے لگا! اللی میری بیاری اور اس کے علاج کو تو جانتا ہے! آپ کی بارگاہ میں ایک نمایت خطاکار' خانہ برباد' امال صالحہ سے دور بھاگنے والا! آج نادم ہو کر تیری رحمت میں پناہ لینے حاضر ہوا ہے' میں ہر دروازے پر گیا گر تیری جناب میں میرا کوئی سفارشی نہیں بنا اور نہ ہی تیری بارگاہ کے سوا میری کوئی پناہ گاہ ہے!

اللی! میری ندامت و تبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان بہرہ مند کیجئ ندا آئی جو کریم و رحیم کے دروازے پر آکر کھڑا ہوجاتا ہے اس کے ساتھ کیا معالمہ کیا جاتا ہے سنے! نہ صرف تیرے گناہ معاف کئے بلکہ تیری برائیوں کو بھی ہم نے نکیوں میں بدل دیا ہے! تیرے مدارج بلند کردیئے ہیں ہاں سنئے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو زمین و آسان کے درمیان ستر قدیلوں سے ہم چراغاں کراتے ہیں اور منادی ندا کرتا ہے لوگو! س لو اس بندے نے اپنے خالق و مالک سے صلح کرلی ہے۔

اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کسی صالح انسان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا'کیا دیکھا ہے کہ بھیر' بکریاں اور بھیڑئے اکٹھے چر رہے ہیں وہ کسنے لگا! بڑے تعجب کی بات ہے! تم یہ بتاؤ! بکریوں اور بھیڑیوں نے آپس میں کب سے دوستی اختیار کرلی ہے۔ فقال منی اصلح الذائب مع الغم؟ قال کسا اصلع الداعی مع اللّه تعالٰی۔ کما جب سے چرواہے نے اللہ تعالٰی سے تعلق پیدا کرلیا ہے (ان میں بھی دوستی پیدا ہوگئ ہے)

فائدہ - دعائے مستجاب ، ہرمشکل آسان

حضرت ام المومنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرماتی بین جب حضرت آدم علیه السلام کی توبه منظور ہونے کا وقت آیا تو آپ نے سات بار طواف کعبه کیا اور اس وقت بیت الله شریف سرخ ٹیلے کی مائند نظر آیا تھا، آپ وہی دو رکعت نماز نقل پڑھ کر یوں دعا مائلئے لگے۔ اللهم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی فاعطئی سولی وتعلم مافی نفسی فاغفرلی ذنوبی۔ اللهم انی اسلک ایمانا یباشر البی ویقیہ المام انک ایمانا یباشر البی مافی شمت لی و رَضِینی بمافی مافی مافی نفسی فاغفرلی ذنوبی۔ اللهم ان یصیبنی الاماکنیت لی و رَضِینی بمافی مافی نمی الله ماکنیت لی و رَضِینی بمافی مافی نمی الله کا بیمانی الله کا کا بیمانی الله کا کا بیمانی با مافی نمی بیمافی ب

اللی !! میں تجھ سے انیا ایمان طلب کرتا ہوں جو میرے دل میں جگہ پائے 'اور لیقین صادق کا طالب ہوں یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوجائے کہ جو چیز تو نے میرے لئے مقدر کی ہے اس کے سوا مجھے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا! پھر جو کچھ تو نے میرے مقدر فرمایا ہے اس پر مجھے شادمانی سے قائم رکھ 'اور اس پر تو مجھ برراضی رہو!

حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بشارت سے نوازا کہ تمہارے تمام گناہ معاف فرمادیئے گئے اور جو بھی کوئی تیری اولاد سے تیری طرح دعا مانکے گامیں اس کے بھی تمام گناہ معاف فرما دوں گا پھر اس کی بے نیازی کا بیہ عالم ہوگا کہ اگر دنیا بھی اس کے قدموں میں سمٹ کر آجائے تب بھی وہ اسے پرگاہ کی بھی حیثیت نہیں دے گا! اس کے گناہ معاف' ربج و فکر اور غم و آلام کو محو کرڈالوں گا! وہ بھی فقروغربت نہیں دیکھے گا دنیا اس کے پاس آئے گی حالانکہ وہ اس کا طالب بھی نہیں ہوگا۔

حضرت نمیٹاپوری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ اللهم قبول توبہ کے بعد زمین پر اترے ' قلناا هبطوا منها جمیعنا کا حکم دو بار فرایا گیا' اس لئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنما نے شجرہ ممنوعہ سے کھالیا تھا تو حکم ہوا۔ اهبطوا بعض کم بعض عدو۔ یہاں سے چلے جاؤ تم ایک دو سرے کے وشمن ہو چکے ہو' اور جب دونوں نے توبہ اختیار فرمائی تو ان کے دل میں بیہ طن غالب ہوا کہ توبہ کرنے کے باعث وہاں سے نکل جانے کا حکم باقی نہیں رہا! تو انہیں فرمایا گیا' توبہ تو قبول ہے مگر جنت سے زمین پراترنے کا حکم برقرار ہے النذا تم یہاں سے پچھ مدت تک زمین پرچلے جاؤ اس لئے کہ انی جاعل فی الارض خلیفة کا وعدہ پایہ خمیل کو بنجے۔

لطيفه - مومن اور كافركي روحول كا قرب؟

بیان کرتے ہیں کہ ایماندار سے گناہ اس لئے سرزد ہوجاتے ہیں کہ اس کی روح پشت آدم میں کافر کی روح کے قریب تھی اور بسااو قات کافر سے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بساط حکمت بچھائے گا اور اس پر تمام انسانوں کے اعمال رکھے جائیں گے، پھر ایک ایسی ہوا چلے گی ہر عمل اپنی اپنی جنس کی طرف پرواز کرجائے گا، مومن کے گناہ کافر کی طرف اور کافر کی نیکیاں مومن کے کھاتے میں آپڑیں گی، پھر مومن اور کافر ہر ایک دوسرے کے مقام کا مالک ہوگا، جنت اور دوزخ میں بھی ہر ایک کے مقام کو ایک دوسرے کے مقام کا مالک ہوگا، جنت اور دوزخ میں بھی ہر ایک کے مقام کو ایک دوسرے کے کھاتے

میں وال دیا جائے گا کینی برائی کے باعث جو دوزخ میں مومن کا ٹھکانہ ہونا تھا وہ کافر کا مقام بنا دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں کے باعث جنت میں جو حصہ کافرکیلئے بننا تھا اس کا وارث مومن ہوگا گویا کہ ہر ایک کے دو دو مقام ہوں گے ایک ایک اپنا اور ایک ایک دوسرے کا اس کیلئے بنا دیا جائے گا!! اسے نسفی نے بیان کیا۔

حضرت ابن عماد رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کافر کے ساتھ بھی دو فرشتے مقرر ہیں' اس کی برائیاں اور اچھائیاں نوٹ کرتے رہتے ہیں' اگر کوئی کے کہ کافر سے تو کوئی نیکی ہوتی ہی نہیں پھر دائیں طرف کے فرشتے کو مقرر کیوں فرمایا؟ اس کا جواب ہے ہمکن ہے کہ وہ ایمان لائے' اور یہ بھی کہ قیامت کے دن اس کی نیکیاں دکھائی جائیں گی اور پھر ان کا ثواب اسے کفر کے باعث نہیں ویا جائے گا پھر بردی حسرت سے دیکھے گا محافظ فرشتے اس کے معائد کے گواہ ہوں گے اور معتبر گواہ چشم دید ہی ہوا کرتا ہے چنانچہ اللہ تعالی فرماتا ہے بعلمون ما تفعلون' وہ فرشتے جانتے ہیں جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔

گناه کبیره؟

کیرہ گناہوں کے متعلق علماء کرام کے مخلف قول ہیں جنہیں حضرت ابوطالب مکی رحمہ اللہ تعالی نے جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں بعض کیرہ گناہوں کا تعلق دل سے ہے ' یعنی گناہ پر اصرار کرنا' خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک شمرانا رحمت خداوندی سے مایوس ہونا' اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا۔

نیز فرماتے ہیں' تین کبیرہ گناہوں کا تعلق پیٹ سے ہے' شراب بینا' یکیم کا مال کھانا' سود لینا۔ دو شرم گاہ سے متعلق ہیں' زنا اور لواطت کا ارتکاب کرنا۔ دو کا تعلق ہاتھوں سے ہے یعنی چوری اور قتل کرنا ایک کا تمام بدن سے تعلق ہے۔ والدین کو ستانا' ایک پاؤں سے ' وہ یہ کہ جماد سے فرار ہونا! اور چار الناہوں کا تعلق زبان سے ہے! جھوٹی گواہی' نیک خاتون پر تہمت' جادو کرنا اور جھوٹی قشم کھانا' جس میں قصدا جھوٹ بولا جائے۔ اسے بیمین غموس سمتھ ہیں کیونکہ ایسے شخص کا جھوٹی قشم کے باعث ٹھکانہ جہنم ہوگا!

روضہ میں امام نووی دو کبیرہ گناہ اور گنوائے ہیں' الیا جھوٹ جس سے مالی یا جسمانی ضرر واقع ہو' اور بلاعذر عورت اپنے خاوند کے کہنے کے باوجود خلوت سے انکار کرے۔ نیز فرمایا ایسے امور جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے واضح طور پر منع فرمایا ہے ان کا ار تکاب کرنا' کبیرہ میں داخل ہے بلکہ اصرار تو انکار کی حد میں داخل ہوجائے گا جس کے باعث ایسے شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں رہے گا۔

گناه صغیره

گناہ صغیرہ کی فہرست کچھ اس طرح سے ہے نماز میں ہنسنا مام یا تنمائی میں بلاوجہ اپنے آپ کو بالکل نگا کرلینا قبلہ یا مسلمانوں کی طرف منہ کرکے قضائے حاجت کیلئے بیٹھنا کتے رکھنا ایسے کہ جن کا رکھنا ممنوع ہے ، یمین غموس کے بارے حضرت امام اعظم ابوحنیفہ اور امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے تعالی عنہ کے نزویک کفارہ نہیں ، حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزویک تین روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے آگرچہ ہرماہ میں ایک ایک رکھے ، نیز کفارہ کے روزے کو بلاعذر توڑنا جائز نہیں۔

موعطت \_ کتے کی حرکت علی کی اطلاع

بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام بھٹی میں سوار ہر جنس نر' مادہ کو حکم فرمایا کوئی ایک دو سرے کے پاس نہ جائے' کتے نے مخالفت کی' بلی نے اس کی حرکت سے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کردیا' کتے کو بلایا گیا تو اس نے فتم کھالی! اور پھر اسی فعل کا مرتکب ہوا' بلی نے دعا مانگی کہ کتا اسی حالت میں پھنسا رہے یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام دیکھے لیں۔ چنانچہ اس کی اس

جھوٹی قتم کی سزایہ ہے کتا جب جفتی کرتا ہے تو خاصی دیر تک وہ برسرعام پھنسا رہتا ہے اور یہ سزا قیامت تک جاری رہے گی۔

امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی فرماتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کتا بھی جنت سے ہی زمین پر اترا تھا جب آپ زمین پر تشریف لائے تو درندے آپ کی مخالفت کی نیز نقل فرماتے ہیں آپ کے دریے ہوئے تو کتے نے آپ کی مخالفت کی نیز نقل فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں دنے نے چڑھنے سے اعراض کرنا چاہا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے اس کی دم کو پکڑ لیا جس کے باعث اس کی دم میں گانٹھ سی بن گئی جو مخالفت کے باعث بطور یادگار قائم ہے۔

#### مبارك كلمات

حضرت کعب اخباء رضی اللہ تعالی عنہ فراتے ہیں 'اگر یہ کلمات مبارکہ نہ ہوتے تو یہودی جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا والے۔ اعوذبوجہ الکریم الذی لیس شئی اعظم منہ وبکلمات اللہ النا مات النی لا یجاوز هن برولافاجر باسماء اللہ الحسنی ماعلمت منہا وما اعلم من شرما حلق وذراؤ برا۔ رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے بیان فرماتے ہیں کہ جوشم ان کلمات کو پڑھ لیا کرے گا اس پر جادور کا اثر نہیں ہوگا۔ قال موسلی ما جنم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المسفدین۔ حضرت مولی علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تم لائے ہو یہ تو محض جادو ہے یقینا اللہ تعالی اسے باطل کرے گا کو کامیابی عطا نہیں فرمایا۔

نیز فرماتے ہیں جے جادو کیا گیا ہو اے ان کلمات کا تعویذ بنا دیا جائے تو جادو کا اثر زائل ہوجائے گا۔

حضرت برماوی علیہ الرحمتہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں 'جے اپنی بیوی کی قربت کرنے سے بند کر دیا گیا ہو اس لئے یہ عمل نمایت مجرب ہے۔ سات عدد بیری کے پتے لے اور دو پھروں کے درمیان رکھ کر انہیں پیس لے پھر پانی میں ملا کر ان پر آیتہ الکری اور چار قل پڑھ کر دم کرے' تین گھوٹ پی لے باقی میں اور پانی ملا کر عشل کرے جس ختم ہوجائے گا۔

نیز بعض مشائخ فرماتے ہیں و ترکنا بعضهم یومئیدیموج فی بعض' شیشے کے گلاس پر لکھ کربلائیں جادوگر کی نماز مقبول نہیں ہوتی۔

ایک روایت میں یوں ہے کہ جب مکر تکیرایے مردے کے پاس آتے ہیں جو کائن یا نجوی کے ہاں جاتا رہتا تھا تو وہ آپس میں کہتے ہیں اس سے تو کائن کی بدیو آتی ہے پھران میں سے ایک اس زور سے پھونک لگاتا ہے کہ وہ آگ کے شعلے کی طرح بھڑک اٹھتا ہے۔

حكايت - ياالله اين بندول كے تمام كناه جھ ير وال وے؟

بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص خطا پر خطا کرتا اور پھر توبہ کرلیتا گر توبہ پر قائم نہیں رہتا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ ویجئے کہ اگر اب بھی توبہ کو توڑا تو پھر میں تجھے نہیں بخشوں گا' چنانچہ وہ گناہ کا مرتکب ہوا' تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھروحی کی گئی آپ نے اس شخص کو کملا بھیجا' اب تیرے لئے مغفرت و بخشش نہیں۔ وہ جنگل میں نکل کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس انداز میں عرض گزار ہوا!

اللی! کیا آپ کے عفود کرم کے خزانے ختم ہو چکے ہیں یا میرے گناہوں کے باعث تیرا کچھ نقصان ہوا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بندوں پر کرم کا دروازہ بند کردیا ہے! آپ کے عفود کرم کے سامنے کونسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہو سکتا جب کہ مجھے فرمایا جارہا ہے اب تیری مغفرت و بخشش نہیں!

اللی! آپ مجھے کیوں نہ بخشیں گے حالاً نکہ آپ کے اوصاف میں کرم' موجود ہے اور جب تو خود ہی اپنے بندہ کو اپنی رحمت سے مایوس کرے گا تو

اميدوار كون موكا؟

اللی این دروازے پر آنے والوں کو تو ازخود ہی بھگائے گا تو کون آئے گا! اور اگر بالفرض تیرے خزانوں سے رحمت ختم ہو چکی ہے اور تو مجھے عذاب ہی دینا چاہتا ہے تو میری اتن سی گزارش کو تو منظور فرما لے وہ یہ کہ اپنے تمام خطاکار بندوں کے جملہ گناہ مجھ پر ڈال دے' میں ان پر اپنی جان کو بھی قربان کردوں گا!!

الله تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی 'اسے فرہا دیجئے کہ اگر تیرے گناہ آسانوں کو بھی بھر دیں تب بھی میں تہمیں بخش دوں گا کیونکہ تو نے میرے عفو اور میری رحمت کے کمال کو پہچان لیا ہے۔

حكايت- رجمر ميل جو يكھ لكھا ہے مث جائے؟

بیان کرتے ہیں کہ بغداد شریف میں ایک صالحہ خاتون کا بیٹا برا بدکردار تھا لیکن جب بھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا وہ رجسٹر میں درج کرلیا کرتا' ایک مرتبہ رات کا وقت تھا' اس کا دروازہ کھٹکا جب باہر نکل کر دیکھا تو ایک نمایت حسین و جمیل عورت کو دروازے پر کھڑی پایا! پوچھا تیری کیا حاجت ہے اس نے کما میرے بیتم بچ تین دن سے بھو کے ہیں ان کے کھانے کے لئے پچھ طلب کرتی ہوں۔

وہ برے ارادے سے کہنے لگا۔ آیئے اندر آجائے! عورت سمجھ گئی اس کی نیت خراب ہے وہ لاحول پڑھتی ہوئی پیچھے بلٹی ہی تھی کہ اس شخص نے زبردستی اندر کھینچ لیا' عورت پکار اٹھی!

اے مصائب و آلام کے دور کرنے والے ' مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما' پھراسے گئے ، ذرا میرے اشعار س لے۔

الاايهاالناس ليوم رحيله اراك عن الموت المفرق لاحيا

الم تعتبربالظاعين الى اليلى وتركهم الدنيا جميعا كماهيا ولم يخرجواالابقطن وخرقة وما عمروامن منزل كل خاليا واانت عذ اوبعده فى جوارهم وحيد فريدافى المقابر ثاديا

اے وہ لوگو! اپنی روائلی کے دن کو بھولنے والو 'مجھے تو تم موت ہی سے غافل نظر آتے ہو۔ کیا ایس باتوں نے تجھے پندونصائح کے قبول کرنے سے روک دیا ہے طلائکہ بہت سے لوگ اس دنیا سے بڑی بے چارگی کے ساتھ سفر کرگئے ' انہیں دنیا میں سوا معمولی سی روٹی اور کپڑے کے استعال کے علاوہ اپنے ساتھ لئے جانے کچھ بھی نصیب نہ ہوا' اور جو گھر انہوں نے آباد کیا تھا وہ خالی پڑا ہے جانے کچھ بھی نصیب نہ ہوا' اور جو گھر انہوں نے آباد کیا تھا وہ خالی بڑا ہے جائے کہ

تیرا بھی کل یا کسی بھی دن بالکل اکیلے قبرستان میں ٹھکانہ ہوگا' اور انہیں کا ہمسامیہ بن جائے گا پھروہ عورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی! اللی میری فریاد کو پہنچئے اور اس آدی سے نجات دلاہیے'

وہ آدمی عورت کے یہ اشعار سنتے ہی رونے لگا۔ تو عورت نے کہا بخدا جب تیرے اور تیرے مالک کے درمیان معالمہ درست ہوگیا ہے تو اب اس کی گرفت سے نہ ڈر۔ پھر اس شخص نے عورت کو بچوں کے لئے پچھ سامان دیا اور کہا میرے لئے دعا کرائیں کہ جو پچھ اس رجٹر میں درج ہے وہ مث جائے۔ عورت دعا کے وعدہ پر وہاں سے بچوں کے پاس آئی اور کھانا تیار کیا پھر وہ متام بچ کہنے لگے جب تک اس کیلئے دعا نہیں کرلیتے کھانا نہیں کھائیں گے کیونکہ جب تک مزدور کام نہیں کرلیتا اجرت کا حق دار نہیں ہو تا چنانچہ ان بچوں نے دعا کی وہ شخص اپنی والدہ کے پاس گیا اور رجٹر دیکھا جس میں وہ ان بچوں نے دعا کی وہ شخص اپنی والدہ کے پاس گیا اور رجٹر دیکھا جس میں وہ

اپنے گناہ لکھ لیا کر تا تھا تو وہ سفید ہو چکا تھا' تمام ماجرا اس نے اپنی والدہ سے بیان کیا اور وضو کرکے بارگاہ رب العزت میں سر سجود ہو کر عرض گزار ہوا۔ اللی تو نے جب میرے گناہ معاف کردیئے۔ اب مجھے اپنے بال بلا لے! یہ کہتے ہی اس کی روح قفس عضری سے پار کرگئی۔ جب اس کے والدہ نے دیکھا تو وہ فوت ہوچکا تھا۔

#### حکایت - بایزید ، سطامی اور فاحشه عورت!

بیان کرتے ہیں کہ حضرت بایزید ،سطامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے وقت ایک نمایت حید جیلہ عورت برکراری میں شہرت رکھتی تھی اس نے ہر قتم کے مردوں پر اپنے دروازے کھلے رکھے تھے ایک دن حضرت بایزید ،سطامی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے دروازے پر جابیٹے 'حضرت کو دیکھتے 'کوئی اس کی طرف نہ نکلا! اس نے اپنی کنیز کو کما جاؤ دیکھو کیا سبب ہے آج میرے پاس کوئی بھی نمیں آیا۔ جب کنیز دروازے پر آئی تو ایک صالح شخصیت کو دیکھا اور جاکر بنیں آیا۔ جب کنیز دروازے پر آئی تو ایک صالح شخصیت کو دیکھا اور جاکر بنایا۔ عورت نے کما انہیں میرے ہاں بلایخ 'کنیز گئ اور حضرت کو اس حینہ بنایا۔ عورت نے کما انہیں میرے ہاں بلایخ 'کنیز گئ اور حضرت کو اس حینہ بنایا۔ عورت نے کما انہیں میرے ہاں بلایخ 'کنیز گئ اور حضرت کو اس حینہ بنایا۔ عورت نے کہا کوئی خواہش رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ایک آرزو لئے آیا ہوں وہ ہے کہ آج کا وقت مجھے دیدو۔ وہ کہنے گئی میری فیس دوسو اشرفیاں ہیں ہوں وہ ہے گئی میری فیس دوسو اشرفیاں بیں آگے۔ نایک مرید نہیں تھا۔

خاتون نے وہی اشرفیاں کیڑ لیں اور کما۔ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ میرے کپڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ میرے کپڑے بین کر چار قدم میرے سامنے چلو۔ اس نے آپ کے فرمان پر عمل کیا۔ آپ نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی اور عرض کیا! اللی جب اس کا ظاہر درست کردیا گیا ہے تو اس کاباطن بھی درست فرمادے! آپ نے فرمایا۔ اب یہ کپڑے اتار کر اپنی کیفیت بتائے۔ وہ کہنے لگی قتم بخدا' آپ کی فرمایا۔ اب یہ کپڑے اتار کر اپنی کیفیت بتائے۔ وہ کہنے لگی قتم بخدا' آپ کی

برکت سے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پناہ مل چکی ہے، میں توبہ کرتی ہوں، جفا کے بعد وضل اور نفرت کے بعد رضا کے بعد وصل اور نفرت کے بعد رضا حاصل ہو چکی ہے چنانچہ آپ وہاں سے پلٹے پھر ایک مدت بعد اس خاتون کوبیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا۔ جو کمہ رہی تھی! اللی تیرا کتا کرم ہے تو نے بے موسم پھلوں سے نوازا اور یہ کہتے ہی غائب ہوگئ۔

#### ○ لطيفه - بددعانه يجيء؟

بیان کرتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند و لبند حضرت اساعیل علیہ السلام کے ذرج کرنے کے لئے جارہے تھے تو ایک شخص کو برائی میں ملوث دیکھ کر تین بار اس کے لئے بدوعا کی! اللہ تعالیٰ نے فرمایا! میرے بندوں کے لئے ہلاکت کی دعانہ فرمایئے' آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ میں ارحم الراحمین ہوں' ہر مہریان سے زیادہ مہریان ہوں اگر وہ توبہ و استغفار کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول فرما لوں گایا ان کی پشت سے جو اولاد ہوگی ان کے نیک میں ان کی توبہ قبول فرما لوں گایا ان کی پشت سے جو اولاد ہوگی ان کے نیک ان اگر المال کی برکت سے انہیں معاف فرما دوں گا' بسرحال جو چاہوں کروں! اگر آپ مجھ سے میرے بندوں کی ہلاکت کے طالب ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں تم اپنا ایک بیٹا میرے لئے قربان کرو! اسے شرح الحکم میں حضرت ابن عطا رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے!

#### ○ فائده جليله - انواريوسفي؟

بیان کرتے ہیں جب حضرت بوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو آپ کے انوار و تجلیات کی روشنی نے کنعان (شام) کے پہاڑوں کو منور کردیا۔ جس کے باعث ان کے بھائیوں کو کنویں سے بر آمدگی کا پتہ چلا' چنانچہ وہ سبھی۔ آپ کے پاس پنچے اور فروخت کردیا۔

حضرت عكرمه رضى الله فرمات بين حضرت يوسف عليه السلام جاليس درجمول مين جبكه حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات بين

بين ورجمول مين فروخت كيا كيا-

باب خوف میں بیان ہوچکا ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنھا کے آنسو جواہرات بن گئے تھے' اسی طرح جواہرات کے روحانی بازار میں گنگار

کے آنسو بھی موتی بن کر چیکتے ہیں۔

جب وہ خثیت اللی سے توبہ کرتا ہوا چار آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے! آؤ میرے بندے کے آنسوؤں کی قیمت لگاؤ وہ عرض گزار ہوتے ہیں اس کے آنسوؤں کی قیمت کی ہے کہ اسے بخشش سے نوازا جائے اللہ تعالیٰ فرماتا۔ اس کی قیمت بخشش سے کہیں زیادہ ہے وہ پھر عرض کرتے ہیں اس کی قیمت ہے کہ اسے جنت عطا فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آنسوؤں کی قیمت جنت سے بھی زیادہ ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں اللی پھر ہم اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں لگا کتے۔ اس وقت ارشاد ہوتا ہے اس کے آنسوؤں کی قیمت میرا دیدار ہے۔

## 🔾 حکایت - محبت سے سنورتی ہے محبت؟

بیان کرتے ہیں کہ ایک اسرائیلی چوجیں سال تک بدکاری میں مبتلا رہائ ایک دن اس نے آئینہ میں اپنی صورت دیکھی تو داڑھی سفیدی کی طرف مائل تھی' شرمندگی کے باعث کہنے لگا! اللی! جیس سال تک میں نے تیرے احکام پس پشت ڈالے' اگر اب میں تیری بارگاہ کی حاضری دول تو کیا منظوری حاصل کرسکوں گا! آواز آئی' جب تک تو نے ہم سے محبت کی ہم بھی تجھ سے محبت كرتے رہے 'جب تونے اعراض كيا تو ہم نے تخفي مملت دى اگر اب بھى تو مارى طرف رجوع كرے گا ہم محبوب بناليس كے!

عظمته الالباب ميس ب

اللہ تعالیٰ نے اپ کسی رسول علی نیبنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وی نازل فرمائی! اسے میرے نبی علیہ السلام! خطاکاروں کو میری وسعت رحمت کا پیغام پہنچاہیے 'میرے در سے بھاگنے والوں کو واپس لائے 'میرے چاہنے والوں کی رہنمائی فرمائے اور نافرمانوں سے کئے 'میں نے اپنے ہاں ان کے لئے قبولیت کی چاور پھیلا رکھی ہے اور ان کی آسان ترین نیکیوں کے باعث اپ قبولیت کی چاور پھیلا رکھی ہے اور ان کی آسان ترین نیکیوں کے باعث اپ قبرب میں جگہ دوں گا'میری مغفرت کے سامنے ان کے گناہوں کی کیا وقعت ہے ان کی خطائیں میری وسیع رحمت کے سامنے کچھ نہیں' اگرچہ گناہ عظیم اور عیوب و نقائص بکٹرت کیوں نہ ہوں میرے ابر کرم کا ایک قطرہ ہی ان کی محویت کے لئے کافی ہے' نیزمیری رضا و خوشنودی کی ایک نظران کا کوئی عیب نہیں چھوڑے گی۔

میرے نی! میرابر تاؤ تو ایسے آدمی کے لئے بھی ہے جس نے جھ سے
روگردانی کی' پھر تصور کیجئے میرا معالمہ اپنے اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا جو
ہمہ وقت میری عبادت و فرمانبراری میں لگا رہتا ہے اور اسی میں عمر بسر کر تا
ہے۔ میرے نی ! بشارت و بیخئے ان بندوں کو جومیری طرف ارادہ" آتے ہیں
مڑوہ سائے ان کو جو میری طرف پیل آتے ہیں' جن کے دن روزے اور
راتیں میری یاد میں تمام ہوتی ہیں۔ میں ذکر میں ان کی خبر رکھتا ہوں' میرے
فرشتے دیدار کرتے ہیں اور جنت ان کی مشاق - ان کے دل میری معرفت کے
فرانے ہیں' وہ میرے ساتھ راز کی باتیں کرتے ہیں وہ میرے ایسے مشاق ہو
جیسے کوتری اپنے اندوں اور پھر بچول کی مشاق ہوتی ہے' وہ میرے سامنے
شیموں کی طرح بلبلاتے ہیں' ان کی پردرد آواز میرے نزدیک فرشتوں کی شبیع و

تحمید سے زیادہ افضل ہے ' مجھے اپنے عزوجلال کی قتم۔ میں انہیں ایسی اشیاء سے نوازوں گاجو نہ کسی آنکھ نے دیکھی 'اور نہ کسی کان نے سی۔

میرے نی! مجھ سے بھاگنے والا آخر جائے گا کماں؟ وہ خطاکار کمال تک کے گا۔

بہر در کہ شد بیج عزت نہ یافت --- جمال کمیں گیا ذلیل ہوا ا خرکار روز قیامت میرے ہی پاس آنا ہے' میں ہر بھید جانے والے کی طرح اس کا محاسبہ کرول گا'کیونکہ مجھ سے اس کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں ہوگا' مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم میں اس کو ختم کرنا چاہوں تو اس کے منہ میں جو تھوک ہے اس سے ہلاک کردوں جس لباس کو وہ فخریہ پہنتا ہے وہی اس کے لئے وبال جان بنا سکتا ہوں' انہیں آگ گے اور یہ خاکسر کا ڈھر ہوجائے میں تو اسے مملت غور فکر دے رہا ہوں' یمال تک کہ اس کی موت اس کے طلق تک پہنچ جائے' باکہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔

#### فائدہ - توبہ باعث بخشش ہے!

حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو بہت زیادہ روئے! اور کہتے رہے النی! میں تیری بارگاہ میں توبہ کیلئے حاضر ہوں' کیا تو میری توبہ قبول نہیں فرمائے گا! اللہ تعالی نے فرمایا! آدم علیہ السلام میں نے تو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی عرش معلی پر نقش کرچکا ہوں' جو بھی میرا بندہ توبہ و استغفار کے ساتھ میری بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوگا میں اسے مغفرت و بخشش سے نوازوں گا! اور میں توبہ کرنے والوں کو قبروں سے خوش و خرم اور مشہم اٹھاؤں گا' ان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا کروں گا' صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبل از استغفار ہی قبول فرمائی تھی توبہ و استغفار کا عمل تو اولاد آدم' بنی نوع انسان کے لئے بطور تعلیم

حضرت المام غزال رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'جب گنگار اللہ تعالی کو پکار تا ہے اور پکار تا ہے اور پکار تا ہے اور فرشتے تین مرتبہ اس کی آواز کو روکتے ہیں جب پھر پکار تا ہے اور فرشتے اس کی آواز کے درمیان حائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی فرما تا' میرے بندے کی آواز کو کب تک روکو گے! اسے یقین ہوچکا ہے کہ میرے سوا اسے اور کوئی بخشش سے نواز نے والا نہیں لنذا تم گواہ ہوجاؤ! میں نے اسے مغفرت و بخشش تواز دیا۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 'قیامت میں اللہ تعالیٰ اتی کثرت سے بخشش فرمائے گاکہ البیس لعین بھی امید کرے گاکہ شاید مجھے بھی بخشش دیا جائے گا' بناعلیہ بڑے فخریہ انداز سے اٹھے گا!

بالخ جراغ؟

سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پانچ چیزیں تاریکی و ظلمت ہیں اور ان کے لئے پانچ چراغ یا نور ہیں اور وہ چراغ توبہ سے موسوم ہیں۔ قبر کی تاریکی کا چراغ کلمہ توحید' قیامت کی تاریکی کا چراغ کلمہ توحید' قیامت کی تاریکی کا چراغ عمل نیک' بل صراط کی تاریکی کا چراغ' ایمان کامل ہے۔ تاریکی کا چراغ' ایمان کامل ہے۔

○ ماكل - شيطان كو انسان پر مسلط كنے كى حكمت

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی علیہ سورہ یوسف کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ شیطان کو انسان پر مسلط کردیے میں یہ حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے لطف عظیم کے صدقہ میں ہمارے گناہ اسی کے سرتھوپ دے گا کیونکہ یہ فعل تو شیطان کا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا فازلهماالشیطان وما انسانیہ الالشیطان کا ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا فازلهماالشیطان نے بھلا دیا هذامن عمل الشیطن۔ یہ تو شیطان نے لغزش دی اور مجھے تو شیطان نے بھلا دیا هذامن عمل الشیطن۔ یہ تو شیطان کا کام ہے 'من بعدان نزغ الشیطن بینی و بین احوتی۔ اس کے بعد شیطان نے میرے اور میرے بھا کیوں کے درمیان شیطان نے دشنی ڈالنے کا کردار انجام دیا۔ ان افعال و اعمال کے

باعث توشيطان مجرم تهرا-

حضرت نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مومن پر شیطان کومسلط کرنے میں یہ حکمت ہے جب وہ ایماندار کو گناہ میں ڈال دے گا اور بعدہ وہ ایماندار توبہ و استغفار کو اپنا لے گا تو یہ توبہ شیطان کے لئے بہت بڑا عذاب ثابت ہوگی اور حسرت ہے کہے گا کاش کہ میں اسے گناہ کی طرف ما کل ہی نہ کرتا کتنا اچھا ہوتا' جیسے شکاری کے جال سے پھنسا ہوا شکار نکل جائے تو اس بات سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے کہ شکار جال میں پھنستا ہی نہ تو بہتر تھا' نیز فرماتے ہیں' ایماندار کی شیطان کے ساتھ ایسی کیفیت ہے جیسی ورخت پر کسی انسان کا گزر ہو اور وہ اس سے مسواک کاٹ لے تو ورخت کا مالک موافذہ نہیں کرے گا کیونکہ نئی شاخ نکل آئے گی اور اگر وہ آدی اس درخت کو شیل سے درخت ہی نہیں رہے گا گو قاتو مالک اس سے یقینا جھڑے گا کیونکہ اب اس فعل کو سے ورخت ہی نہیں رہے گا۔

پس گناہ مسواک کی مثال ہیں' جس کے بعد اور نیکی ظاہر ہوجائے گی اور کفر جڑ کا شخے کی مانند ہے' پس جب شیطان کسی انسان کو کفر پر آمادہ کر تا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منع فرما دیتا ہے۔

🔾 شیطان کی پیدائش میں کیا حکمت ہے؟

شیطان کے پیدا کرنے میں کون کونی حکمت ہے اس سوال کے بہت سے جواب دیے گئے ہیں چند ایک ملاحظہ فرمایئے گا؟ اللہ تعالی نے چاہا ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ان کا وبال شیطان پر ڈال دیا جائے' باکہ اسے ڈبل عذاب دے! نیز اگر آگ نہ ہوتی تو عود کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی' ایسے ہی اگر شیطان نہ ہوتا تو ایمان دارکی فضیلت کا کیسے پتہ چاتا۔

شركے لئے كوئى خاص خاكروب ہو تا ہے جو كو ژاكركٹ دور كرے 'حتىٰ
 كہ جس كے پاس مشك و عنبر بھى ہو وہ بھى صفائى كا مختاج ہو تا ہے ' پس قلب'

میں خواہش نفس کو ڈاکرکٹ ہے 'اس لئے شہر قلب میں نفس کی بدہو کو دور کرنے کے لئے شیطان کو خاکروب بنایا ہے نیز یہ کہ اللہ تعالی ایمانداروں کا مددگار ہونے کے باوجود بھی شکست سے۔ بھی دوچار کردیتا ہے 'کیوں؟ اس لئے کہ انہیں شہادت کی نعمت سے سرفراز کیا جائے 'اور بھی فتح سے بہرہ مند کرتا ہے ناکہ انہیں غنیمت سے مالامال کیا جاشکے!

اسی طرح بھی ایماندار کو شیطان پر غلبہ عطا فرما دیتا ہے باکہ انہیں جنت ملے اس طرح وہ دنیا و جنت دونوں جمانوں میں لذت سے شاد کام ہوجاتے

-0

ے حضرت عبداللہ ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کشف الاسرار میں بیان کے دفت عبداللہ نعالیٰ نے شیطان کو تاریکی سے بنایا 'بعض کہتے ہیں کہ لعنت سے ' جن لوگوں نے شیطان کو فرشتوں میں شار کیا ہے حضرت امام رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رد میں فرماتے ہیں فرشتے نور سے تخلیق ہوئے 'اور شیطان ما سے اسلامات میں فرماتے ہیں فرشتے نور سے تخلیق ہوئے 'اور شیطان

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی تصفیح کی ہے کہ شیطان فرشتوں میں شامل تھا، حضرت قاضی عیاض رحمتہ اللہ کا بیان ہے کہ ابلیس ابوالجن ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام ابوالبشر ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی بیوی کو پیدا کرنا چاہا تو اس پر غضب مسلط کردیا گیا جس سے ایک شعلہ بلند ہوا، اور اسی سے اس کی عورت کو پیدا کیا علامہ ابن عماد فرماتے ہیں ابلیس کی داہنی جانب میں ذکر اور بائیس میں فرج ہے جن کو اس کی اصلی صورت میں دیکھنا ممنوع ہے، کہتے ہیں کہ اگر چالیس جن ملف ہوں تو ان پر نماز جعہ واجب ہے اور جمال جن وائس اسمے ہوں تو جن انسان کی صورت میں ہوجاتے ہیں۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

و شیطان سے پناہ کیوں مائلی جاتی ہے

اس میں کیا حکمت ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو چھوڑ کر صرف شیطان سے خدا کی پناہ ما گی جاتی ہے جب کہ فرشتوں سے بھی الداد طلب کی جا حتی ہے اور چھوٹے سے چھوٹا فرشتہ بھی اس کے شرسے بچانے کی طاقت رکھتا ہے' اور کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے کہ اس نمایت دلیل کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ حضرت نمیشاپوری فرماتے ہیں' یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازخود اپنے ذمہ کرم پر ٹھرالیا اور فرمایا اے میرے بندے میں نے تیری حفاظت کے لئے مجھے کی اور پر نمیں چھوڑا۔

🔾 تعوذوتسمیه کواکٹھا کرنے میں کیا حکمت ہے؟

سوال کرتے ہیں کہ اعوذباللہ کے ساتھ بھم اللہ کو قریب رکھنے میں کونی عکمت ہے؟

حضرت نیشاپوری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ بسم اللہ! ایماندار کے لئے شفا ہے اور تعوذ میں شیطان کا زہر ہے النداز ہر کو زائل کرنے کے ساتھ ہی تریاق رکھ دیا گیا!

حدیث شریف میں ہے کہ گناہ کے دروازے تعوذ سے بند کریں اور عبادت کے دروازے بیم اللہ سے کھلے رکھیں۔

نبی کیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال میں حکمت؟

نبی کریم حبیب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال میں کوئی حکمت ہے؟ جوابا" کتے حکمت ہے؟ اور وشمن شیطان کے زندہ رکھنے میں کیا حکمت ہے؟ جوابا" کتے ہیں کہ وشمن دشمنی کرنے والا ہے اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں 'حضور شافع یوم الشور کو پہلے بھیج دیا گیا تاکہ خصومت شیطان کو دفع کرتے رہیں۔

حضرت امام نووی رحمه الله تعالی علیه فرماتے ہیں شیطان کو قیامت تک ملت دینے میں بد حکمت ہے کہ وہ تمام عمر عقوبت و سزا میں .حکر ارب۔

روضہ میں بیان کرتے ہیں کہ قاضی کو جن دو آدمیوں میں خصومت ہو وہ ایک دو سرے کی سفارش کر سکتے ہیں حضرت نیٹاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے جب ابلیس کے مملت فرمائی تو کہنے لگا تیری عزت و عظمت کی قتم جب تک نبی آدم کے بدن میں روح رہے گی میں ان کے دل سے ہرگز نہیں نکاوں گا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان سے آخری سانس تک توبہ کو نہیں روکوں گا۔ وہ کہنے لگا بسرحال میں ان تمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔

الله تعالی نے فرمایا میں ہروفت ان کے گناہوں کو معاف فرما یا رہوں گا۔
حضرت علائی رحمہ الله تعالی علیه فرماتے ہیں۔ وہ بولا میں انسان کو آخر
تک بھلاؤں گا' اور ان کے بیچھے پڑا رہوں گا ان کے لئے دنیا آراستہ کروں گا'
ان کی دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کروں گا اور تجھ سے دور رکھنے کی
رغبت دلاؤں گا' باطل کو ان کے سجاؤں گا۔

حضرت امام رازی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں جب شیطان یہ باتیں کہ رہا تھا تو فرشتے کر رہے تھے' اللہ تعالی نے انہیں فرمایا۔ گھرائے نہیں! جب میرا بندہ مجبوری و کمزوری کے باعث اپنے ہاتھ میری طرف اوپر اٹھائے گا اور عاجزی و انکساری کے باعث اپنے سر کو زمین پر رکھے گا تو اس کے ستر سال کے گناہ معاف فرما دول گا'کیونکہ یہ اوپر اور نیچے کی سمت کو تو متعین نہیں کرسکا۔

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنھما فرماتے ہیں 'جب تم میں کفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنھما فرماتے ہیں 'جب تم میں سے کوئی دعا کے وقت انگلی سے اشارہ کرتا ہے تو یہ اظلام کملاتا ہے 'اور جب دونوں ہاتھ سینے کے سامنے اٹھاتا ہے تو یہ دعا ہوتی ہے اور جب وہ سرکی جانب بلند کرتا ہے اور ہاتھوں کی پشت اس کے چرے تک پہنچ جاتی ہے تو اسی زاری کہتے ہیں۔

حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رغبت سے دعا کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو آسان کی طرف بلند کرے اور خوف سے دعا کرنا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی پشت کو چرہ کی طرف کرکے دعا کرے (جیسے نماز استقاء میں دعا مائگی جاتی ہے) اور عاجزی و انکساری کی دعا یہ ہے کہ خضر' بنصر اس کے ساتھ والی انگلی' ابمام انگوٹھا' وسطی لمبی انگلی' سبابہ شمادت کی انگلی کو کہتے ہیں۔

احیاء العلوم میں ہے کہ دعا کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو بائیں جانب ذرا زیادہ رکھے کیونکہ دل بائیں طرف ہے اور بیت اللہ شریف طواف کرتے وقت مطوف کے بائیں جانب رہتا ہے۔

اگر کما جائے شیطان لعین کو یہ کیے پت چلاکہ انسانوں کی کثریت ناشکری ہوگی کیونکہ اس نے کما تھا لا تجداکثر هم شاکرین اللی تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا جوابا کتے ہیں اس نے لوح محفوظ پر دیکھ لیا تھا! بعض کتے ہیں اس نے گمان کیا تھا ، جو درست ثابت ہورہا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا گفتہ مال کیا تھا ، جو درست ثابت ہورہا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا گفتہ صدق علیهم ابلیس ظنه فا تبعوه ، پھر ابلیس کا گمان ان پر سچا نکلا اور وہ اسی کی پیروی کرنے گئے۔

جب الله تعالی نے فرمایا میں اپنے بندوں پر توبہ کے دروازے کھول دوں گات وہ بولا میں لمبی امید کے باعث مایوس سے بند کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت سفیان توری رضی الله تعالی عنه 'ان عبادی لیس لک علیم السلطان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا یقیناً میرے مخلص بندوں پر تیرا داؤ نہیں چلے گا' یعنی تیرے اندر اتی پاور نہیں ہوگ کہ تو میرے خاص بندوں کو گراہ کرسکے اور انہیں ایسے گناہوں میں مبتلا کرے جن کے معاف کرنے کی مجھے طاقت نہ ہو۔

انسان سے شیطان کی دشمنی کاسب کیاہے؟

کیا وجہ ہے کہ شیطان خصوصی طور پر انسان کا وسمن ہے؟ اللہ تعالی اور فرشتوں ہے اس کی دشمنی کا ذکر نہیں آیا۔ جوابا" کما گیا ہے ' نبی آدم ہے وشمنی کا سبب وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا دراصل وہی میری لعنت کا باعث بنا اسی وجہ سے وہ خداتعالی اور فرشتوں کو وشمن گمان نہیں کرتا۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے شیطان کو نمایت کمزور دیکھا تو دریافت کیا تو کیوں انتا کمزور نظر آرہا ہے کہنے لگا اللہ تعالی کی فرقت و جدائی کے باعث یہ حالت ہو چی ہے اور جنوں سے بھی عداوت رکھتا ہے اس لئے کہ ان میں سے ایک بوئی تعداد رسولوں پر ایمان رکھتی ہے اور تمام رسول 'حضرت آدم علیہ السلام بو بھی رسولوں پر ایمان لائے گا شیطان اس کے دریے ہوجائے گا!

○ مرف رعوے محبت سے بخشش!

سورہ کی کی تفیر میں حضرت علائی بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا اللی ! حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے امتی تیرے اور تیرے حبیب کے ساتھ محض محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن بکثرت نافرہانی کی طرف مائل ہیں حالانکہ میرے ساتھ وشمنی بھی رکھتے ہیں۔

الله تعالی نے فرمایا۔ ہمارے ساتھ وعویٰ محبت اور تیرے ساتھ میرے صبیب کے امتی جو وشنی رکھتے ہیں میں انہیں خطاوار ہونے کے باوجود بخش دول گا۔ اگرچہ وہ عملاً کمزور اور تیری طرف راغب ہی کیوں نہ ہوں!

حضرت عدى بن حاتم طائى رضى الله تعالى عنه عيسائى سے جب زمرہ اسلام ميں داخل ہوئے تو نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے عرض گزار ہوئے ہم لوگ اپنے پادريوں اور مبلغين كى عبادت تو نہيں كرتے ہے۔ آپ

نے فرمایا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی حال اشیاء کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حال اسی محمراتے تھے اور تم ان کے کہنے پر نہیں چلتے تھے؟ عرض کیایہ بات تو بالکل درست ہے! آپ نے فرمایا ہی تو ان کی عبادت کرنے سے عبارت ہے! بیان کرتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو شجرہ ممنوعہ کی قربت سے ممانعت کی گئی تو ساتھ ہی اپنے جنتی تخت کو پلیا جس پر بیٹھ کر آپ جنت کی سیر کیا کرتے تھے آپ نے وہاں سے دور جانے کے لئے تخت کو پرواز کا حکم دیا وہ بخرار برس تک محو پرواز رہا جب نیچے اترا تو شجرہ ممنوعہ کو وہی پایا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللی ! اس کی قربت سے تو مجھے روکا گیا تھا اور پھر میرے قریب کردیا ہے۔

فرمایا اگر میں گناہ کے قریب رحمت کو نہ رکھتا تو درخت کے نیچ تخت کو بھی نہ رکھتا۔

جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو حضرت جرائیل علیہ السلام ان کے پاس سرخ رنگ کے دو بیل لائے جس سے آپ نے کھی باڑی کا کام شروع کیا جب بیلوں کو آپ نے پہلی دفعہ رکنے پر لاکھی ماری تو وہ بیل بولے آپ ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میں نے مجھے چلئے کا حکم دیا ہے تو رکتے کیوں ہو؟ میری نافرمانی تمماری سزاکا باعث ہے! وہ بولے کی اللہ تعالیٰ آپ کو سزاکیوں کر نہ دے گا جب کہ اس کے منع کرنے کے باوجود آپ نے عمل نہ فرمایا یہ سنتے ہی آپ رونے لگے اور عرض گزار ہوئے بالی ! مجھے ہر چیز شرمندہ کررہی ہے یہاں تک کہ یہ بیل بھی! پس اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لئے گونگا کردیا!

○ اظهار کم:-

حضرت آدم علیہ اللام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا اللی میری لغزش کو جنت میں ہی معاف کیوں نہ فرما دیا گیا؟

اللہ تعالی نے فرمایا۔ میری چاہت تھی کہ میں مجھے دنیا میں بھیجنا اور ہزاروں 'لاکھوں گنگار میری بارگاہ عالیہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب فرماتے اور میں ان پر اپنا کرم فرما تا جنت میں تھے بخش دیتا تو میرا کرم محض ایک پر بخوبی ظاہر ہے!

○ حكايت- حضرت دانيال عليه السلام اور نمك!

بیان کرتے ہیں کہ حضرت وانیال علیہ السلام طب میں کمال ملکہ رکھتے کے مربادشاہ اور اس کی رعایا کو آپ کے علم و حکمت کی خبرنہ تھی' ایک روز آپ نے باورچی سے فرمایا بادشاہ کے کھانے میں ایک وانگ نمک ڈال رو' چنانچہ وہ حکم بجالایا جب بادشاہ نے کھانا کھایا تو اس کی نظر کمزور ہوگئی۔ بادشاہ نے آپ سے وجہ دریافت کی۔ آپ نے فرمایا نمک کی زیادہ مقدار کھانے کے باعث تیری نظر کمزور ہوئی ہے۔ بادشاہ نے باورچی سے دریافت کیا تو باورچی باعث تیری نظر کمزور ہوئی ہے۔ بادشاہ نے باورچی سے دریافت کیا تو باورچی نے صاف صاف کمہ دیا۔ میں نے حضرت وانیال علیہ السلام کے فرمانے پر کھانے میں نمک قدرے زیادہ ڈال دیا تھا۔ بادشاہ نے آپ سے سب پوچھا تو کھانے میں نمک قدرے زیادہ ڈال دیا تھا۔ بادشاہ نے آپ سے سب پوچھا تو آپ نے فرمایا' کچھے میرے علم کی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو ضرورت بڑے کو ضرورت بڑے تاکہ دو سرول کو معلوم ہو اور فائدہ اٹھا میں۔

چنانچہ ای طرح اللہ تعالی کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں گناہ کو اس کئے مقدر کیا ماکہ مخلوق کو رحمت خداوندی کی طرف محتاجی ہو!

حكايت- برول ير رحمت كيول؟

یان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کسی نے دریافت کیا اللہ تعالی عنہ ہے کسی نے دریافت کیا اللہ تعالی بروں پر رحم و کرم کیوں فرما تا ہے۔ آپ نے فرمایا دو برتن لائے برتن لائے گئے ایک صاف ستھرا اور ایک گندا' انہیں بارش میں رکھ دیا گیا وہ دونوں بھر گئے' آپ نے فرمایا رحمت خداوندی کی بھی میں کیفیت ہے دیا گیا وہ دونوں پر برسی رہتی ہے!

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا اللی! تو اپنے بندوں پر کتنا بڑا کرم فرما تا ہے! اللہ تعالی نے فرمایا میں گنگاروں کو بذریعہ عذاب و عقاب گناہ سے باز نہیں رکھتا' بلکہ بذریعہ احسان انہیں بچاتا ہوں! اللہ مجھ سے احسان کے بدلے شرم و حیا کریں' اور توبہ کی طرف ماکل ہوں۔

اے میرے داؤد! میری یاد سے لذت حاصل کرنے والوں کو فرماد یکئے! کیا جھ سے زیادہ کریم اور پرورش کرنے والا کوئی ملا ہے؟

الله تعالی نے حضرت موی علیه السلام سے فرمایا آیے میرے دروازہ کرم پر قیام کیجے ! کیوں کہ میں لطف فرمانے والا ہوں۔ مجھ سے طلب میجے میں عطا کرنے والا ہوں' میری مناجات کیجے کیونکہ میں قریب ترین ہوں' میری مصابت افتیار کریں کیونکہ میں مونس و ہمدم ہوں!!

حكايت- اللي! رحمت للعلمين ماليكم ك صدقے بارش عطا فرا

حدائق ابن ملقن رحمہ اللہ تعالیٰ میں ہے کہ نبی اسرائیل ایک مرتبہ قط سے دوچار ہوئے تو حضرت موی علیہ السلام کی خدمت میں بارش کے لئے عرض گزار ہوئے دعا کریں اللہ تعالیٰ رحمت و کرم کی بارش عطا فرمائے اور قحط دور ہو! حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کے حضوریوں عرض گزار ہوئے اللی ! رحمتہ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں بارش عطا فرما! ممکن ہے میرے پاس توکوئی کی محسوس فرما تا ہوگا!

کتے ہی آسان بالکل صاف تھا'شدت کی گرمی پر رہی تھی جیسے ہی حضرت کلیم اللہ السلام نے بارگاہ اللی میں مناجات کی! خدایا! اگر میرے اندر کوئی کی واقعی ہو پھی ہو تھا ہے تو اپنے محبوب رحمتہ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ کے وسلم کے صدقے بارش عطا فرما' اللہ تعالیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی میرے کلیم تیرے اندر کی فتم کی کی واقع نہیں ہوئی' البتہ تیری قوم میں ایک شخص ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کرتا آرہا ہے اس کی میں ایک شخص ہے جو چالیس سال سے میری نافرمانی کرتا آرہا ہے اس کی

نحوست کے باعث بارش روک دی گئی ہے۔

حضرت موی علیہ السلام قوم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا ! کون ہے جو چالیس سال سے مسلسل اللہ تعالیٰ کے احکام کو پس پشت ڈال رہا ہے' میں اسے فتم دیتا ہوں' فوری طور پر یہال سے نکل جائے' جب نافرمان نے یہ بات کی تو دل ہی دل میں کہنے لگا اگر میں باہر نکل کھڑا ہوا تو ساری قوم کے سامنے شرمسار ہونا پڑے گا یہ تصور کرتے ہی اس نے اپنا چرہ گریبان میں ڈال لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگا' دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہوگئی۔

حضرت کلیم اللہ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کرعرض گزار ہوئے اللی ! یہ کیا ماجرا ہے ' یہ کس کے صدقے بارش عنایت ہوئی ! حکم ہوا ! یہ اس نافرمان کی وجہ سے جس نے تیری آواز سنتے ہی اپنے گریبان میں منہ ڈالا اور سجی توبہ افتیار کی۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام عرض گزار ہوئے اللی ! اب اس توبہ کرنے والے کی زیارت سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ نافرمان تھا اس وقت میں نے اسے لوگوں کے سامنے رسوانہ کیا اب کیسے کرسکتا ہوں جب کہ وہ سے دل سے تائب ہوچکا ہے۔

فرشتے زیارت کتے ہیں

○ عقائق الحقائق میں ہے کہ عرش کے پاید میں ہر بندے کی صورت ہوتی ہے اور اس پر پردہ ہوتا ہے جب کوئی بندہ نیک کام کرتا ہے تو اس کے چرے سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں اور جب کوئی نافرمانی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ پردہ گریڑتا ہے 'پھر فرشتے بھی اسے نہیں دیکھ پاتے۔

كايت-

میری قبرگھر میں بنانا ماکہ میری وجہ سے مردول کو تکلیف نہ ہو کے بیان کرتے ہیں کہ بھرہ میں ایک نوجوان فائق و فاجر رہتا تھا' اس کی

والدہ اسے فسق و فجور سے ہمیشہ رو کتی مگر مرض برھتا گیا جول دوا کی وہ نیک بخت حضرت حسن بصرى رضى الله تعالى عنه كى محفل وعظ ميس حاضر مواكرتي اور پھراینے فرزند سے کہتی۔ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عنہ نے آج یوں خدا خوفی کا وعظ فرمایا ہے، مگر اس پر کسی بات کا اثر تک نہ ہو تا الغرض جب وہ مرنے لگا تو اپنی والدہ سے عرض گزار ہوا' جائے میرے لئے حضرت حسن بھری سے وعا کرائے اللہ تعالی مجھے توب کی توفیق عنایت فرمائے اللہ صاحبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا میرے یج پر زع کا وقت ہے وعا فرمایے اللہ تعالی اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے آپ نے فرمایا میں اس کے لئے نہ تو وعاکر تا ہواور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھوں گا الی صاحبہ مایوس ہوکر واپس بلٹی جب گر پینی تو بچے نے عرض کیا! ای جان! جب میں فوت ہوجاؤں تو میرے گلے میں ری ڈال کر کھسٹنا اور کہنا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے اس کی میں سزا ہے اور میری قبر بھی گھر ہی میں بنانا ماکہ قبرستان میں مردوں کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو جیسے زندوں کو مجھ سے تکلیف پہنچی رہی ' چنانچہ اننی لمحات میں وہ فوت ہوگیا والدہ نے حسب خواہش اس كى كرون میں ابھى رسى ۋالنا ہى جاہى تھى كە غيب سے آواز آئى' الله كے ولى ير مهماني كرا بم نے اسے بخش ديا' اسے گھر ميں ہى دفنا دو! ابھى يہ آواز ختم ہوئی بھی نہ تھنی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا' مائی صاحبے نے جو ننی دروازہ کھولا کیا ویکھتی ہے حفرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالی کھڑے ہیں' یوچھا آپ کا يمال كيسے آنا ہوا' حفرت حس بقرى رضى الله تعالى عنه فرمانے لگے ابھى ابھى میری آئے گی کیا ویکتا ہوں کہ رب العزت، فرما رہا ہے! حسن تو میرے بندوں کو جھے سے مایوس کرتا اور میرے بندے کے سامنے اپنے وروازے بند کرتا ہے ' مجھے این عزت اور جلال کی قتم میں نے اے ان کلمات کے صدقے من ویا جو مرنے سے قبل اس نے کے تھے اور میں اے جنت سے سرفراز

حکایت - آیک پرندے کا رہت کے ذرول سے دریا پر بند باندھنا؟
حفرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیک دن اپنی امت کے گناہوں کے سبب متفکر بیٹھے تھے کہ اچانک آیک پرندے پر نظر پڑی جو ذر و جواہرات سے مرصع اور حسن و خوبی کا مرقع تفاد آپ نے اس کی خوبصورتی اور زیبائی پر تعجب فرمایا 'پھر اس پرندے نے تفاد آپ نے اس کی خوبصورتی اور زیبائی پر تعجب فرمایا 'پھر اس پرندے نے ریت کے ٹیلے سے چند ذرے اٹھائے اور پرواز کرگیا تھوڑی دیر بعد عاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تو اس ٹیلے سے اپنی چونچ میں پچھ اٹھایا تھا 'اور اس کو دریا میں دال دیا تھا 'یہ کیا معاملہ ہے ؟

پرندہ عرض گزار ہوا' یارسول اللہ صلی علیک وسلم میں ٹیلے سے ریت كے چند ذرے چونچ ميں وال كر ايك دريا ميں پھينك كياتھاكہ دريا كے آگے بند باندھ سکوں مضور سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کریت کے ذرول سے تو دریا بھی بند نہیں ہو کتے ' مجھے تو بظاہر خوبصورت نظر آیا ہے مگر میں سمجھتا ہوں تو برا بے عقل ہے وہ عرض گزار ہوا! سرکار میں فرشتہ ہوں' بصورت پرندہ ایک مثال بن کر حاضر ہوا ہوں 'چونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں سے متفکر بیٹھے تھے آپ کا فکر مندی سے خاموش بیٹھنا اللہ تعالی نہ بھایا مجھے تھم ہوا فورا جاؤ اور میرے محبوب کے سامنے مثال پیش کرو! چنانچہ جو کچھ ظهور پذر ہوا' یہ ای حقیقت پر مبنی ہے کہ جیسے میں اپنی چونچ میں ریت کے ذروں سے دریا کے سامنے بند نہیں باندھ سکتا ہے ایسے ہی اس زات کی قتم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا آپ کی امت کے گناہ اللہ تعالی کی رحمت کے وسیع وریا کے سامنے اتن بھی حیثیت نہیں رکھتے جتنى ايك پرنده ريت اٹھا كر دريا ميں ڈالنے لگے!

لطائف-عذاب وني بربان اور معافى ؟

الله تعالی نے قصہ مدم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کو بیان فرمایا ہے کہ جب آپ نے مد مد کو مفقود پایا تو آپ نے فرمایا میں اسے یقیناً سخت عذاب دوں گا۔ یعنی اس کو جوڑے سے الگ کردوں گا بعض نے کہا کہ اس کے پر نوچ لئے جائیں گے یا اسے ذرج کر دوں گا بصورت دیگر وہ کوئی اہم خبر میرے پاس لائے گا اسی اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام عاضر ہوئے اور الله تعالیٰ کا سلام پنچانے کے بعد کہا' چار باتیں عموماً ہوں گی۔

عذاب 'كافرول كے لئے ' ذركح ' منافقول كے لئے ' بربان ' فرمانبردارول كے لئے اور معافى نافرمانول كے لئے -

نظاره کم

یان کرتے ہیں کہ جب انسانوں کے گناہ کی کثرت ہوجاتی ہے تو حاملین عرش کو بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے ' وہ سیجھتے ہیں کہ انسانوں کے گناہ بڑھ گئے ہیں' پکارتے ہیں یا کریم! معاف فرماد یجئے' چنانچہ ان کا بوجھ ہلکا ہوجاتا ہے۔

بندہ جب یا کریم یا کریم پکار آئے تو اللہ تعالی ارشاد فرما آئے تو نے میرا کونسا کرم دیکھا؟ طالانکہ تو دنیا کے قید خانے میں بند ہے ' تھوڑا سا صبر کر پھر

ميرے كرم كو توجنت ميں ديكھنا!!

عیون المجالس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دنیا ایک ہزار برس کی مسافت تک پھیلی ہوئی ہے چھ سو برس سمندری اور چارسو سال میدانی مسافت پر ہزارہا اقسام کی مخلوق پھیلی ہوئی ہے 'ہر شب سمندر یکارتے ہیں' اللی ہمیں اجازت فرما تا کہ ہم تیرے نافرمانوں کو غرق کردیں' اللہ تعالیٰ فرما تاذیرا ٹھریے۔ اس مخل کو دیکھتے ہوئے سمندر پکار اٹھتے ہیں سیمان اللہ الکریم الحلیم۔

حضرت حناطی علیه الرحمته حضرت سهیل بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی عرش کی

بہ نبت ایماندار کے زیادہ قریب ہے کیونکہ عرش اوراللہ تعالیٰ کے در میان ایک حجاب نہیں چنانچہ ایک حجاب نہیں چنانچہ تحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب اس پر شاہد ہے۔

ول دنیا اور جنت سے اعلیٰ ہے

صحرت شخ شبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'میرا دل ' دنیا اور جنت سے اعلیٰ و افضل ہے کیونکہ دنیا مقام تعجب ہے اور جنت آخرت میں مقام راحت ہے لیکن میرا دل مقام معرفت اللی ہے ' حضرت سفی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں سب سے برا انعام معرفت ہے اس لئے کہ یہ چھوٹی می چیز میں ساجاتا ہے جے قلب کہتے ہیں اور رحمت سب سے زیادہ وسعت رکھنے والی چیز ہے ' یمی وجہ ہے کہ رحمت کی وسعت کے پیش نظر انسان سے گناہ سرزد ہوجاتے ہیں کیونکہ وسعت رحمت میں سا جانے کی گنجائش ہے اور وسعت خداوندی کے سامنے وسعت رحمت میں سا جانے کی گنجائش ہے اور وسعت خداوندی کے سامنے نافرمانی نمایت جھوٹی چیز ہے!!

گناه گارون کا حماب میں خود کون گا؟

کتاب الحقائق میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اعلان کرا دیئے تھے کہ غرباء کے ہاتھوں میرے سوا کوئی گندم فروخت نہیں کرسکتا جب غرباء آپ کے در پر حاضر ہوتے تو بلاقیمت انہیں گندم عطا فرمادیت' اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر میں فرشتوں سے فرمائے گا فرمانبرداروں کا حساب تم کرلوگناہ گاروں کا حساب تم کرلوگناہ گاروں کا حساب میں خود کروں گا اور پھر اپنے کرم سے انہیں مغفرت بخشش کی فرید سائے گا۔

اور پھروہ ازخود دوزخ کی طرف روانہ ہوگا؟

🔾 بیان کرتے ہیں کہ قیامت میں گنگار کو علماء کی جماعت میں بھیجا جائے گا

وہ انہیں اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، پھر نمازیوں کی صف میں شامل ہونا چاہے گا وہ بھی بھگا دیں گے، پھر وہ بڑی حسرت سے کے گا ہائے افسوس یہ کتنی بڑی رہوائی ہے اب سوائے دوزخ کے میراکوئی ٹھکانہ نہیں پس وہ ازخود دوزخ کی طرف روانہ ہوگا، فرشتہ دوزخ کے گا تو کماں جارہاہے وہ کے گا دوزخ کی طرف مالک پھر پوچھے گا تو کس کا امتی ہے وہ کے گا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، فرشتہ کے گا آپ کی امت میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہوں، فرشتہ کے گا آپ کی امت میں گھس جا، وہ کے گا امت محمدیہ کمال ہے؟ مالک کے گا وہ عرش کے ینی ہے، جب وہاں بنیے گا تو حضور ارشاد فرمارہے ہوں گے!

جس کا کوئی ہدرہ نہیں 'جس کا کوئی رفیق نہیں 'جس کا کوئی سفارشی نہیں ' آئے میرے پاس میں اس کی غنواری کروں ' میں اس کی سفارش کروں ' میں اس کی سفارش کروں ' میں اس کی سفارش سے جنت بین چلا جائے گا اللہ تعالی فرما تا ہے جب انسان لوگوں سے مایوس ہو کر میری طرف لوٹا ہے تو میں پھر اسے اپنی رحمت سے مایوس نہیں لوٹا تا ! جب بندہ میری ذات پر اعتماد کرلیتا ہے تو وہ اپنے لیمین محکم کے باعث جھے پالیتا ہے۔

تغیر قرطبی میں ہے کہ حفرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا قرآن کریم میں نے قل کل یعمل علی شاکلته سے زیادہ امید افزا آیت نہیں دیکھی کیونکہ بندہ میں عصیان کے سوا کچھ نہیں اور اللہ کے ہاں غفران کے علاوہ!

حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں ميرے نزديك حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم عافر الذنب وقابل النوب سے بڑھ كر اميد دلانے والى اور كوئى آيت نہيں'كيونكه گنامگاروں كى بخشش ان كى توبہ سے بھى پہلے ہے!

حضرت عثمان ذوالنورين رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں كه ميرے نزديك

عبه بعبادی فی انی اناالغفورالرحیم سے زیادہ امید افزا کوئی اور آیت نہیں ہے! کیونکہ اس میں مغفرت و رحمت کا ذکر عذاب سے پہلے بیان ہوا' یعنی جب رحمت و مغفرت پہلے ہی ہوجائے گی تو عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا!

حضرت علی الرتفنی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے تمام قرآن کریم بغور پڑھا لیکن اس بڑھ کر امیدافرا آیت میری نظرے نہیں گزری۔ قل یعبادی الذین اسر فوا علی انفسهم لا تقطنوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا میرے مبیب میرے بندو کو فرماد یجئے اپنے آپ پر ظلم نہ کو اور میری رحمت سے ناامید نہ بنو بے شک الله تعالی تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے۔

امام قرطبی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے تمام قرآن کریم بغور ملافظہ کیا گراس آیت سے زیادہ عمرہ امید دلانے والی اور کوئی آیت نظر نہیں آگے۔ الذین امنواولم یلبسواایمانهم بطلم اولئک لهم الامن وهم معتدن۔

حضرت المام عبدالرحمٰن صفوری مولف کتاب ہذا فرماتے ہیں مجھے تمام قرآن کریم میں سے یہ آیت زیادہ امید افزا نظر آئی والذین اجتنبواالطاغوت ان یعبدوھا وانابواالی الله لهم البشری فلبشر عبادتی۔ جو لوگ غیراللہ کی عبادت کرنے سے بچیں اور میری طرف رجوع کریں ان کے لئے بشارت ہے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ان بندوں کو بشارت سے نوازیے۔

قیص نے رولایا اور ہسایا

بیان کرتے ہیں کہ جب حفرت یعقوب علیہ السلام نے حفرت یوسف علیہ السلام کا خون آلود کریے دیکھا تو رونے گئے اور جب بغور ملاحظہ کیا کہ یہ تو

صحیح و سالم ہے تو مسکرا پڑے 'اس لئے کہ اگر کرمتہ پھٹا ہوتا تو واقعہ کے صحیح ہونے پر ولالت کرتا' قیص کی در سکی نے حضرت کے یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خبردی!

اسی طرح ایمان دار کو فرشتے جب گناہوں میں آلودہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں لیکن جب اس کا دل توحید اور معرفت سے معمور پاتے ہیں تو خوش ہوجاتے ہیں

احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت ابن شریح رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں میں نے خواب دیکھا اللہ تعالیٰ علائے کرام سے حساب لیتے ہوئے فرما رہا ہے کیا تم نے اپنے عمل کے مطابق علم کیا؟ تو میں نے عرض کیا اللی ! تیرا ارشاد ہیں شرک کو نہیں بخشوں گا! اور ہم نے شرک سے نفرت کی ہے ' ہمارے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہے! ارشاد ہوا اچھا پھر جائے میں نے تہمیں بخش دیا!

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا جس کے گناہ ریگتان کے ذرول کے برابر ہوں گے، تھم ہوگا فرشتو اسے دورزخ میں لے چلو' وہ چلتے چلے ادھر ادھر دیکھنے لگے گا اللہ تعالی فرمایئے تو ادھر ادھر کے دیکھ رہا ہے وہ گناہگار عرض گزار ہوگا اللی میں نے تو اپنی تمام امیدیں تجھ سے وابستہ کرر کھی تھیں اور اب بھی ناامید نہیں ہوں' اس بناء پر ادھر ادھر دیکھ رہا ہو۔ شاید تیرا کرم میرا دامن پکڑ لے' اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم میرے دامن پکڑ لے' اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم میرے بندے گو تیرا گمان پختہ نہیں تب بھی تیری ذبان سے بیہ نکل رہا ہے کہ میں مایوس نہیں ہوں! لہذا فرشتوں کو گواہ بنا تا ہوا تیرا دعویٰ قبول کرتا ہوں۔ جاؤ مایس نہیں ہوں! لہذا فرشتوں کو گواہ بنا تا ہوا تیرا دعویٰ قبول کرتا ہوں۔ جاؤ میں نے تختے مغفرت و بخش سے نواز دیا۔

كيفيت توبه

○ توبہ کے درست ہونے کی بیہ شرط ہے کہ انسان گناہ سے باز آئے اور
 اپنے برے فعل پر نادم ہو نیز مصم ارادہ کرے کہ آیندہ اس غلط فعل کا مرتکب نہیں ہوگا۔

جیسا گناہ ولی توبہ لازم ہے لین اگر غیر محرم عورت کو دیکھا تو اس کی توبہ
یہ ہے کہ قرآن کریم کی زیارت و تلاوت سے اپنی آ تکھوں کو پاک کرے
گانے وغیرہ بن لے تو اس پر توبہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو نے ' جنابت کی
حالت میں مسجد میں بیٹھا تو اس کی توبہ یہ ہے کہ پاک صاف ہوکر مسجد میں
اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ' شراب پی لی گئ ہے تو اس کی توبہ میں حلال اور
نیب اشیاء کا استعال کرے اور صدقہ و خیرات بھی کرے ' مسلمانوں کو
تکلیف دی تھی تو ان کے ساتھ عمدہ سلوک اور احسان کرے اگر کسی کو قتل
کردیا گیا ہے تو اس کے کفارہ میں غلام آزاد کرے۔

احیاء العلوم میں ہے کہ قتل کا کفارہ میں غلام آزاد کرنا واجب ہے اگر اس کی استطاعت نہیں تو دو ماہ مسلسل روزے رکھے اگر کسی بھی سبب سے کوئی روزہ چھوٹ جائے تو از سرنو دوماہ کے روزے رکھناواجب ہے (البتہ عورت کے لئے جیص و نفاس کی حالت میں تسلسل کا برقرار رکھنا ضروری نہیں)۔ (آبش قصوری)

حضرت سری سقطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی مخص سے فرمایا توبہ بہ ہے کہ اپنے غلط فعل کو ہمیشہ ندامت سے یاد رکھے، وہ کہنے لگا نہیں توبہ یہ ہے کہ اپنے غلط فعل کو بھی یاد نہ آنے دے بلکہ اپنا وہ گناہ بالکل فراموش کردے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمی نظریہ ہے کہ پاکیزہ محبت کے عالم میں جفا کا ذکر بھی جفا ہے، ظاہر ہے کہ گناہ جفا ہے اور توبہ صفاء تو صفا کے ہفاکا کیا تعلق؟

حضرت نسفی علیه الرحمته فرماتے ہیں که حضرت جینید بغدادی رضی اللہ

تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کمنے لگا مجھ سے فلال گناہ سرزد ہوا ہے' میرے لئے بخشش کی دعا فرمایے' ابھی آپ نے دعا کے لئے ہاتھ بھی نہیں اٹھائے تھے کہ ہاتف فیبی نے آواز دی جنید! اس نے تیرے سامن اظمار خطا کیاہ اب توہی اے بخشش عطاکر!

حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنهما كي خدمت مين ايك شخص نے عرض کیا! مجھ سے گناہ سرزد ہوگیا ہے آپ نے فرمایا تیرے لئے توبہ لازم ہے اور یہ کہتے ہی اس سے اپنا منہ پھیرلیا، چند کھے بعد ویکھا تو اس کی آ تھوں میں آنسوں تیر رہے ہیں ' یہ منظر دیکھتے ہی فرمانے لگے جنت کے آٹھ وروازےباب توبہ کے علاوہ سب وروازے بند رہتے ہیں 'باب پر توبہ ایک فرشتہ مقرر ہے اور وہ دروازہ قیامت تک بند نہیں ہوگا، پس رحمت اللی سے مجھی مایوس نہیں ہوناچاہئے۔

بعض کہتے ہیں کہ شیطان اس لئے لعین ہوا کہ اس نے توبہ کو واجب نہ سمجھا اور نہ ہی اینی غلطی کا معترف ہوا بلکہ تکبر اختیار کیا اور کافر ہوگیا' جبکہ حضرت سيدنا آدم عليه السلام كو سعادت نصيب موئى الغرش كا اعتراف كيا الله تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، تواضع کی، رحمت سے ناامید نہ ہوتے اور پھر اپنے مقاصد میں یمال تک کامیاب ہوئے کہ توبہ کی قبولیت کا خود خالق اکبر نے اعلان فرما دیا۔

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے که بندہ جب الله تعالی کے حضور توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہ پر ندامت محسوس کرتا ہے تو اس کے نادم ہونے سے پہلے پہلے اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے جاتے

حضور رحت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بيس گناه گار جو گناه كريا ہے اس گناہ کی وجہ سے جنت حاصل کرلیتا ہے۔ عرضی کیا گیا یارسول اللہ صلی الله عليك وسلم وه كيے؟ فرمايا جب اس كناه بر نادم موكر تائب موتا ہے تو اسے نه صرف معاف فرما ويا جاتا ہے بلكه الله تعالى اسے جنت ميں جانے كا حكم فرما ويتاہے۔

حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توبہ کرنا فوری طور پر لازم ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جولوگ جلدبازی کے باعث گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور پھر جلد ہی توبہ کی طرف آجاتے ہیں تو ان کے گناہ محو کردیئے جاتے ہیں۔ جیسے نجاست خشک ہونے ہے پہلے پہلے جلد صاف ہوجاتی ہے۔ اس طرح توبہ بھی جلد کرنے ہے گناہ کی نجاست بھی جلد دھل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاہ ہے ' بے شک نیکی برائی کو محو کردیتی ہے 'لہذا نیکی کے اور کے سامنے تاریکی کی ظلمت کو ٹھرنے کی طاقت نہیں' جیسے صابن کی سفیدی کے سامنے میل کی کچھ حقیقت نہیں رہتی' گناہ تاریکی ہے اس کا چراغ نیکی ہے اور وہ نیکی توبہ کرنا ہے۔

موت کی اقسام

حضرت حناطی علیه الرحمته فرماتے ہیں موت کی تین قسمیں ہیں (۱) نفس کی موت 'جے عضو کے کفن میں لپیٹ کر' مغفرت کی خوشبو لگا کر اہل جنت کے قبرستان میں دفن کردیا جاتا ہے۔ (2) روح کی موت' جے فرقت کے کفن میں لپیٹ کرجدائی کی خوشبو سے معطر کرکے وحشت کے قبرستان میں دفن کردی جاتی ہے۔ (3) قلب کی موت' جے ملامت کے کفن میں لپیٹ کر' ندامت کی خوشبو لگا کر عقوبت کے قبرستان میں دفن کردیا جاتا ہے۔

یں جس کا نفس مرجاتا ہے اس کی دنیا ختم ہوجاتی ہے 'جس کی روح مر جاتی ہے اس کا مالک اسے نہیں ملتا' اور جس کا قلب مرجاتا ہے اس کی آخرت بتاہ ہوجاتی ہے۔

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے مروى ہے كه ايك مرتبه

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیک انصاری صحابی کے پاس گئے جس پر نزع کا عالم طاری تھا' اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی' اچانک اس نے اپنی نگاہ آسان کی طرف اٹھائی' اس پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے' صحابہ کرام رضوان اللہ قلیم اجمعین نے مسکراہٹ کا سبب دریافت کیا' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس انصاری کی زبان نے ساتھ نہ دیا تو اس نے اپنے دل سے توبہ کرتے ہوئے آسان کی طرف نگاہ کی' اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا' دیکھو میرا بندہ زبانی توبہ کرنے سے قاصر ہوا تو اس نے دل سے توبہ کرتے ہوئے شرمساری اور ندامت سے میری طرف دیکھا' فرشتو گواہ رہو! میں نے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے تمام گناہ طرف دیکھا' فرشتو گواہ رہو! میں نے اس کی توبہ قبول کرتے ہوئے تمام گناہ معاف فرہا دیا۔

بیان کرتے ہیں کہ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم جب اس ظاہری حیات مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کے حضور جانے گے تو جرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور کئے گے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے میرے حبیب جو کوئی تیرا امتی اپنے وصال سے ایک سال قبل توبہ کرلے گا میں اسے بخش دوں گا۔ نبی کریم علیہ التحیتہ والتسلیم نے فرمایا ایک سال تو بہت زیادہ ہے محضرت جرائیل علیہ السلام غائب ہوئے اور چند ساعت بعد پھر حاضر ہوئے اور حضرت جرائیل علیہ السلام غائب ہوئے اور چند ساعت بعد پھر حاضر ہوئے اور کما ایک ماہ قبل جو آپ کا امتی توبہ کرے گا اس کی توبہ مقبول ہوگ۔ آپ نے فرمایا ایک ماہ بھی بہت زیادہ ہے جرائیل گئے اور پھر آئے یہاں تک ایک جعہ ایک دن ایک ساعت قبل تک کی تحفیف کردی گئی گر آپ نے اسے بھی زیادہ سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تیرا امتی جو بوقت نزع توبہ کی طرف آئے گامیں اسے بخشش سے نواز دول گا۔

حكمت؟

○ اس میں کیا حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی دل سے توبہ کرے تو وہ قبول مگر اس کے برعکس قوم موسیٰ کے لئے کما گیا اگر تم اپنے آپ کو قتل کروں گے تو تب توبہ قبول کی جائے گی؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قوم موسیٰ نے اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی دید سے مشروط کیا تو ان کی توبہ کو بھی ظاہر پر مشروط کردیا گیا جبکہ امت محمریہ علیہ التحتہ والثناء نے غیب پر ایمان لانا تشلیم کیا تو ان کے دل سے توبہ کو منظور فرمالیا گیا۔

جو بندہ توبہ کرتے ہوئے رو پڑتا ہے اور اس کے آنسو رخساروں پر یہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان رخساروں پر آگ کو حرام فرما دیتاہے؟ وہ آدمی اپنے آنسوؤں کے باعث بخشش کا مستحق بن جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کی بابت غورو فکر کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اللی ! حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے خود بنایا' پھر ایک لغزش ہوئی تو تشیر بھی خود فرائی' جنت سے نکال باہر کیا' جب کہ تو نے خود ہی جنت میں بلاعمل واخل فرائی تھا' اپنی روح سے اسے مزین فرائیا' پھر فرشتوں سے سجدہ کرایا ارشاد ہوا جب میں نے اسے اتنا محبوب بنایا تھا تو اسے کرنا مناسب نہیں تھا؟

سونے وائدی کی فرمانبرداری

بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو ان کے رونے کے باعث ہر چیز رونے گلی مگر سونے اور چاندی پر پچھ اثر نہ ہوا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ رونے میں شامل کیوں نہ ہوئے!

عرض کیا اللی ! جو آپ کے علم کو نہ بجا لاسکا تو ہم اس پر کیوں رو نیں۔ اللہ تعالی نے فرما ا جاؤ ستہیں ہرشے سے زیادہ عظمت دوں گا اور ہرنی چیز کی قیمت بنا دوں گا اور اولاد آدم تمہاری خادم رہے گی۔ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا درہم و دینار زمین پر الله تعالی کی خصوصی امریں ہیں 'جو نہ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں اور جمال چاہتے ہو تمہاری حاجت پوری کرتی ہیں۔

حضرت كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه سب سے پہلے حضرت آدم عليه السلام نے درہم و دينار كو بطور سكه استعال فرمايا اور فرمايا يه وہ چزيں ہيں جن كے بغير گزر او قات مشكل ہے۔ (كتاب العرائس)

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنما فرمات بيل- دراهم دارالهم ورجم توغم و الم كى كوشى ب- ودنانير دارالنار ورويتار آتش كده بين-

حضرت علاء بن زیاد علیه الرحمته فرماتے ہیں میں خواب میں دنیا کو نمایت زیب و زینت سے آراسته دیکھا اور دعاکی اللی مجھے اس سے اپنی پناہ میں لے کے وہ بولی اگر تم مجھ سے خداکی پناہ چاہتے ہوتو درہم و دینار سے دشمنی اختیار کرلو۔

حضرت امام حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں' جس نے درہم و دینار کی عزت کی اللہ تعالیٰ اسے ذات میں ڈال دے گا۔

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ بیان فرماتے ہیں کہ میرا تجربہ ہے جس نے مستحقین کو درہم و دینار دینے سے اعراض کیا اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے آدمیوں کو مسلط کردیا جو استحقاق نہیں رکھتے تھے۔

طب - نزہتہ النفوس والافكار میں ہے كہ زمین میں سونے كا وجود اللہ تعالىٰ كے اسرار میں سے ہے 'اسے گھس كر پینے سے خفقان كا مرض دور موجاتا ہے' آكھ میں لگانے سے نظر میں قوت پیدا ہوتی ہے' صرع كے مریض میں بطور تعوید لئكایا جائے تو رام ہوجاتا ہے' اگر سونے كو آگ میں گرم كركے ميں بطور تعوید لئكایا جائے تو رام ہوجاتا ہے' اگر سونے كو آگ میں گرم كرك

پانی میں شھنڈا کریں اور گندیدہ دہن کو بلائیں تو .فضلہ تعالیٰ اس مرض سے نجات حاصل ہوگی' نیز سونا چاندی' سعادت اور شقاوت کا باعث ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ جب سونے اور چاندی کے سکے تیار ہوئے تو شیطان نے بری محبت سے انہیں چوما' اور کما تم دونوں سے جو محبت رکھے گا حقیقت میں وہی میراغلام ہے۔

حضرت کیلی بن معاذ رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں درہم و دینار ابلیس بچھ ہے گا کتھے زہریلے بچھو ہیں 'اگر تو ان کے استعال کو اچھی طرح نہیں سمجھ لے گا کتھے زہریلے دُنگ سے ہلاک کرڈالیس گے فرمایا ان کا صحح استعال کیاہے 'جواب دیتے ہیں کہ انہیں حلال پر صرف کرنا اور بہترین امور کی تلاش میں رہنا ان کا صحح استعال ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو عود کے سوا تمام درخت بھاگ گئے اللہ تعالی نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہا مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم' اولاد آدم کے ہاں تجھے خاموش دولت بناؤل گا' لیکن تو نے ایسے کو اپنے ہاں پناہ دی جس سے لغزش واقع ہوئی تھی للذا تجھے سے آگ دکھائے بغیر خوشبو نہیں آئے گی۔

زہت النفوس میں ہے کہ عود ہندی قط کو کہتے ہیں یہ بھی اسی کا نام ہے اگر اسے بانی میں بھگو کر پیا جائے تو درد جگر ' پیچس اور پیٹ کے درد میں فائدہ مند ہے ' صداع بارد ' دردشقیقہ کے لئے اس کی دھونی نفع بخش ہے ' ناک میں ٹیکانا ' پینا ' ضاد کرنا ہر طرح مفید ہے دھونی سے اور ماتھ پر گرمائی کرنے سے ذکام ' نزلہ دور ہوجا تا ہے ' منہ میں رکھ کر آہستہ آہستہ حبانے سے تبخیر معدہ کے لئے نافع ہے۔

اگر کما جائے کہ انبیاء کرام ملیم السلام کے اجمام مقدمہ کو زمین پر حرام کردیا گیا ہے کہ ان کے اجمام کو نہ کھائے اس کا کیا سبب ہے 'جوابا" کما گیا

ہے کہ مٹی ان اشیاء میں شامل ہے جو بدن کو پاک کرتی ہے 'بدن پر ظاہری اور باطنی نجاست کو پاک کرنے کا باعث ہے اور گناہ سب سے بڑی نجاست ہے ' اس لئے مٹی سے طمارت حاصل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جو گناہوں کی نجاست سے بالکل معصوم و محفوظ ہیں ان کے اجسام کو ان کی اعلیٰ طمارت و پاکیزگ کے باعث نہیں کھا عتی 'کیونکہ انبیاء کرام تو عمر اُ سمو آ اعلان نبوت سے قبل اور بعد بھی طیب و طاہر ہوتے ہیں' ان کی طمارت و پاکیزگ انتی طاقت ور ہوتی ہے کہ مٹی ان کے اجسام پر غالب آئی نہیں سکتی بلکہ مٹی ازخود ان کی محافظت کرتی ہے۔

جرائیل اور میکائیل کی گناہ گاروں کے بارے گفتگو

ایک ون حضرت جرائیل اور میکائیل آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کررہے تھے کہ برے تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالی اپنے نافرمان بندوں کو بھی رزق عطا فرما رہا ہے' طرح طرح کی نعتوں سے نواز رکھا ہے' نافرمانی پر عذاب میں گرفتار نہیں کرتا۔

حضرت میکائیل بولے 'بندے کی نافرمائی سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ کی نہیں آتی اور فرمانبرداری سے کوئی اس کی عظمت میں اضافہ نہیں کرسکتا '
جب اسے طاعت و معصیت سے کوئی نفع اور نقصان نہیں تو وہ انہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرے۔

سے ہے میں ویسے ہی ہوں جسے میکائیل کمہ رہا ہے

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نمروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کو عذاب میں گرفتار کرنے کے لئے آسمان سے فرشتہ اتر تا جب اس آدمی کو مبتلائے مصیبت کرنے لگا تو بندہ نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی کے روئے مبارک کی طفیل مجھے عذاب نہ دے ' فرشتہ واپس چلا گیا' اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو عذاب دینے کے لئے بھیج دیا' جب بندے کو تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو عذاب دینے کے لئے بھیج دیا' جب بندے کو

عذاب دینے لگا تو وہ پکارا اس ذات کریم کے وجھ کریم کے صدقے مجھے عذاب میں ارفتار نہ کرا گر فرشتے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عذاب میں ابتلا کردیا جب آسان کے درمیان پہنچا تو فرشتے کے دونوں بازو جم سے علیحدہ کردیئے گئے 'فرشتہ عرض گزار ہوا اللی سے کیا ماجرا ہے! فرمان ہوا جب میرے بندے نے درمیان کریم کا واسطہ دیا تھا تو تجھ پر اسے چھوڑنا لازم تھا' جب تو نے میرے نام کا لحاظ نہیں کیا اور عذاب دیا تو تجھ بھی عذاب میں ڈال دیا گیا۔ اگر وہ میرے وجھ کریم کے صدقے تمام گنگاروں کی بخشش کا سوال کرتا تو میں ہرایک کو مغفرت و بخشش سے نواز دیتا۔

اس باب کو ہم اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ ! اللی ہمارا اور تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمانا (امین) ہاں ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تجھے ایسی دعا نہ سکھاؤ جے پڑھا جائے تو بہاڑوں جیسے گناہ بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے معاف فرما دے گاوہ دعائیہ کلمات یہ ہیں۔

اللهم لااله الاانت الحليم الكريم تباركت سبحانك رب العرش العظيم

## باب فضائل عدل و انصاف

ان الله يامر بالعدل والاحسان بي شك الله تعالى عدل و احمان كا كم فرما تا بي حضرت علامه علائى رحمته الله تعالى فرمات بين عدل اپنى طرف سے اور احمان برائى كرنے والے سے جو بلاوجه برائى سے پیش آئے نیز فحشاء برے قول و فعل سے عبارت ہے مكر وہ شخص ہے جس كو شريعت اور سنت سے كوئى لگاؤ نه ہو بغى كا بيد مفهوم ہے كه دوسرے پر ظلم روا ركھنا اسے تكليف پنجانا۔

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں باغی تباہ و برباد کردیا جاتا ہے

بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ اگر ایک بہاڑ دو سرے بہاڑ سے بغاوت کرے تو باغی بہاڑ قر خداوندی سے ریزہ ریزہ کردیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم میں ظالم سے بہت جلد انقام لوں گا لیمنی اسے دنیا میں ہی گرفتار عذاب کروں گا' سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم قیامت میں تاریکی کا باعث ہوگا۔ حکارت حضرت ابو حنیفہ بے ہوش ہو کر گر بڑے

بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا امام اعظم ابوصنیفہ نعمان بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جارہے تھے کہ آپ کا پاؤں کسی لڑکے کے پاؤں پر جاپڑا' وہ کہنے لگا! ابوصنیفہ کیا آپ قیامت میں قصاص سے نہیں ڈرتے۔ یہ سنتے ہی آپ ہوش پر گر پڑے۔ آپ فرماتے ہیں ظلم کا انجام برے خاتمہ

ر ہے۔ امام اعظم اور سونے کی برتن

بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی دعوت میں شریک تھے جہال سونے کے برتنوں میں کھانا لایا گیا' آپ نے ان برتنوں میں کھانا نکال کر دو مری کسی چیز میں رکھ کرکھانا شروع کیا۔ ماکہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھانے کا اطلاق درست ثابت نہ ہو۔

## مسكله-

شرح مہذب میں ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی ہوتو اس پانی سے بالاتفاق وضو کرنا جائز ہے۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں برتن سے اس طرح پانی لے کہ پہلے پانی لے اور پھر اعضاء کو دھوئے تو جائز ہے اور اگر برتن سے اس عضو کے لئے پانی لے اور پھر اسے دھوئے یہ جائز نہیں اور جب پانی پینا منظور ہوتو پہلے پانی ہاتھ پر نکال کر پی لے 'نیز جب بھی پانی پینا چاہے تو ہاتھ پر ڈال کر پی لے 'ہاں چاندی کے گلدان' گل پاس اور خوشبو سپرے کرنے والی صراحی وغیرہ بالاتفاق حرام ہے' قاضی حسین علیہ الرصمة فرماتے ہیں پہلے پانی کو اپنے ہاتھ پر ڈالے پھر دائیں ہاتھ میں لے کر استعمال میں لائیں' قاضی حسین جلیل القدر ثقة عالم و علید اور صاحب تقویٰ تھے' ان کا انتقال 462 ہجری میں ہوا۔

حكايت-حفرت سليمان عليه اللام في چيونئ سے معافی طلب كى

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام آرام کررہے سے کہ آپ کو جم پر ایک چیونٹی چلی نظر آئی' آپ نے اسے پکڑا اور نیچ پھینک دیا' چیونٹی عرض کرنے گئی یانبی اللہ! کیا آپ نہیں جانے کہ ایک دن مالک' قادر' قبروقمار کے روبرہ عاضر ہونا ہے' جو مظلوم کو ظالم سے حق دلائے گا! آپ کو یہ سنتے یہ غش آگیا' جب سنجھلے تو چیونٹی سے فرمانے گئے! مجھ سے درگزر کر' اس نے عرض کیا' میری تین شرطیں ہیں' اگر آپ یہ تسلیم فرمالیں تو درگزر کروں گی۔ آپ نے فرمایا وہ کیاہیں' کہنے گئی۔ جب آپ کے در دولت پر کوئی سائل آئے تو محروم نہ لوٹائے گا' دولت دنیا کے حصول پر مسکرائے گا نہیں! اور جب کوئی فریادی آپ کی خدمت میں آئے تو آپ کا رعب و جلال اس کی فریاد سننے میں حائل نہ ہو' آپ نے فرمایا بہت اچھا چنانچہ رعب و جلال اس کی فریاد سننے میں حائل نہ ہو' آپ نے فرمایا بہت اچھا چنانچہ جونٹی آپ پر خوش ہوگئ!! سبحان اللہ! کیا شان ہے انبیاء کرام علیمم السلام کی جن کی بارگاہ میں مخلوق خدا ہر قتم کی باتیں کرلیتی ہے۔

حکایت۔ حکومتی افسرنے مچھلی چھین لی !!

بیان کرتے ہیں کہ ایک افسرنے ایک شکاری سے ظلما" ایک مجھلی چھین کی ابھی وہ زندہ تھی' اس نے اچانک منہ کھولا اور بڑی تیزی سے افسر کی انگلی کا کی وہ فریت کی فدمت میں حاضر ہوا' اس نے کہا کہ انگلی کا وو' ورنہ اس کا اثر آگے بڑھ جائے گا' چنانچہ اس نے انگلی کوالی مگر تکلیف آگے بڑھ

گئے۔ طبیب نے کما کلائی تک ہاتھ کٹواؤ' ورنہ بازو کے ضائع ہونے کا خدشہ بو نہ چانچہ اس نے کلائی سے ہاتھ کٹوا دیا' لیکن پھر بھی افاقہ نہ ہوا اور زہر یلے مواد کے اثرات آگے برھنے گئے' افسر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو افسردگی کے عالم میں وہاں سے بھاگنے لگا یمال تک کہ تھک کر ایک درخت کے نیچے جاکر لیٹ گیا' لیٹے لیٹے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو خواب میں آواز سی اگر تو مزید مصیبت سے بچٹا چاہتا ہے تو اس شکاری کے پاس جاکر معافی طلب کر' ورنہ صحت نہیں ہوگی' چنانچہ وہ بیدار ہوا' شکاری کے پاس گیا' اس سے معافی طلب کی اور آیندہ ظلم سے باز رہے' کا اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کیا' چنانچہ توبہ کی اور آیندہ ظلم سے باز رہے' کا اللہ تعالیٰ سے بھی عہد کیا' چنانچہ توبہ کی برکت سے اس کا ہاتھ صحیح و سالم ہوگیا۔

رحمته للعلمين صلى الله تعالى عليه وسلم اور خشيت الهيه؟

عورارف المعارف میں ہے ایک شخص بڑے بھاری جوتے پنے ہوئے تھا کہ اس کا پاؤں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے اقدس پر آگیا آپ نے اپنے عصاء مبارک سے اسے ہٹا دیا' اس شخص کا کہنا ہے کہ میں اپنے اس فعل پر ساری رات نادم رہا' ضبح ہوئی تو ایک صحابی میرے پاس آیا اور اس نے کہا آپ کو رحمت عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں' میں ورتے ورتے حاضر ہوا' آپ نے نمایت شفقت سے فرمایا میں کل تجھے کو ڑا لگا کر اپنے پاؤں سے ہٹایا تھا' آج اس کے بدلے میں جھے تمیں بار کو ڑے سے مٹایا تھا' آج اس کے بدلے میں جھے تمیں بار کو ڑے سے مٹادہ۔

سیرت ابن ہشام میں مرقوم ہے کہ غزوہ بدر میں آپ نے صف بندی کے وقت حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو تیریا (لاکھی) لگاکر صف میں شامل فرمایا۔ وہ عرض گزار ہوئے یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے لاکھی لگاکر مجھے تکلیف پنچائی ہے۔ حالانکہ آپ تو عدل کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں 'مجھے بدلہ لینے دیجئے! آپ نے فورا اپنے آپکو پیش فرمایا دیا اور وہ فرط

مجت سے آپ کے جم اقدس سے چٹ کر بوسے لینے لگا' آپ نے فرمایا میرے پیارے محابی تو نے یہ طریقہ کیوں افتیار کیا؟ وہ عرض گزارہوئے حضور! جو کچھ در پیش ہے وہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں' میں نے چاہا آخری وقت ہے آپ کے جم اطهر سے لیٹ کر اپنے جم کو برکات سے مستفیض کرلوں۔ اس پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش ہوکر انہیں خصوصی دعا سے نوازا!

حكايت - حضرت امام اعظم اور مقروض مجوسي!

بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مجوسی نے قرض لیا' آپ وعدہ کی جمیل پر رقم لینے گئے' آپ کے جوتے کو خاست مجوسی نے مکان کی دیوار پر خاست سلک گئی آپ نے پاؤں جھاڑا تو نجاست مجوسی کے مکان کی دیوار پر جاگئی آپ سوچ میں پڑ گئے کہ مجوسی کی دیوار خراب کردی اگر اسے صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی گرتی ہے اور اسے اس حالت میں چھوڑ کر بھی جانا مناسب نہیں! للذا آپ نے مجوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا' مجوسی باہرنکلا اور کنے لگا! یا امام المسلمین مجھے مملت عطا فرمائے' آپ نے فرمایا میری وجہ سے تیری دیوار کو نجاست لگی ہے' اس پر تم مجھے معاف فرما دو!

وہ کنے لگا کیا آپ دیوار کو پاک کرنا چاہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں' یہ سنتے ہیں وہ کئے لگا جو شخص دیوار کی نجاست کو دور کرنے میں اتنا متردد ہے اس کے حضور میں خود کو کیول نہ پاک کرول' کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس خوشی میں آپ نے اس کا قرض معاف فرما دیا

حکایت- حضرت ابراہیم بن ادھم اور چھوارے؟

بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ کرمہ میں دکاندار سے چھوارے خرید کئے وہاں آپ نے سامنے دو چھوارے پڑے دیکھے اور یہ سجھتے آپ نے اٹھا لئے کہ یہ میرے ہی چھواروں سے باہر رے رہ گئے ہیں ' پروہاں سے آپ نے بیت المقدس کی راہ لی!

پھرایک دن خواب میں دو فرشتوں کو یوں باتیں کرتے ہوئے پایا ! یہ کون شخص ہے دو سرے فرشتے نے کہا یہ ابراہیم بن ادھم زاہد خراسان ہیں لیکن ایک سال سے ان کی عبادت معلق ہے کیونکہ انہوں نے مکہ مکرمہ دو چھوارے دکاندار کے اٹھالئے تھے' جب صبح ہوئی تو آپ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔

وہاں پہنچ تو دکاندار وصال کرچکا تھا، چنانچہ آپ نے اس کے لڑکے سے معانی طلب کی۔ چنانچہ اس نے معاف کیا اور آپ بیت المقدس واپس تشریف لے آئے۔ پھر ان دو فرشتوں کو دیکھا وہ گفتگو کررہے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم کی جو عبادت معلق کردی گئ تھی اللہ تعالی نے اسے قبولیت کے شرف سے نواز دیاہے، حضرت البراہیم بن ادھم فرط مسرت سے رو پڑے اور خوشی کے باعث آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے بعدہ آپ کا معمول یہ ہوا کہ آپ باعث بھر میں صرف ایک دن رزق حلال سے پچھ تناول فرمالیا کرتے!!

حکایت - آپ کاز کرہی میری غذا ہے؟

حضرت شخ احمد كير رفاع رحمد الله تعالى عليه كا معمول تهاكه وه دو تين بعد ايك لقمه تناول فرمات اور سورة اظلاص كا يوميه ايك بزار بار وظيفه كرن كمات كر ساته عيار ركعت نوافل ادا فرمايا كرت بعده ان كلمات كر ساته استغفار فرمات لا الله الاانت سبحانك انى كنت من الظالمين علمت سواء وظلمت نفسى واسرفت فى امرنا ولا يغفر الذنوب فاغفرلى وتب على انك انت النواب الرحيم ياحى يا قيوم لا اله الاانت 378 مين ان كا انتقال بوا - (طبقات ابن سكى)

حکایت- مجوی نے اسلام قبول کرلیا

حضرت بایزید .سطای رحمه الله تعالی فرماتے بین ایک بارموسم برسات

میں جمعتہ المبارک کی اوائیگی کے لئے جامع مبجد جارہا تھا کہ میرا پاؤں پھسلا اور پچاؤ کے لئے ایک مجود کا سارا لیا مجھے احساس ہوا کہ میں نے بلااجازت غیر کی چیز کو استعال کیا چنانچہ میں اس سے معافی کا خواستگار ہو اس نے دریافت کیا! آپ کے دین میں اتنی زیادہ احتیاط کی جاتی ہے آپ نے فرمایا اللہ واشھدان محمداً بال- تو وہ فوری طور پر بیکار اٹھا۔ اشھدان لاالہ الااللہ واشھدان محمداً رسول اللہ

طبقات ابن سبکی علیہ الرحمتہ میں ہے کہ حضرت ابواسحاق شیرازی علیہ الرحمت مسجد میں تشریف کے گئے ماکہ وہاں پر کھانا کھا لیا جائے 'جب باہر نکلے تو ایک دینار وہی بھول آئے 'یاد آنے پر مسجد میں گئے 'دینار کو موجود پایا گریہ کہتے ہوئے وہی چھوڑ آئے ممکن ہے یہ کسی اور کا کہیں ہو۔

نیز فرماتے ہیں کہ ایک بار میرا ان کے ساتھ کیں جانا ہوا' راستے میں ایک کتے کو دیکھا تو میں اسے بھگانے لگا' اس پر حضرت ابواسحاق علیہ الرحمتہ فرمانے لگے !! ایسا مت کرو کیونکہ راستہ ہمارے اور کتے کے درمیان مشترک ہے!

حضرت شخ ابوعبداللہ بن محمد نفراللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محرم الحرام 611 ہجری، شب جمعہ، خواب میں حضرت ابو اسحاق علیہ الرحمتہ 476ھ کو اپنے رفقاء کے ہمراہ تیسرے یا چوشے آسان پر پرواز کرتے ویکھا، وہاں انہیں ایک فرشتہ ملا، جس نے اللہ تعالی کا سلام پہنچایا، اور کھنے لگا اللہ تعالی فرہا تا ہے تو اپنے رفقاء کو کیا پڑھایا کرتا ہے، فرہانے لگے صاحب شریعت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو کچھ منقول ہے وہی پڑھا تا ہوں، فرشتہ واپس پلٹا اور حضرت شخ اپنے رفقاء سمیت پھر پرواز کرگئے جب فرشتہ پھرواپس آیا تو کہنے لگا سمیت کے اصحاب سمی حق پر ہیں اور سمی جنتی ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ جنت میں کے اصحاب سمی حق پر ہیں اور سمی جنتی ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ جنت میں کے اصحاب سمی حق پر ہیں اور سمی جنتی ہیں۔ انہیں اپنے ساتھ جنت میں کے جائے ! حضرت ابواسحاتی شیرازی علیہ الرحمتہ کا 476ھ میں وصال

بستان العارفین میں ہے کہ حضرت امام نووی رحمتہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان درانی رحمہ اللہ تعالی کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا یہاں تمہارا کیامال ہے ' فرمانے گے میں نے باب الصیغر پر ایک بوڑھے کئڑ ہارے کی ایک کلڑی کپڑلی تھی ابھی تک تو اس کے مواخذہ میں حساب دے رہا ہوں۔

حضرت شیخ شبلی رحمہ اللہ تعالی بوقت وصال فرمانے گے میرے ذمہ ایک شخص کا ایک درہم ہے میں اس کے بدلے ایک ہزار درہم ادا کرچکا ہوں مگر میں میرے دل پر جتنا اس کا خوف طاری ہے کوئی چیز اس سے گرال مجھے نظر نہیں آتی

حضرت امام عبدالكريم تشيرى رحمه الله تعالى فرماتے ہيں ناجائز طور پر الله وانگ (درہم كا تيمرا حصه) كے بدلے سات سو نمازيں لى جائيں گی- امام قرطبى رحمه الله عليه اس پر توقف فرماتے ہيں كيونكه وہ فرماتے ہيں الله تعالى كا ارشاد برائى كا بدله اسى كى مثل ہوگا-

ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطرض گزار ہوئے اگر میں اللہ تعالیٰ کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوجاؤں تو میرے گناہ معاف ہوجائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر اللہ تعالیٰ جل و علیٰ کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لئے ہو!

جس شخص نے قرض لیا اور ادائیگی پر قادر ہو پھر ادانہ کرے تو امام قرطبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اگر وصیت کر گیا تو ور ثاء کو اس کے مال سے پہلے قرض ادا کرنا ضروری ہے! اور اگر اس نے قرض لیا مگر تنگدستی کی حالت میں ادا کئے بغیر چل بسا تو امید ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا اور جنت عطا کرے گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ رسول اگرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا روز قیامت الله تعالی قرض دار ایمان دار کو بلائے گا اور فرمائے گا تو نے فلال قلال آدی کے حقوق کیول برباد کئے ، کس کس کا مال ضائع کیا! وہ عرض گزار ہوگا! اللی تو جانتا ہے میں نے قصدا تیرے بندول کے حقوق برباد نہیں گئے ، کمزوری کے باعث ادا نہ کرسکا! الله تعالی فرمائے گا اب اس کی نیکیال برائیول پر غالب کردی جائیں گی پھر اسے جنت میں داخلہ کا ویزہ عطا ہوگا!

حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے جو قرض دار 'فوت موجائے اور اُس كى خالص نيت كے موجائے اور اُس كى خالص نيت كے باعث الله تعالى اسے معاف فرما دے گا اس كى اس سلسله ميں گرفت نہيں ہوگ۔

حضرت مولف علیہ الرحمتہ فرماتے اس کی موید بخاری شریف کی ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال لیتارہااور اس کی نیت تھی کہ اوا کردے گا مگروہ اوائیگی سے قبل فوت ہوگیا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اوا کرا دے گا اور اگر کوئی شخص قصداً لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کی نیت سے لیتا رہا تو اللہ تعالیٰ اسے برباد کردے گا!

حضور سید عالم صلی الله علیه و آله وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے تو جب تک وہ ادا نہیں کرے گا اس کے عوض اسے روزانہ نیکیاں ملتی رہیں گی۔ گویا یومیہ صدقہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال درج ہو تا رہے گا۔

قرض سے نجات کی دعا

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز پریشانی کے عالم میں مسجد
 میں بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ویکھ لیااور

دریافت فرمایا ! ابو امامه ! نماز کا تو انجمی وفت نهیں ! مسجد میں قبل از وفت بیٹھنے كا كيا سبب ہے حضرت ابو امامہ عرض گزار ہوئے يا رسول اللہ صلى اللہ تعالیٰ علیہ و سلم مجھے قرض نے پریشان کرر کھا ہے آپ نے فرمایا لو یہ وعا پڑھا کریں قرض سے نجات عاصل ہوجائے گی! اللهم انی اعوذبک من الهم والحزن واعوذبك من العجز والكسل واعوذبك من الحن والبخل واعوذبك من غلبة الدين وقهرالرجال حضرت سيدنا ابو بكر صديق رضي الله عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی کے لئے پیہ دعا روها كرير- حفرت عيسى عليه السلام نے بھى اسنے حواريوں كو يمي وعا تعليم فرمائی تھی اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی پر بہاڑ کے برابر سونا قرض ہوتو یہ دعا برصے اللہ تعالی اسے قرض کی ادائیگی کی سبیل پدا فرمادے گا۔ اللهم فارج الهم مكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا وآلاخرة ورحيمهما انت ترحمنا ومناف مناك نعنيني بها عن رحمة من سواک حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں مجھ پر قرض تھا اس دعا کی برکت سے قرض از گیا!

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قتم جو شخص بھی اس دعا کے وسیلہ سے قرض کی ادائیگی کی کوئی سبیل پیدا فرما دے گا! اور دشمن سے محفوظ رکھے گا۔

بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص پر قرض تھا وہ فوت ہوگیا آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے اعراض فرمایا تو حضرت جرائیل علیہ السلام اس کی طرف سے قرض کی رقم لئے بارگاہ رحمتہ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم میں حاضر ہوئے اور فرمایا بیہ رقم لیں اور اس کا قرض اوا فرما دیں پھر نماز پڑھئے کیونکہ یہ روزانہ ایک ہزار بار سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا۔

حفرت بن ابی الدنیا کتاب الدعا میں حفرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے رقم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس پر قرض ہو وہ یہ وعا پڑھا کرے قرض کے اوا ہونے کی سبیل پیرا ہوجائے گی۔ اللهم منزل النوراة والانجیل والزبور والفرقان العظیم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و رب الظلمات والنور والظل الحرور اسئلک ان تفتح لی ابواب رحمنک وان تحل عقداتی من دینی وان تودی عنی امانتی الیک والٰی خلقک

روض الافکار میں ہے کہ حضرت فضیل ابن فضالہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں قرض کے زیر بار ہوا تو بڑی دل سوزی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا۔ یا دالجلال والاکرام بحرمة وجھک الکریم اقرض عنی دینی۔ کیا دیکھنا خواب میں کوئی کہنے والا کمہ رہاہے کب تک تو اللہ تعالیٰ کے وجھہ کریم کا ذکر کرکے رو تا رہے گا فلال مقام پر جاؤ اور قرض کے مطابق وہال سے مال لے لو۔ چنانچہ حسب ندا وہال پننچا اور وہال سے قرض کے مطابق مال اٹھالیا۔

نیزیان کرتے ہیں کہ میرے رفقاء میں سے ایک ساتھی نے مجھے یہ کلمات یاد کرائے اور روزانہ وظیفہ کرتا رہا۔ یا ذالجلال والا کرام اعطنی صحة فی تقوی وطول عمر فی حسن عمل وسعة رزق و لا تعزیق علیه چنانچہ اللہ تعالی نے اسے یہ تینوں نعمیں عطا فرما دیں۔

حكايت- تين قاضيول كاامتحان

بیان کرتے ہیں کہ نبی اسرائیل کے تین قاضی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے امتحان لینا چاہا تو دو فرشتوں کو بھیجا ایک فرشتہ گھوڑی پرسوار تھا اور اس کا بچے اس کے بیچھے چیکا دو سرا فرشتہ گھوڑی پر سوار ہوا اور اس نے ایک گائے کے بچھے چلا کو بیکارا وہ اس کے بیچھے چلنے لگا اب اس گائے گے

بچھڑے کے سلسلہ میں دونوں فرشتے جھڑ پڑے ایک کہنا تھا میرا ہے دوسرا کہنا ہے میرا ہے، دونوں قاضی کے پاس گئے اور قاضی نے رشوت لے کر گائے والے کو بچھڑا دیدیا، پھر دونوں فرشتے دوسرے قاضی صاحب کے پاس گئے اس نے بھی رشوت کی اور بچھڑا گائے والے کو دیدیا، پھر تیسرے قاضی کے پاس گئے وہ بولا میں ابھی فیصلہ نہیں کرسکتا کیونکہ میں حیض سے ہوں! کہنے لگے کیا مرد کو بھی حیض آیا ہے! وہ بولا اگر ایسا نہیں تو کیا گھوڑی سے گائے کا بچھڑا میں بناء پر مثال مشہور ہوئی دو قاضی جہنم میں تیسرا جنت میں۔

قاضی اور کفن چور

حضرت شیخ عارف بااللہ نقی الدین حسینی کی کتاب سمع النفوس میں ہے کہ ایک نیکوکار قاضی کا جب وقت وصال قریب آیا تو اس نے کفن چور کو بلایا اور اس نے کفن کی قیمت کے برابر رقم دیتے ہوئے کہا میری قبر کو کھود کر کفن نہ چرانا! قاضی صاحب وصال فرماگئے 'جب وفن کرکے لوگ واپس پلٹے تو کفن چور نے اسی شب اس کی قبر کھودی اور کفن چرانے لگا تو کسی کھنے والے کفن چور نے اسی شب اس کی قبر کھودی اور کفن چرانے لگا تو کسی کھنے والے کی آواز سی اس کی باڈی سو تکھو' اس کے کان سو تکھو' کی آواز سی اس کے کان سو تکھو' کی قواز کے ساتھ ہی تیزی سے آگ کا شعلہ چیکا اور اس کو جلا کر رکھ دیا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صوفیوں کی جماعت پر گزر ہوا'کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں میں سلائیاں پھر رکھی ہیں آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے' وہ کنے گئے غیراللہ کو دیکھنے کے خوف سے ہم نے یہ حرکت کی ہے آپ نے فرمایا تم لوگ عقلند اور دانش ور ہو یہ تمہمارے لئے مناسب نہیں۔ اب تم اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر پڑھوں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم' چنانچہ جیسے ہی انہوں نے شمید کا ورد کیا ان کی بینائی بحال اور آنکھیں روشن ہو جیسے ہی انہوں نے شمید کا ورد کیا ان کی بینائی بحال اور آنکھیں روشن ہو

یں پندونصائح

پ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جے حاکم بنایا گیا گویا کہ اسے کند چھری سے ذرج کیا گیا' (ابوداؤد' ترفدی' ابن ماجہ)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاضی اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت میں ہوتا ہے جب تک وہ غلط فیصلہ کرتا اور جب غلط فیصلہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معیت سے محروم ہوجاتا ہے۔ (ترندی طام)

حكايت- حفرت لقمان اور حكومت؟

حضرت لقمان بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آیا کوئی کہ رہا ہے اگر آپ
کو حکومت عطا کردی جائے تو کیا آپ قبول کریں گے۔ آپٹے عرض کیا 'مجھے تو
گوشہ عافیت ہی کافی ہے! میں مصیبت کو قبول نہ کرتا۔ ہاں اگر اللہ تعالی مجھ پر
یہ بوجھ ڈال دے گا تو بسروچشم قبول۔

سرسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے

فرشتوں نے کہا لقمان کے انکار اور اقرار کیوں؟ آپ نے فرمایا حاکم مختلف مقامات پر دورے کرتا ہے وہاں کے حالات کا جائزہ لیتا ہے ہر جگہ ظلم تعدی سے اسے سامنا کرتا پڑتا ہے 'اگر اس نے عمدہ طریقہ سے حکومت کی ہوگی تو خیات پائے گا ورنہ جنت کا راستہ اسے دکھائی بھی نہیں دے گا' حکومت میں اور تو کچھ فائدہ نہیں البتہ دنیا میں ذلیل بن کر رہنا زندگی سے بہتر ہے اور ذلت حصول کیلئے حکومت سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں للذا میں اس لئے حکومت کو قبول کروں گا۔

فرشتے آپ کی اس تقریر سے برے متعجب ہوئے بعدہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کی نعمت سے عزت کے مند پر بٹھایا! چنانچہ آپ خواب سے بیدار ہوتے ہی حکمت کی باتیں کرنے لگے، علماء کا ان کی ولایت و حکمت پر

اتفاق ہے البتہ نبوت کے سلسلہ میں متفق نہیں! یعنی حضرت لقمان نبی تھے یا نہیں! رواللہ تعالی و حبیبہ الاعلی اعلم) حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں آپ نبی تھے۔

حكايت- قاضي عراق ابوطيب رحمه الله تعالى

حضرت ابو طیب رحمہ اللہ تعالیٰ جو قاضی عراق سے شہرت رکھتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار مجھے سید عالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیادت ہوئی' حضور نے آپ کو مخاطب فرمایا' اے فقیہ؟ وہ اس بات پر زندگ بھر نازاں رہے کہ آپ نے مجھے فقیہ کے لقب سے نوازا ہے' آپ نے سو سال عمریائی مگر آپ کے کسی اعضاء میں کمزوری کے آثار ظاہر نہ ہوئے اس کا سب دریافت کیا گیا تو فرمانے گئے میں نے اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمائی سب دریافت کیا گیا تو فرمانے گئے میں نے اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کی نافرمائی سب محفوظ رکھا! آپ کا نام طاہر بن عبداللہ تھا آپ نے 450 جمری میں وصال فرمایا!

فقہاء کی اصطلاح میں جہال قاضی عراق کا نام آئے تو ہی ابو طیب ہی سمجھے جاتے ہیں ' خراسان کے قاضی کا نام آئے تو قاضی حیین مراد ہوتے ہیں اس طرح اصولیوں کے نزدیک قاضی باقلانی ' قاضی کے لقب سے مقب ہیں۔ مسئلہ۔ قاضی پر واجب ہے کہ فریقین مقدمہ کو اپنے ہاں بلائے ' اور عدالت میں ان کے اگرام و تعظیم کھڑا کرنے یا بٹھانے میں مساوی بر تاؤ کرے ' دونوں میں ان باتوں کے ساتھ بھی انصاف کرے ' یہاں تک کہ اگر ایک فریق سلام کرے تو اس وقت تک جواب نہ دے جب تک دو سرا فریق سلام نہ کرے اور اگر دو سرے کو ازخود سلام کے لئے کے تو مناسب ہے! پھر دونوں کو بیک وقت اس انداز میں سلام کاجواب دے کہ دونوں برابر محسوس کریں۔ پھرایک وقت اس انداز میں سلام کاجواب دے کہ دونوں برابر محسوس کریں۔ پھرایک کو دائیں اور دو سرے فریق کو بائیں جانب بٹھائے بہتریہ ہے کہ سامنے بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم بٹھائے یا کھڑا کرے ' مسلمان کو کافر پر اہمیت دے اور جو پہلے آئے اسے مقدم

مستجھے! قاضی کو کسی بات پر غصہ آئے تو غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے مبادا کہ غلط نہ ہوجائے۔

مسلد-حاكم بنا شرعا"كيساب

حاکم بنتا شرعا" فرض کفایہ ہے اگرلوگوں میں سے ایک بھی حاکم بن جائے تو سبھی بری الذمہ ہوں گے، بشرطیکہ حاکم بننے والے میں عدل و انصاف سے حکومت چلانے کے اوصاف موجود ہوں' اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا اہلیت بھی نہ رکھتا ہو۔

قاضی ابوالطیب فرماتے ہیں حاکم و قاضی بنتا سنت ہے اور حضرت ابن رفعہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جمال تک میرا گمان ہے یہ صرف انہیں کی رائے ہے۔

## فوائد جلیا۔ شیطان کے تین رائے!

امام فخرالدین رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیطان کے تین راستے ہیں جن پر اس کا گزر رہتا ہے شہوت عضب اور حرص۔ شہوت سے انسان اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے عضب کے باعث دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور لالچ سے اس کا ظلم بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ظلم تین قسموں پر مشمل ہے (۱)جو بخشا نہیں جائے گا(2) وہ ظلم جو چھوڑا نہیں جائے گا۔ اور تیرا ظلم ایبا ہے جس کے بارے امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادے گا۔

جو ظلم بخشا نہیں جائے گا'وہ شرک ہے' جو ظلم چھوڑا نہیں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنا ہے؟ جو چھوڑا نہیں جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم ہے اور جس ظلم پر معافی مل سکتی ہے وہ شہوت ہے! اور پھ بندوں اقسام کے ظلم کے نتائج میں' بخل اور جرص اور شہوت کا نتیجہ' تینوں اقسام کے ظلم کے نتائج میں' بخل اور جرص اور شہوت کا نتیجہ' خود نمائی و خود مائی غضب اور کفر و بدعت اور اپنی من مائی ، خواہشات نفسانیہ کا بھیجہ ہے اور جب انسان میں ان اشیاء کا اجتماع ہوجا تا ہے تو اس کے بھیجہ میں ایک ساتویں چیز کا ظہور ہوتا ہے جے حسد کہتے ہیں اور اللہ تعالی نے انسانی شر کا اختمام حسد پر فرمایا چنانچہ ارشاد ہے ومن شرحاسد اذا حسد، جنائت شیطانیہ کو وسوسہ پر ختم فرمایا ، جسے کہ ارشاد ہے یوسوس فی صدور الناس من الحنہ والناس۔ للذا انسان میں حسد سے بدترین کوئی اور چیز نہیں ہے ، من الحنہ والناس۔ للذا انسان میں حسد سے بدترین کوئی اور چیز نہیں ہے ، اور بہت اکابر فرماتے ہیں حاسد تو ابلیس سے بھی بدتر ہے ، فرعون نے ابلیس سے بوچھا کیا کوئی بچھ سے اور تجھ سے بھی کوئی بدتر ہے ، اس نے کہا ہاں وہ حاسد ہے ! اور آسان میں سب سے پہلا گناہ جو ظاہر ہوا وہ حسد ہی ہے کیونکہ حاسد ہے ! اور آسان میں سب سے پہلا گناہ جو ظاہر ہوا وہ حسد ہی ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے ابلیس نے حسد کیا اسی طرح زمین میں بھی پہلا گناہ حسد کو ہی قرار دیا گیا ہے کیونکہ قابیل نے حسد کے باعث ہی ہائیل کو شہد کیا!

حضرت امام شافعی کے تلامذہ میں سے حضرت کرابیبی کا قول ہے جن تمام برائیوں کی جڑ سے شیطان حملہ آور ہو تا ہے وہ تین ہیں اور ان کے نتیج میں سات ہیں' چنانچہ سورہ فاتحہ کی سات آیات ان کے مقابل ہیں' اور سورہ فاتحہ کی بنیاد بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تین اساء فاتحہ کی بنیاد بسم اللہ الرحمٰن الرحیم تین اساء حنی تین برائیوں کے مقابل ہیں' جو سب برائیوں کی جڑ ہے انہیں اکھاڑ سے تین برائیوں کے خاتمہ کے لئے بسم اللہ کاکثرت سے ذکر کرنا مجرب ہے جو شخس بسم اللہ کا ذکر کرنا مجرب ہے جو شخس بسم اللہ کا ذکر کرتا رہے گا ہر قتم کی آفات و بلیات سے ممنوعہ رہے گا۔

طب و حکمت۔

نز حته النفوس والافكار ميس ہے كه قرص طباشير عبرے روز كے بخار

کھانی اور پیاس مٹانے کے لئے بے حد مفید ہے ' ترکیب یہ ہے۔ تر نجین چار درہم ' گلاب کا زیرہ چھ درہم ' زعفران ایک درہم ' گوند دو درہم ' طباشیر دو درہم ' کتیرا در درہم ' نشاستہ دو درہم ' سب کو پیس کر یکجان کرلیں اور اس میں لعاب اسبغول ملاکر ٹکیاں تیار کرکے استعال میں لا نیں نیز قرص کافور بھی بخار کے لئے مفید ہے ' ول و جگر کو سکوں بخشا ہے ' پیاس کا ناطع' اور دق' رسل

رکیب ملاحظه ہو۔ مخم خرقه تین درہم، مخم خس ساڑھے چار درہم، تراشه خیار، تراشه کروشیریں، رب السوس ہر ایک دو درہم مخم کاسی ایک درہم، تر نجین پانچ درہم زورورد، طباشیر ہر ایک دو دو درہم کافور نصف درہم سبھی باریک پیس کر لعاب اسبغول میں ساڑھے چار ماشہ مقدار کی تکیال بنالیں، اور استعال کریں، بہت مفید ہیں۔

## الحلم ع

وماالله يريد ظلمًا للعلمين- الله تعالى تمّام جمانوں ميں كى ير بھى ظلم نهيں چاہتا!

حضرت امام رازی رحمہ الله تعالی بیان کرتے ہیں کہ معزل کہتے ہیں ، اس سے یا تو بہ ہے کہ الله تعالیٰ کی بر ظلم نہیں کرے گایا کوئی کی پر ظلم نہ کرے۔

اگر پہلی بات ہوتو یہ ان کے قول کے مطابق صحیح نہیں ہے'کونکہ ان کے نزدیک جو فرمانبردار ہے اللہ تعالی اس پر ظلم نہیں کرے گا! لینی اگر اللہ تعالی اس پر ظلم نہیں ہوگا کیونکہ ظلم کا معنی ہے دو سرے کی ملکیت میں تصرف کرتا کی ملکیت میں تصرف کرتا کی ملکیت میں تصرف کرتا ہور دو سری صورت بھی انہیں کے قول کے مطابق درست نہیں'کیونکہ ہے اور دو سری صورت بھی انہیں کے قول کے مطابق درست نہیں'کیونکہ سبھی کو اللہ تعالی نے قضا و قدر کے موافق تخلیق فرمایا ہے' للذا اس کے آیہ کریمہ کے کوئی معنی ہی نہیں ہے' تو پھر ہم سوال کر سکتے ہیں کیونکر جائز نہیں کے کوئی معنی ہی نہیں ہے' تو پھر ہم سوال کر سکتے ہیں کیونکر جائز نہیں ہے؟

آگر دو سری صورت ہی مراد ہوتو وہ کہیں گے یہاں ظلم کی نفی اور اپنی مداح ہے کیونکہ اللہ تعالی سے ظلم کا صدور محال ہے 'ہم اس کے دو جواب دیتے ہیں۔

پہلا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپن نسبت غنودگی اور نیند کی بھی نفی کی ہے لاتا خذہ سنتہ ولا نوم تو یہ بھی محال ہے!

دوسرا جواب سے ہے کہ اگر بالفرض سے مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ فرمانبردار کو بھی عذاب دے سکتا ہے تو سے اس کا حق ہے! کیونکہ اپنی ملکت میں تصرف جائز ہے لیکن اللہ تعالیٰ الیا نہیں کرتا بلکہ اگر الیا کرتا تو دراصل وہ ظلم نہ ہوتا' اگرچہ ظاہری طور پر ظلم کے مشابہ ہے' للذا دو متشاہبہ چیزوں میں ایک کا عام کے دوسری مراد لینا بلاغت کے قاعدہ میں حسن مجاز ہے۔

قواعد ابن عبدالسلام میں مرقوم ہے کہ اگر کوئی کملف دو برابر شخصوں کو بھوکا دیکھے اور اس کے پاس ایک ہی روٹی ہو اگر وہ ایک کو کھلائے تو وہ ایک دن زندہ رہ سکتا ہے اور اگر نصف نصف دونوں کو کھلائے تو نصف یوم تک وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اگر نصف نصف دونوں کو کھلائے تو نصف یوم تک وہ کرے بلکہ دونوں کو نصف نصف کھلا دے ممکن ہے جس کو وہ خاص نہیں کر رہا وہی اللہ تعالی کا ولی ہو اور اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ عدل اور احسان کو اپناؤ!

حکایت - مظرراوصاف خلفائے راشدین رضی الله تعالی سے محصر حفرت شفق بلنی رحمہ الله تعالی سے ہارون رشید نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نفیحت فرمائے۔ آپ نے فرمایا الله تعالی نے مجھے سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی نے مخطی سیدنا صدیق و مصدق و صدق الله تعالی عنه کے مقام پر قائم کیا ہے لہذا الله تعالی تجھ سے صدق و صدافت چاہتا ہے اور مجھے سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه کا نائب بنایا ہے لہذا وہ تجھ سے حق و باطل کے درمیان فرق کا مطالبہ کرتا ہے 'نیز مجھے حضرت علی المرتضی شرخدا رضی الله تعالی عنه کے قائم مقام کیا ہے اس لئے وہ تجھ حیاء کامطالبہ کرتا ہے اور مجھے حضرت علی المرتضی شرخدا رضی الله تعالی عنه کا طالب ہے۔ الله تعالی عنه کا نائب بنایا ہے وہ تجھ سے عدل و علم اور حلم کا طالب ہے۔

ہارون رشید نے عرض کیا کھ اور فرمائے 'آپ نے فرمایا' اللہ تعالی نے

ایک بوا خوفناک گربنایا ہے جے جنم کتے ہیں اور تجھے اس کا دربان مقرر کیا ہے ناکہ لوگوں کو ادھر جانے سے باز رکھے نیز اس نے تجھے مال عصا اور تلوار عطا کی ناکہ اس سے مدد حاصل کرے اور تھم فرمایا کہ اے میرے بندے ان اشیاء سے میرے بندوں کو جنم کی طرف جانے سے روکو!

لنذا جب كوئى مختاج تيرے پاس آئے اسے مال دو جو نافرمانی كرے اسے مزا دو اور جو ناخر افر بات اس سے قصاص لو اردون رشيد نے عرض كيا كچھ اور فرمائے۔ حضرت شفيق بلخی عليه الرحمہ الله عليه فرماتے ہيں! غور سنو! تم دريا اور رعايا نمروں كى مائند ہيں اگر تم صاف رہو گے تو نهريں خود بخود صاف ستھرى نظر آئيں گى اور اگر دريا ہى ميلا كچيلا اور گدلا ہوگا تو سبھى گدلے ہوں گے!

حكايت- حضرت سلطان نورالدين زنگي رحمه الله تعالى

حضرت سلطان نورالدین زنگی رحمہ اللہ تعالی شام کے دارالحکومت دمشق میں ایک روز گیند سے کھیل رہے تھے آپ نے دیکھا ایک شخص دو سرے آدی سے سرگوشی کررہا ہے' آپ نے ہاتھ کے اشارہ سے اسے اپنے پاس بلایا اور فرمایا' تمہاری کیا حاجت ہے' وہ بولا بادشاہ وقت سے میرا مقدمہ ہے اور یہ شخص قاضی کا قاصد ہے ناکہ بادشاہ کو عدالت میں لے جائے گر اسے آپ بکی خرمت میں قاضی کا فرمان پنچانے کی جرات نہیں ہوئی آپ نے فرمایا! کوئی بات نہیں! جو کچھ اس نے کہا تو نے بیان کیا۔

سلطان نے یہ سنتے ہی بلا ہاتھ سے پھینک دیا اور بولے! اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایمان دار کے پاس جب اللہ تعالیٰ ادر اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھم پہنچتا ہے وہ فورا سرتسلیم خم کردیتا ہے للذا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھم بجا لاتے ہیں 'چنانچہ شہنشاہ عادل اسی وقت اس کے ساتھ قاضی کی عدالت میں پہنچے 'قاضی نے

مدی سے گواہ طلب کئے مگروہ نہ دعویٰ ثابت کرسکا اور نہ ہی گواہ پیش کئے '
اور نادم ہوا' فیصلہ آپ کے حق میں ہوا' تو آپ نے فرمایا اس شخص نے جس
چیز کا مجھ پر دعویٰ کیا تھا' گو بیہ ثابت نہیں کرسکا تاہم میں اپنی طرف سے اس
قتم کی چیز اسے ہبہ کرتا ہوں حالانکہ میں خوب جانتا ہوں بیہ اس پر اس کا کوئی
حق نہیں تاہم شریعت کی عظمت و رفعت کو بر قرار رکھنے کے لئے میں حاضر
ہوا تھا! بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
سلطان نورالدین زندگی رحمہ اللہ تعالیٰ عیسا کوئی حکمران نہیں ہوا۔

حضرت سلطان نورالدین زندگی رحمہ الله تعالی عنه کا مزار مرجع خلائق ہے اور دعاکی قبولیت کے لئے خاص طور پر مشہورے حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا جو دعا ان کے مزار پر مانگی الله تعالی نے اسے قبول فرمایا۔

سیدنا فاروق اعظم اور حضرت عمرین عبدالعزیر رضی الله تعالی عنها حضرت نافع رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمرین خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه اکثر فرمایا کرتے تھے کیا ہی اچھا ہو تا کہ میں اپنی اولاد میں سے اس شخص کو دکھ پاؤں جس کے عدل و انصاف سے روئے زمین معمور ہوگی!

حضرت اسلم بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں 'ایک رات میں حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی معیت سے پہرا دے رہا تھا کہ ہمیں گفتگو سنائی دی 'ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی دودھ میں تھوڑے سا پانی ملا دو! لڑکی عرض گزار ہوئی! امی جان! حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے تو اعلان کرایا ہے کوئی دودھ میں پانی ملا کرنہ بیچا کرے۔

والدہ نے بیٹی سے کما! چھوڑیئے اس بات کو فاروق اعظم کوئی دیکھ تو نہیں رہے! بیٹی کہنے لگی افسوس ہوگا اگر ہم اپنے سربراہ کی اطاعت نہ کریں' یہ تو اچھی بات نہیں ظاہرا عمل کریں اور پوشیدگی میں عمل سے اعراض!
جب ضبح ہوئی تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے
بیٹے عاصم کے لئے اس لڑکی کے والدین کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، چنانچہ
انہوں نے منظور فرمایا اور اس لڑکی سے ایک اور لڑکی پیدا ہوئی جے وقت کے
عظیم عادل حکمران عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہونے کا
شرف نصیب ہوا۔

عجيب لطيفه- بندر كي تقسيم؟

حضرت امام بیہی رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں' ایک شخص دودھ میں پانی ملاکرینچا تھا کہ اسے سمندر کا سفر درپیش ہوا' اپنے بندر کو ساتھ لئے سفر طے کر رہا تھا کہ جس تھیلی میں دودھ سے حاصل شدہ رقم تھی بند نے اڑا لی اور جماذ کے بادیان پر چڑھ کر اس نے تھیلی میں اشرفیوں کو نکالنا شروع کیا ایک اشرفی سمندر میں کھینکا اور ایک جماز میں۔ اس کا مالک یہ منظر دمکھ رہا تھا' یمال تک کہ اس نے نصف رقم سمندر میں اور نصف جماز میں پھینک دی۔ مام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بندر بالنا مکروہ ہے' یہ ان جانوروں میں ام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بندر بالنا مکروہ ہے' یہ ان جانوروں میں ہے جن کا گوشت کھانا حرام ہے' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندر کو رکھتے تو استغفار فرماتے' اس لئے کہ ایک قوم پر جب اللہ تعالیٰ کا قبر نازل ہوا تو درہ انہیں بندر بنا دیا گیا' یہ موئ علیہ السلام کی قوم تھی جے کما گیا کونو قردہ خاسمین۔ تم ذلیل بندر بن جاؤ' چین کے جنگوں میں بڑے برے بندر پائے خاسمین۔ تم ذلیل بندر بن جاؤ' چین کے جنگوں میں بڑے برے بندر پائے جیں جو سفید رنگ کے ہیں۔

حکایت - حضرت عمر بن عبد العزیر: اور حضرت خضر علیه السلام حضرت ریاح بن عبد الله رحمه الله تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیر: رحمه الله تعالی کے ساتھ ایک ضعیف کو باتیں کرتے پایا، بعدہ آپ سے میں نے دریافت کیا، آپ کس سے باتیں کررہے

تھ ' فرمانے لگے ' حضرت خصر علیہ السلام سے ' انہوں نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ عنقریب حکمران بنادیئے جائیں گے اور عدل و انصاف کا دوردورہ ہوگا۔

چنانچہ جب آپ نے عنان حکومت سنبھالی اور عدل و انصاف کو بروئے علی لائے تو چرواہے کہنے گئے اب کون سا نیک حکمران مقرر ہوا ہے جس کی برکت سے بھیڑے ، بکریوں سے دور رہنے گئے ہیں۔

جب آپ کا وصال ہوا تو جنگل میں بھیڑیے نے بکری اٹھالی پرواہے آپ میں کینے گے معلوم ہو آہ آج حضرت عمر بن عبدالعزیز دنیا ہے اٹھ گئے ہیں کیونکہ ان کے عدل کی برکت سے بکریاں بھیڑیوں محفوظ تھیں 'آج بھیڑیے کا بکری کو اچک لینا اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وصال فرماگتے ہیں۔

حكايت - حضرت عمر بن عبد العزيز اور قيديول كانتادله

حفرت عمرین عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے شاہ روم کے پاس قاصد بھیجا کہ ہمارے قیدیوں کو اپنے قیدیوں کے تبادلہ میں رہا کردو۔ چنانچہ اس پر عمل ہوا' ایک دن وہی قاصد شاہ روم کے پاس گیا تو اسے نمایت عملین پلیا' پوچھا گیا تو وہ کھنے لگا آج ایک صالح کا انقال ہوگیا ہے جس کی یہ شان تھی کہ اگر وہ مردوں کو زندہ فرما دیتا' وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔

رف رہی بید رہ بید رہ ہیں۔ محصن علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ مجھے اسی عابد پر بالکل تعجب نہیں جو دروازہ بند کرکے 'ونیا سے منہ موڑے بیشا ہے ' مجھے تو تعجب اس پر جس کے قدموں میں دولت دنیا اور وہ اس کی طرف ایک نظر بھی نہ دیکھے۔ حضرت ابو سلیمان درانی رحمہ اللہ تعالی کا بیان ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نمایت زاہد تھے اور ان کا زہد حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حکایت حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله تعالی عنه جب ظیفه ہوئے تو انہوں نے رعایا کی طرف اتنی توجہ دی کہ اپنی ضروریات کی طرف بھی خیال تک نہ کیا یماں تک کہ آپ نے اپنی نیک بخت زوجہ سے فرمایا میں تجھے علیحدگی کا افتیار دیتا ہوں' ممکن ہے میرے اور تیرے درمیان کوئی بات نہ ہوسکے' کہنے لگی' کوئی مضا نقہ نہیں' میں ہر حالت میں آپ کے پاس رہوں گی' چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوران امارت عسل گی' چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوران امارت عسل جنابت و احتلام نہیں فرمایا ہی یہ عوارض آپ کھی لاحق ہی نہیں ہوئے۔

آپ خلیفہ بننے سے پہلے بڑا حسین و جمیل لباس پہنا کرتے تھے 'جب بار خلافت سنبسالا تو ایک معمولی سی قلیض اور چادر کے علاوہ کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھتے 'قلیض اور چادر کی کل قیمت صرف چودہ درہم بنتی تھی۔

ایک روز کسی نے کہا اپنے کھانے پینے اور حفاظت کے لئے باؤی گارڈ رکھ لیس جیسے کہ شاہان دنیا کا دستورہے آپ نے فرمایا! میں تو اللہ تعالیٰ کے حضور یمی عرض گزار تا ہوں! اللی اگر تیرے سوا میں کسی کو اپنا محافظ تصور کرتا ہوں اور غیرسے مجھے خطرہ ہے تو مجھے قیامت میں پناہ کی ضرورت نہیں۔

ایک روز قیامت کا تذکرہ ہوا تو آپ خوف سے اتنا روئے کہ بے ہوش ہوگئے 'جب ہوش میں آئے تو مسکرا دیئے' لوگوں نے ہنسی کاسب دریافت کیا' تو آپ نے فرمایا' بے ہوشی کے عالم میں' میں نے قیامت کا منظر دیکھا' منادی ندا کررہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ' حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکار رہا ہے یہ حضرات کے بعد دیگرے گئے اورجنت میں جانے کا تھم ہوا۔

ان کے جنت تشریف لے جانے کے بعد منادی نے پھر ندا دی مفرت

عمر بن عبدالعزیز کو لایا جائے وہ کمال ہے۔ میں ندا سنتے ہی سر کے بل گرا۔ میرے پاس وو فرشتے آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے گئے ' پھر چند باتوں کے بعد مجھے فرشتوں کی معیت میں جنت میں جانے کا حکم ہوا' اسی دوران ایک شخص پر میری نظر پڑی جب پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا یہ تجاج بن لوسف ہے!

آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے تجاج بن بوسف سے دریافت کیا! یہاں تمہارا کیا حال ہے وہ بولا' میں نے اللہ تعالی کو سخت گرفت کرنے والا پلیا ہے' آہم میں توحید پرستوں کی طرح انظار میں ہوں اور می انظار مفید تر ہے۔

حكايت- حضرت عزيز عليه السلام اور بخت نصر

حضرت وجب بن منبه رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين بخت نصربيت المقدس پر مسلط ہوا تو اس نے شركى اينٹ سے اينٹ بجا دى مبحد اقصىٰى كو شهيد كرديا اور تورات كو جلا ڈالا بيت المقدس اور مسجد اقصىٰى سے مال و دولت كو لوٹا ايك لاكھ ستر بزار چھكڑے بھر كر لے گيا ، جنہيں حضرت سليمان عليه السلام نے سونے ، چاندى ، يا قوت اور زمرد وغيرہ قيمتى اشياء سے بنوايا تھا اسے حضرت امام نورى نے روايت كيا۔

یبال کک کہ اس نے بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کو قید میں ڈال دیا ' سات سو سال تک وہ دنیا پر مسلط رہا حضرت عزیز علیہ السلام بھی اسی کی قید میں تھ' آپ نے بڑی رفت و زاری سے دعا شروع کی' اللی تو نے آسانوں اور زمینوں کو اپنی مشیئت کے تخت بنایا پھر بنی اسرائیل کوارض مقدسہ میں آباد فرمایا' اور اب تو نے اپنے دشمن کو مسلط کردیا۔

حضرت عزیز علیه السلام ابھی یہ کمہ پائے تھے کہ ایک فرشتہ حاضر خدمت ہوا' اور دریافت کیا ! حضرت فرمائے کیا آپ کیا چاہتے ہیں کہ قضا و قدر کے راز منکشف ہوں! فرمایا ہاں؟ فرشتے نے عرض کیا! اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی

خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ آفاب سے مجھے ایک بیگ بنا دیں' اور ایک مثقال ہوا کا وزن کردیں اور ایک کیلوٹور کی پیائش کردیں' اور گزشتہ دن کو واپس لائیں؟

آپ نے فرمایا یہ کون کرسکتا ہے؟ فرشتے نے کہا وہی کرسکتا ہے جس
سے کوئی سوال نہیں کرسکتا! کہ اس نے یوں کیوں کیا اور یوں کیوں نہ کیا!
جب آپ سے ایسی اشیاء کے بارے دریافت کیا جائے جنہیں آپ نا جانتے
موں توکیا جواب دے سکوں گا!

مثلاً اگر میں آپ سے دریافت کروں زمین کے پنچ کتنے چشے ہیں' کتنے سمندر اور کتنے قطرے ہیں' اور اللہ تعالی نے کتنے قطرے بارش برسائی' کتنی ارواح اور جنت کا راستہ کمال ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ نے فرمایا اس کے بتا کی بتا سکتا ہوں!

فرشتے نے کما جب آپ ان اشیاء کے بارے میں نہیں بتاسکتے جن کا آپ اپنی آنکھول سے مشاہرہ کررہے ہیں آپ نے فرمایا اس کے بتائے بغیر کیسے بتا سکتا ہوں!

یاعزیز علیک السلام! آپ سمندر سے پوچھے کہ اس کی موجیس کیے بلند ہوتی ہیں اور کیے اتر جاتی ہیں' پھر جب اپنی حدود میں پہنچی ہیں تو پھر قہر کی گرفت سے الٹی واپس بلنتی ہیں ہاں بھلا بتائے تو سہی۔ اگر خشکی اور تری آپ میں مخاصمت پر اتر آئیں اور آپ کے ہاں فیصلہ کے لئے حاضر ہوں تو کیا فیصلہ فرمائیں گے؟ اگر خشکی کے مجھے سمندروں میں اور وسعت ملے اور سمندر کہیں ہمیں زمین میں اور فراخی ملے تو کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالی سے عرض کروں گا۔ خدایا! ہر ایک کے لئے ایک حد مقرر کردی جائے کہ وہ اس حد سے تجاویز نہ کرے۔ فرشتہ عرض گزار ہوا' پھر آپ اپنی نبیت کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے بھی انسان کے لئے ایک مدت اور نبیت کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے بھی انسان کے لئے ایک مدت اور نبیت کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے بھی انسان کے لئے ایک مدت اور نبیت کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے بھی انسان کے لئے ایک مدت اور

حد مقرر کر رکھی ہے جمال تک اس کاپنچنا لازی امرہ! حکایت-حسین و جمیل لڑکی اور کردی

حضرت علائی علیہ الرحمتہ سورہ عکبوت کی تفییر کے ضمن میں ایک دکایت بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ خاتون نے ایخ ذکر سے کہا جائے اور کہیں سے آگ لایئے وہ باہر نکلا تو اسے ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا عورت کے ہاں کیا پیدا ہوا ہے 'وہ بولا لڑکی' وہ شخص کہنے لگا' یہ نومولود لڑکی بردی ہوکر ایک ہزار آدمیوں سے زناکی مرتکب ہوگی اور پھر ایک مکڑی کے سبب مرجائے گی البتہ اس سے پہلے تائب ہوکر نوکر کے ساتھ ایک مکڑی کے سبب مرجائے گی البتہ اس سے پہلے تائب ہوکر نوکر کے ساتھ نکاح کرلے گی!

نوکر یہ سنتے ہی واپس پلٹا اور اس نے اچانک جملہ کرکے لڑی کو سخت زخمی کرڈالا اور بھاگ گیا' مال نے علاج کرایا' لڑی صحت مند ہوئی اور پروان چڑھنے لگی یہاں تک کہ اس کے حسن و جمال کے چرچے شروع ہوگئے اور وہ زنا میں مصروف ہوئی' یہاں تک کہ بستی میں زائیے کے نام سے مشہور ہوگئ' ایک ون ندامت کے باعث وہاں سے نکلی اور مندر کے کنارے ووسری بستی میں جابی' اس نوکر کا بھی بستی میں آنا جا آتھا' وہ نکاح کا طالب ہوا' اسے کہا گیا ایک عورت بردی حسینہ 'جیلہ ہے اس سے نکاح ممکن ہے!

القصہ اس خاتون ہے اس نے نکاح کیا' ایک روز فرکورہ بالا عورت اور لڑکی کا تذکرہ اس نوکر نے بیان کیا! وہ کہنے گئی' وہی لڑکی میں ہوں اور بدکاری سے تائب ہو چکی ہوں' اس شخص نے کہا چر سن لو تمہاری موت کڑی کے باعث ہوگ۔ اس شخص نے ایک مضبوط ترین محل تیار کروایا' اور آرام و راحت سے زندگی بسر کررہے تھے کہ ایک دن ویوار پر اسے کرٹری نظر آئی' واحت نے اپنی ناخن سے کرٹری کو مار دیا' نہ جانے کرٹری سے کس قتم کا زہریلا مواد نکا۔ ناخن سے سرایت تمام جسم اثر کرگیا' اور اس کے باعث وہ

موت کی آغوش میں چلی گئی۔ فوا کد جمیلہ۔ مکڑی کی کارروائی

نی کریم صلی اللہ تعالی غلیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور میں داخل ہوئے تو کرئی نے غار کے منہ پر اس شان سے جالا تن دیا کہ باہر سے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا' (یہ تجربہ ہے کہ جس مکان کی کھڑکیوں میں جالیاں لگا دی جاتی ہیں' باہر سے دیکھنے والے کو اندر کی کیفیت دکھائی نہیں دیتی جب کہ اندر بیٹھنے والا سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے) تابش قصوری۔

اس طرح حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک کافر کے قتل کے لئے روانہ فرمایا انہوں نے اس کا سرقلم کردیا اور پھر دفاعی پوزیش اختیار کرتے ہوئے ایک غار میں جاچھے ، فوری طور پر مکڑی نے غار کے منہ پر جالا تن دیا کوگ تلاش کو نکلے وہاں پنچے اور یہ کمہ کر واپس چلے گئے کہ غار کے منہ پر تو جالا تنا ہوا ہے اگر کوئی اس میں داخل ہو تا تو جالا نہ ہو تا۔

اسی طرح حضرت زید بن زین العابدین بن حسین رضی اللہ تعالی عنم کو جب بڑگا کرکے سولی پر چڑھا دیا گیا تو فوری طوری پر کمڑی نے آپ کے جم پر جالا تن دیا ناکہ آپ کا جم مقدس پوشیدہ رے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی مٹی نے جالا تن دیا تھا جب جالوت آپ کی تلاش میں نکلا (رواہ القرطبی) گھر میں کمڑی کا جالا نہیں رہنے دینا چاہئے کیونکہ یہ مختاجی لا تا ہے۔ اس کمرح جانورل کے اصطبل کو بھی جالے سے صاف رکھنا چاہئے کیونکہ اس کے طرح جانورل کے اصطبل کو بھی جالے سے صاف رکھنا چاہئے کیونکہ اس کے باور کمزور ہوجاتے ہیں کمڑی کا مارنا جائز ہے' ابن ملقن "عمدہ" میں بیان کرتے ہیں یہ ایک جادوگرنی تھی' اللہ تعالی نے اسے منے کرکے لکڑی بنا دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کمڑی کو ختم کردیا کریں کیونکہ دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کمڑی کو ختم کردیا کریں کیونکہ دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کمڑی کو ختم کردیا کریں کیونکہ

به شیطان ہے۔

حكايت- عابد عورت اور البيس

بی اسرائیل کے ایک علید اینے لئے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا' وہ عبادت میں اتنا مخلص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے انگور پیدا فرمائے وہ روزانہ انگور کی بیل سے انگور کا ایک خوشہ آثار کر کھالیتا پانی کی ضرورت برتی تواللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا آئ پانی وستیاب ہوجا آئ اس طرح شب و روز گزرتے گئے یہاں تک کہ ایک شب ایک خوبصورت عورت اس کے پاس پہنچ گئی اور کہنے گئی سفر لمبا ہے رات سریر آئی' آپ مجھے اپنے پاس شب گزارنے دیں 'جب اندھرا چھا گیا تو اس عورت نے کیڑے اتار دیتے اور اس سے چٹ گئ عابد نے نظریں جھکالیں 'اور بچاؤ کی صورت اختیار کی وہ مزید چھیرخوانی کرنے گی ' راہب کے ول میں قدرے خواہش پیدا ہوئی مروہ اس خوف کے باعث لرز گیا کہ زانی کی پیشانی پر تحریر ہوگا یہ زانی ہے اور اللہ تعالی کی رحمت سے دور! نیز دوزخ کی گرفت سے اینے آپ کو ڈرایا؟ مگر نفس عورت کی طرف راغب ہوا تو اس نے کما دوزخ کی آگ سے پہلے ذرا دنیا کی آگ کا مزہ چکھو! یہ کہتے ہی اس نے ویے کی بٹی کو لمباکیا جب خوب آگ چکی تو اپنی انگلی دیے کی تقریر پر رکھ دی۔ انگلی جل گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر عورت وجد کے عالم میں چلانے گلی اور خشیت النی کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہی وم توڑ گئ علد نے اس ير كيرا ذال ديا اور خود نماز ميں مصروف ہوگيا۔ شیطان نے مشہور کردیا کہ فلال راہب نے زنا کے بعد عورت کو ہلاک كردياب ادشاه اين اشكر كے ساتھ وہاں پہنچا اور آواز دى۔ راہب باہر فكلا بادشاہ نے کما کہ فلال عورت کمال ہے اس نے کما میرے پاس ہے بادشاہ نے كما اسے ميرے بال بھيج دو راہب بولا وہ مر چكى ہے ' بادشاہ بولا! افسوس تيرا زناسے ول نہ بھرا یمال تک کہ تونے اسے ہلاک کرڈالا۔

المخضر راہب کو گرفتار کیا گیا اور پھر بطور سزا اس کے سرپر آرہ چلا دیا' جب جسم کا نصف چیرا جا چکا تو اس نے ایک سرد آہ بھرلی' اللہ تعالیٰ نے جرائیل سے فرمایا' جاؤ میرے بندے سے کہو تمہاری آہ نے حاملین عرش اور آسانوں کے فرشتوں کو رولا دیا ہے' اگر دوبارہ آہ نکلی تو آسانوں کو زمین پر گرا دول گا۔

یہ سنتے ہی اس نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لیا اور بادشاہ کے کہنے کے باوجود کوئی کیفیت نہ بتائی' گر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردہ خاتون پکار اٹھی' یہ بے چارہ مظلوم ہے' میں حلفیہ بیان کرتی ہوں کہ اس نے زنا نہیں کیا اس کے جلے ہوئے ہاتھ کی تمام کیفیت بتلا دی' جب انہوں نے جلا ہوا ہاتھ دیکھا تو جھی جران و پشیان ہوئے' پھر دونوں کی قبریں تیار کرکے دفن کردیا۔

اس عابد کے مزار سے خوشبو آنے لگی، پھر ہاتف غیبی کی آواز سائی دینے لگی لوگو ابھی تھمرو، فرشتے بھی ان دونوں پر نماز ادا کرلیں، پھر ایک پرچہ آسان سے ان کے سامنے گرا جس پر مرقوم تھا، بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کے نام کھوب گرای !

میں نے اس کے لئے عرش معلیٰ کے ینچے مبر بچھا دیے اپنے فرشتوں کو اس کے اعزاز میں جلسہ منعقد کرنے کے لئے جمع کیا مضرت جرائیل نے اس کی منقبت میں خطاب کیا فرشتوں کو گواہ بنایا اور اس کا پچاس ہزار حوروں سے نکاح فرمایا ایسا ہی انعام اس مخص کے لئے ہے جو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈر کر زنا سے اپنے آپ کو بچا تا ہے۔

بلکہ اس کا تو اعلان ہے ''ولمن خاف مقام ربہ جنتان'' اور ایسے شخص کے لئے تو دو جنتیں ہیں جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر تا ہے!! مخلوق خدا پر رحم کرنا الله تعالی جل و علی نے فرمایا "والله سحب المحسین" الله تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے! یہ ارشاد مطلعقا" ہے 'مخلوق خدا پر رحم کرنا' خصوصاً جانوروں اور غلاموں پر جن کاکوئی پرسان حال نہ ہو۔

سید عالم محن اعظم نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غلاموں پر نمایت شفت فرماتے اور فرمایا کرتے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت کے لئے تمہیں عنایت کئے ' پس تم انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاؤ' وہی پہناؤ جو خود پہنو اور ایسے کام پر نہ لگاؤ جس سے انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے ' جو ان سے نہ ہوسکے' اور اگر ایسا تکلیف وہ کام لینا ہی پڑے تو اس میں تم ان کی معاونت کرو!

مسئلہ - مکاتب کے علاوہ غلام کا کھانا 'سالن' کپڑا اور دیگر لوازمات زندگی آقا پر لازم ہیں' غلام' چھوٹا ہو یا بڑا' اپاہج ہو یا صحت مند' رہن ہو یا ملازم' اسے اس کی ضرورت کے مطابق دینا ضروری ہے ایسی خوراک وغیرہ جو عموماً شہر کے دو سرے غلاموں کو دی جاتی ہے اور اس کا لباس اتنا ہی کافی نہیں کہ ستر چھیائے بلکہ موسم کے لحاظ سے مزید کپڑے دینا بھی مالک پر واجب ہے اگرچہ صبتی ہی کیوں نہ ہو! اگر غلام زیادہ ہوں تو ان میں مساوات کا بر قرار رکھنا بھی لازم ہے' البتہ کنیروں میں مساوات کا قائم رکھنا ضروری نہیں' حسین و جمیل طاقون کو ترجیح دی جاسکتی ہے۔

حضرت مولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں خوبصورت کنیز کو غلاموں پر ترجیح کا سبب یہ ہے کہ مالک اس سے مخصوص فائدہ حاصل کرسکتا ہے جبکہ غلاموں سے ویسا نفع نہیں اٹھایا جاسکتا! کیونکہ خوبصورت غلام کو دیگر غلاموں پر کسی معاملہ میں ترجیح نہیں دی جاسکتی! اگر کوئی غلام سے قوم لوط جیسے فعل کا مرتکب ہوگاتو وہ عذاب کا مستحق ہے!

مسكم الك عنى معين وغيره كا دوده اس كے بچ كى ضرورت سے ذاكد نه

ہوتو اس کا دوہنا جائز نہیں' ماکہ بیج کا حق نہ مارا جائے' اس طرح شد کے چھے سے شہید نکالتے وقت تھوڑا ساشد مکھیوں کے لئے چھوڑ دینا چاہئے جبکہ اس کا گزر بسر صرف شد پر ہی ہو۔ اسی طرح ریثم کے کیڑوں کے لئے مالک پر لازم ہے ان کی خوراک شہتوت کے سے انہیں مہیا کرے! یمال تک کہ اگر مالک ایسا نہیں کر آتو حاکم وقت کو اختیار ہے اس کا مال فروخت کرکے ریشم کے کیڑوں کے لئے ان کی خوراک خریدے ریشم حاصل کرنے کے لئے ریشی کیڑوں کو دھوپ میں خٹک کرنا جائز ہے جب کہ ان سے فائدہ حاصل ہوسکتا کیڑوں کو دھوپ میں خٹک کرنا جائز ہے جب کہ ان سے فائدہ حاصل ہوسکتا ہے بلاوجہ کیڑوں کو دھوپ میں ڈالنا رحم و کرم کے خلاف ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے فرمایا جو شخص مخلوق پر رحم نہیں کرتا' اس پر بھی رحم نہیں کیا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے۔

کوں مہرانی تم اہل زمیں پر خدا مہران ہوگا عرش بریں پر

سات قدم سات محل

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے سات ایسے محل دیکھے جن میں ہر ایک کی وسعت و کشادگی کا یہ عالم تھا کہ مشرق و مغرب کی طرح پھلے ہوئے تھے وریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ اس شخص کے لئے ہیں جو نابینے کو پکڑ کر سات قدم طے کرا تا ہے 'آپ نے فرمایا' میں نے کہا کیا یہ بشارت اپنی امت کو سنا دول! جواب ملا اس سے بڑھ کر مزید انعام یہ بھی ہے کہ آپ کا جو امتی سات مرتبہ لاالہ الااللہ کا وظیفہ کرے گا اسے تمام دنیا کے بیس حصول سے زیادہ حصہ جنت میں عطا کیا جائے گا (رواہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

سید عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جو نابینے کی چالیس قدم تک خدمت انجام دیتا ہے اس کے لئے جنت لازم ہوجاتی ہے' نیز فرمایا اس کے خدمت انجام دیتا ہے اس کے لئے جنت لازم ہوجاتی ہے' نیز فرمایا اس کے

لئے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ (رواہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ)
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا' ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب تم کسی نابینے کو پکڑ کر چلو تو اسے بائیں ہاتھ سے پکڑو کیونکہ یہ صدقہ میں
شامل ہے۔

حفرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص نابینے کو جالیس قدم کے کر چاتا ہے اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب
کی انسان کی دونوں آئکھوں کا نور ختم کردیتا ہوں تو اس کے بدلے میری رضا
ہوتی ہے کہ اسے جنت عطا کروں! عرض کیا اگر ایک آئکھ ختم ہوجائے تو فرمایا
اگرچہ ایک آئکھ ہی ضائع ہو'

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں' اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق پر نظر کرم فرماتا ہے تو سب سے پہلے نابینے پر ہی اس کی نظر ہوتی ہے۔ وظائف

حضرت بخیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عند فرماتے بین جب تمہیں بوشاہ یا افر کا خطرہ لاحق ہوتو ان کلمات کاورو کریں۔ لااله الاالله الحلیم الکریم سبحان الله رب الساموت السبع رب العرش العظیم الحمدالله العظیم اطهر لله رب العلمین لا اله الا انت مخطیات کی وجل ثنائک حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عند فرناتے بیں۔ جب کی ثنائک حضرت سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عند فرناتے بیں۔ جب کی عام کے پاس جانے کا اتفاق ہوتو ہے وظیفہ پڑھ کر جا کیں۔ اللهم ان اعن اسمک الاعظم الحی القیوم الاحدالصمد علی قلب فلان وسمعه وبصرہ ویدہ ولسانہ حنی لا یجری علی الاایاه سیرلی فی دینی و وبصرہ ویدہ ولسانہ حنی لا یجری علی الاایاه سیرلی فی دینی و دینای وعواقب امری اللهم ارزقنی خیرہ واصرف عنی شرہ واکفینه یاالله یاالله تو حاکم وقت عزت و شرف سے پیش آئے گا اور کے گا تمارا

مرتبہ میرے زدیک بلند ترے! اور تم این مو!

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو کوئی حاکم وقت کے پاس جائے تو یہ پڑھ لیا کرے۔ بسم الله ربی لااله الاالله الاالله لااله الاالله تعالی اس کے شرسے محفوظ رکھے گا۔

حضرت مولف بیان کرتے ہیں کہ ان کلمات کے ساتھ یہ الفاظ مزید بردھا لے کیونکہ حضرت موی علیہ السلام نے فرعون کے پاس جاتے ہوئے یہ کے تھے 'کنت و تکون وانت حیی لا تموت تنام العیون وتنکدرالنجوم وانت حتی قیوم لا تا خذ سنة ولا نوم:۔

مجھے جدہ میں حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تخالی کے رسائل الحاجات دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس میں مرقوم تھا کہ بہت سے اہل بصیرت سے مجھے یہ وظیفہ پہنچا ہے جو سنت فجر کی پہلی رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ الم نشرح اور دوسری رکعت میں الم ترکیف پڑھا کرے گا وہ ہر قتم کے ظالم دسمن کے شرسے محفوظ رہے گا! اور یہ مجرب و صحیح ہے۔

حفرت مؤلف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اسی طرح صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جو پہلی رکعت میں بعد از سورہ فاتحہ قل یا سماا کفرون اور دوسری میں سورہ افلاص پڑھتا رہے گا وہ ہر قتم کے شرسے محفوظ رہے گا اور جو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا اس کے ساتھ ان دونوں کا پڑھنا بھی آداب میں سے ہے۔

حكايت- حضرت موى عليه السلام اور ميكائيل

حضرت موسی علیه السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللی مجھے کوئی عدہ سی بات ارشاد فرمائے' اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری مخلوق پر شفقت و مرمانی کرتے رہو! عرض کیا بہت اچھا! پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ فرشتوں پر ان کی شفقت و مرمانی کا اظہار فرمائے۔

چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں بصورت چڑیا بھیجا' جرائیل کو بصورت باز! چنانچہ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت میں ایک چھوٹی می چڑیا آئی اور عرض کیا! یا بی اللہ! مجھے اپنے ہاں بازے پناہ دیجے ! چنانچہ آپ نے بازے محفوظ رکھا۔

پھر آپ کی خدمت میں باز آیا اور عرض کیا آپ کے پاس میری چڑیا بھاگ آئی ہے اور میں بھو کا ہوں' آپ نے فرمایا تیری بھوک اس کے سوا بھی دور ہو سکتی ہے یا نہیں! وہ کہنے لگا نہیں آپ نے فرمایا میں تمام تر گوشت ہوں ا باز نے کما اچھا پھر میں تو آپ کی ران سے گوشت لول گا' آپ نے فرمایا بہت اچھا پھر کنے لگا آپ کے بازوؤں سے نوچوں گا' آپ نے فرمایا بہت اچھا' پھروہ بولا آپ کی آنکھوں کے علاوہ کہیں سے نہیں کھاؤں گا آپ نے فرمایا بہت اچھا' تب وہ کھنے لگا! یا کلیم اللہ! . فضله تعالی آپ میں تمام خوبیاں موجود ہیں' میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ پرندہ حضرت میکائیل ہیں' اللہ تعالیٰ کو جب تمام خوبيال موجود بين مين جرائيل مول اوريد يرنده حضرت ميكائيل ہیں' اللہ تعالیٰ کو جب مظور ہوا کہ آپ کے رحم و کرم اور شفقت و رافت کا اظهار فرشتوں کو دکھائے تو ہمیں یہ تھم فرمایا کہ تم دونوں چڑیا اور باز بن کر جاؤ اور حفرت موی علیه السلام کی جانوروں پر مهرمانی کی کیفیت دیکھو اور پھر سوچو جوتم كت تے زمين ير ايے كو پيدا كرے كاجو خون بمائے كا! مالانكه آپ نے اپنے آپ کو ایک جانور کی بھوک مٹانے کے لئے پیش کردیا! (سجان اللہ)۔ پھر

> کول مهرانی تم ابل زمین پر خدا مهرانی هوگا عرش بریں پر

علد علد عليه الراس كابچه

کسی بزرگ نے گائے ذریح کی جبکہ اس کا بچہ گائے کی طرف بوی لاجاری

ے دمکی رہا تھا' اللہ تعالی نے جس مرتبے پر وہ عابد فائز تھا گرا دیا' اور اس کی روحانیت ہے دل کو خالی کردیا' وہ مارے بھرنے لگا' سڑکوں نے اسے مماثنا بنا لیا' جدهر جا آ بچے استہز اکرتے ہوئے اس بچھے پڑے رہتے۔ ایسے ہی حالات سے دوچار کمیں سرچھپانے جارہا تھا کہ گھونسلے سے چڑیا کا بچہ گرا ہوا نظر پڑا' اس نے اسے بڑی محبت و شفقت سے اٹھایا اور گھونسلے میں رکھ دیا' اللہ تعالیٰ نے اس رحم دلی کے باعث اسے صدیقت کے مرتبہ پر فائز فرما دیا۔

حکایت - حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے ایک چڑیا کو ایک بچیا کو ایک بچیا کو ایک بچے کے ہاتھوں دیکھا' آپ نے رخم فرماتے ہوئے بچے سے چڑیا کو خرید کر آزاد کردیا' جب آپ نے وصال فرمایا تو بعد از وصال کسی صحابی کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی' انہوں نے قبر میں سوال و جواب کے بارے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب منکر نکیر سوال کے لئے حاضر ہوئے تو آواز آئی۔ فرشتو! واپس جاؤ! میرے بندے کوسوال کرکے پریشان نہ کرد' اس نے ایک روز میری چھوٹی می مخلوق چڑیا کو بچے کے ہاتھوں خرید کر آزاد کردیا تھا میں نے اس کے سبب آخرت کی کامیابیوں سے انہیں ہرہ مند فرما دیا ہے۔

کو مهریانی تم ایل زمین پر خدا مهریانی بوگا عرش برس پر

حکایت - حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه نے ایک شخص کو کسی شہر کا حاکم بنانے کے آرڈر تحریر فرمارہ تھے کہ اسی اثناء میں ایک لڑکا دوڑ تا ہوا آیا اور آپ کی گود میں بیٹھ گیا' آپ نے نہایت شفقت کا اظهار فرمایا' یہ دیکھ کر وہ شخص کنے لگا! امیرالمومنین! میرے دس بیٹے ہیں مگر میں نے تو بھی ایسی شفقت کا تصور نہیں کیا!

آپ نے فرمایا اچھا! پھر وہ تحریر کردہ آرڈر چاک کرتے ہوئے فرمایا جو شخص اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا وہ دو سروں پر خاک رحم کرے گا! جاؤتم اس

لائق نہیں کہ تہیں حاکم شربنایا جائے۔

اسی طرح ایک مخص کو آپ نے حاکم شربنایا' جب وہ آرڈر لئے روانہ ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا آفاب و متاب آپس میں جھڑ رہے تھے' وہ آپ کی خدمت میں واپس پلٹا اور خواب بیان کیا' آپ نے فرمایا تو آفاب کے ساتھ قایا متاب کے ساتھ! آپ نے آرڈر واپس لے لئے اور فرمایا' متاب فالم بادشاہ کے مماثل ہے جب کہ آفاب عادل! پس جب تو ظالم کے ساتھ رہا تو مجھے خطرہ ہوا' کمیں رعیت پر ظلم کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔

متاب متاب منام رات ایک جیسا نہیں رہتا جبکہ آفاب طلوع سے غروب تک روئے زمین کو منور رکھتا ہے اور برابر روشنی دیتا رہتا ہے جبکہ چاند کی طلوع کے ساتھ ہی روشنی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے صرف تین راتیں الیی ہیں جن میں چاند کی روشنی نسبتا "زیادہ رہتی ہے للذا اندھرا خود ظلم پر دلالت کرتا ہے جبکہ روشنی عدل سے عبارت ہے جو آفاب سے متعلق ہے! (آباش قصوری)

ایک شخص بکری کو لٹا کر چھری تیز کررہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا تو اس کو دو دفعہ مارنا چاہتا ہے کیا اچھا ہو تا کہ لٹانے سے پہلے چھری تیز کرلیتا پھر ذرئے کے لئے لٹا تا۔ (رواہ الطبرانی)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب میں کسی بکری کو ذریح کرنے لگتا ہوں تو مجھے اس پر برا رحم آتا ہے آپ نے فرمایا جو مخلوق خدا پر رحم کرتا ہے اللہ تعالی اسے رحم سے نوازے گا۔ (رواہ الحاکم)

حضرت امام نوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں بوقت ذرئے جانور کو پانی و کھا لیما چاہے نیز کسی دو سرے جانور کے سامنے بھی ذرئے نہیں کرنا چاہئے اور نہ ہی اس کے سامنے چھری تیزکریں۔ حضرت مولف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں میرے والدہ ماجد علیہ الرحمتہ جب کوئی مرغی ذرئے کرنا چاہتے تو علیحدگی میں لے جاتے!

(نوٹ) اور خدری خانوں میں ' مرغیوں کے ڈریوں میں ' ایک دو سرے جانوروں کے سامنے بردی ہے رحمی سے ذرئے کرتے رہتے ہیں اور مشینوں کے ڈریعے ایک ہی لمحے سینکٹروں کی تعداد میں ذرئے کرنے کا غلط طریقہ بھی رائج ہوچکا ہے ان تمام لوگوں کو ایسے ارشادات پر غور کرنا چاہئے اور جانوروں کے ساتھ اتن ہے رحمی سے پیش نہیں آنا چاہئے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ ایسے بے رحم افراد جو جانوروں کو بردی ہوئے اور بحض تو آئھوں کی بینائی بھی کھوہ جانوروں کی بینائی بھی کھوہ جانوروں کو بردی اور بعض تو آئھوں کی بینائی بھی کھوہ جانوروں کو بردی اور بوض تو آئھوں کی بینائی بھی کھوہ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بوض تو آئھوں کی بینائی بھی کھوہ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹے ' اللہ تعالیٰ جل و علیٰ بے دردی اور بے رحمی کے عذاب سے جمیں محفوظ بیٹور

ہمارے نمایت ہی محترم بزرگ حضرت الحاج الحافظ صاجزادہ پیرسد نشار معلی برسی شیرتی علی پوری رحمہ اللہ تعالی جن کا وصال ۱۱ ابریل 1997ء ۱۱ دوا تعقدہ المبارکہ 1417ھ بروز پیر ہوا' آپ کا معمول تھا جس شخص کو مرفی ٹانگوں سے پکڑ کر گردن کو نیچ کیے جاتے دیکھتے تو آپ تڑپ اٹھتے' فورا اس کے پاس جاتے اور مرفی کو ہاتھوں میں سیدھا پکڑ کر فرماتے محترم ہے اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس پر رحم کریں اسے لاکا کیں' اس طرح اسے تکلیف ہوتی ہے اور جانورں کو تکلیف دینا اللہ تعالی کو سخت ناپند ہے چنانچہ اس ارشاد پر وہ لوگ مرغیوں کو سیدھا پکڑنے پر آمادہ ہوجاتے ۔ ( آبش قصوری )

حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف ایک بار وحی آئی کہ اے کلیم اللہ! ہم نے آپ کو کلیم اللہ! ہم نے آپ کو کلیم اللہ ایک ہم نے آپ کو کلیم اس لئے بنایا ہے کہ ایک روز جب آپ بحریاں چرا رہے سے ایک بکری بھاگی آپ نے اس کا پیچھاکیا وہ اور بھاگی ایک وادی سے دو سری وادی میں جانگلی' یماں تک کہ آپ نے پکڑ لیا' اور آپ نے اس پر ناراضگی

کے بجائے رحم فرمایا' اسی سب سے ہم نے آپ کو کلیمی کا تمغہ عطا فرمایا۔
حضرت رضی شیرازی علیہ الرحمہ فرمایا کرتے میرے جداعلی حضرت پیر
سید جماعت علی شاہ ٹانی لاٹانی رحمہ اللہ تعالی جس گھوڑی پر سفر کر سے واپس
علی پور شریف پہنچتے تو اس گھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے شفقت سے دبایا کرتے
اور فرماتے اس کا ہم پر حق ہے سووہ ہم ادا کرتے ہیں۔

حضرت علامہ دمیری رحمہ اللہ تعالیٰ حیوۃ الحیوان میں درج فرماتے ہیں کہ حضرت شخ شبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے بعد از وصال خواب میں دیکھا اور دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ قبر میں کیا معاملہ کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس نے بخشش سے نوازا۔ اور تمہیں پتہ ہے کس نیکی کے باعث بخشش سے نوازا۔ اور تمہیں پتہ ہے کس نیکی کے باعث بخشش سے نوازا ہے، تمہیں یاد ہوگا ایک مرتبہ بغداد کے بازار میں جارہے تھے، نمایت سردی کا موسم تھا، تمہیں ایک بلی سردی کے باعث پریشان نظر آئی اسے اٹھایا اور اپنی پوسٹیں میں چھیا لیا، تمہاری یہ نیکی بخشش کا باعث ہے۔

حضرت شیخ احمد بمیر رفای ایک بار جمعہ کے دن سو رہے تھے کہ ایک بلی آئی اور آپ کی آسیں کاٹ لی آپ نماز کے لئے بیدارہوئے تو دیکھا بلی آسین پر سو رہی ہے آپ نے نمایت احتیاط سے آسین کاٹ لی ناکہ بلی کے آرام میں خلل نہ آئے 'جب نماز سے فارغ ہوکر واپس آئے تو بلی جاچکی تھی' چنانچہ آپ نے آسین کو اٹھایا اور پیوند لگالیا۔

بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص نے ایک کویں پر کتے کو دیکھا جو پاس کے مارے کیچر چاف رہا ہے اور زبان باہر نکالے ہوئے ہے' اس آدی نے ازراہ ترجم کویں سے پانی نکال کر اسے پلا دیا' اس پر ہی اس کی مغفرت ہوگئ۔

اس طرح ایک خاتون کے بارے میں حکایت کمی گئی ہے جس نے اپنا موزہ اتار کر کتے کو پانی پلایا اور وہ بخشش سے نوازی گئی۔

## رحمت حق بمانه می جوید بما نمی جوید

حکایت- فاسق آدی اور اندها کتا

بن اسرائیل کے ایک فاسق شخص کی حکایت کرتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اسے بے گورو کفن گڑھے میں پھینک دیا' اس دور کے نبی کی طرف وحی نازل ہوئی کہ اسے گڑھے سے نکال کر عسل دیں اور کفن پہنا ئیں' نماز جنازہ اوا فرما کر اسے قبرستان میں دفن کریں چنانچہ اللہ اے نبی علیہ السلام حکم بجا لائے اور اسے نکال کر سب امور سرانجام دیئے' پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے' اللی کیا ماجرا ہے! یہ اس مرتبے کا کیسے اہل ہوا' ارشاد ہوا اس شخص نے ایک مرتبہ ایک اندھے کتے کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجھائی موا اس شخص نے ایک مرتبہ ایک اندھے کتے کو پانی پلا کر اس کی پیاس بجھائی شی جس کے باعث مجھے اس کا یہ فعل اچھا لگا تو اسے مغفرت و بخشش سے نوازا!

مسئلہ۔ ابن ابی جمرہ علیہ الرحمہ نے شرح البخاری میں رقم فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت اعلی ہے۔ بروایت دیگر چالیس روز تک کی بارش سے بہتر ہے۔

حکایت- حضرت ابوسلیمان خواص سے گدھے کی گفتگو

رسالہ مشیریہ میں ہے کہ حضرت ابوسلیمان خواص رحمہ اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن گدھے پر کمیں جارہا تھا کہ مکھیوں کے باعث گدھے کا اپنا سرجھکنے لگا۔ میں نے اس کے سرپر ضرب لگائی تو وہ سر اٹھا کر کہنے لگا ایسے ہی اپنے سرپر بھی مارو۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا تمہاری توبہ کا باعث کیا ہے' آپ نے فرمایا میں نے ایک مرتبہ اپنے غلام کو مارا تو وہ کہنے لگا! اس رات کو یاد کیجئے جس کی ضبح کو قیامت ہوگ۔ حكايت- حضرت نوح عليه السلام اور درنده

عقائق الحقائق میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں ایک درندہ سوار ہوگیا' اور اس نے کشتی والوں کو ستانا شروع کردیا آپ نے دعا فرمائی' اور اللہ تعالی نے اسے بخار میں مبتلا کردیا وہ کشتی کے ایک کونے میں لیٹ کر کراہنے لگا حضرت نوح علیہ السلام نے اسے ایک طمانچہ رسید کردیا' اللہ تعالیٰ نے وجی نازل فرمائی کہ میں عدل و انصاف سے فیصلہ فرمانے والا موں یہ میری مخلوق ہے اس نے بیاری کی حالت میں آپ کی شکایت کی ہے' اور مجھے بیار کی فریاو سے محبت ہے لہذا آپ اس کے پاس جائیں اور اس کی تیاواری کریں اور بیار سے اس کا علاج فرمائیں' چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا' اللہ تعالیٰ نے شفا سے نواز دیا' کہتے ہیں کہ آگر شیر کو بخار لاحق نہ ہو تا اس کا شربہت بڑھ جا آ۔

لطيفه عجيبه- حضرت سليمان عليه السلام اور مدمد

طیعہ جیبہ – سرت یمان علیہ اسلام جب ہرہ کو مفقود پایا تو عقاب کو حکم دیا اسے تلاش کرے عقاب نے یمن کی طرف پرواز کی کویا تو ہدم آرہا تھا اسے تلاش کرے عقاب نے یمن کی طرف پرواز کی کویا تو ہدم آرہا تھا اعقاب ہرمد پر جھیٹا ہرمد نے رحم طلب کیا تو وہ حملے سے رک گیا اورجب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پنچے تو ہدمہ نے اپنے پروں کو زمین پر عاجزی سے گھسٹنا شروع کردیا مضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں تجھے سخت سزا دوں گا ہدمہ نے عرض کیا! یا ہی اللہ! آپ ذراکل اللہ تعالی کی بارگاہ میں کوئے ہونے کا تصور کیجئے یہ سنتے ہی آپ نے ہدم کو معاف فرما دیا۔ حکمت سمبر کو ذرائ کرکے گھر کے دروازہ پر لٹکایا جائے تو اہل خانہ نظر بد کو معاف فرما دیا۔ اور جادو وغیرہ کے اثرات سے محفوظ ہوجاتے ہیں سداب کے ساتھ اس کا جھون کر کھانا لیان دافع ہے ' بیار اس کا گوشت کھائے اوراس کا دماغ میٹھے

تیل میں ملا کر ناک میں قطرے رئیائے تو صحت کاملہ حاصل ہوا' جذام کے آغار میں ہد ہد کی آخرہ میں ہد ہد کی آخرہ اس میں ہد ہد کی آخرہ کا تعویذ گلے میں ڈالنے سے مرض ختم ہوجا آہے' اس کے پرول کا تعویذ و شمن سے حفاظت کا باعث ہے۔ کسی بھی عذر کے باعث بیوی کی قربت سے محروم شخص ہدہد کی دھونی لے' .فضلہ تعالی صحت یاب ہوگا' ہدہد حلال جانورل میں شار ہو تا ہے!

خضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنها اس آیت کریمه کی تفییر میں فرماتے ہیں ان الله الا یظم منقال ذرة شیک الله تعالی چیونی کے سر کی مقدار بھی ظلم جائز نہیں رکھا متقال ذرہ سے چیونی کا سر مراد ہے۔

حکایت- ایک صوفی اور کتا

حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک صوفی کھانا کھا رہا تھا اس کے پاس کتا پہنچ گیا' صوفی صاحب نے کتے کو پھر دے مارا' اس کا پاؤں ٹوٹ گیا' کتے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کی' آپ نے صوفی صاحب سے ازالہ کامطالبہ کیا' اس نے معافی طلب کی اور عرض کیا میں ازالہ کے لئے ہر روز دو روٹیاں دیا کروں گا۔ آپ نہ مانے اس نے مزید دینے کا وعدہ کیا تو اس انتاء میں کتا عرض گزار ہوا' یا نبی اللہ! میں اس سے صرف ایک بات طلب کر آہوں وہ ہے کہ اسے فرمائے اپنے دماغ سے تصوف کو نکال دے کیونکہ مجھے تو اس کے تصوف کو نکال دے کیونکہ مجھے تو اس کے تصوف کو نکال دے کیونکہ مجھے تو اس کے تصوف نے دھوکہ دیا تھا

فائدہ- صوفیانہ لباس کی برکت

کتاب العراس میں ہے کہ سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 'تم صوف کا لباس پہنا کرو' قیامت میں بیہ تمهاری پیچان ہوگا' اس میں غورو فکر کیا کرو کیونکہ حکمت و دانائی ملتی ہے۔

وستارى بركت

ز ہراریاض میں ہے کہ قارون کے خاندان میں سے ایک شخص حفرت مویٰ علیہ اللام جیسی وستار باندھا کرتا تھا' جب الله تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب ملط كياتواس ير عذاب موخر كرديا- صرف اس وجه سے كه وه حضرت مویٰ علیہ السلام جیسی وستار باندھا کر تا ہے تواضعا اونی کباس سیننے ہے دل اور أعظمون مين نوروسرور پيدا موتا ج عوارف العارف مين ب كد نبي أريم صلی الله تعالی علیه و سلم نے قرور تم سوف کے لباس سے نور عاصل کیا کو! کیونکہ اس سے دنیا میں عاجزی اور آخرت میں نور حاصل ہو گا!

تصوف اور خلفائ راشدين رضى الله تعالى عنهم

حضرت شيخ شبلي رحمه الله تعالى فرماتے ہيں كه الله تعالى نے چار شخصول سے تصوف ظاہر فرمایا! مال کا خرج کرنا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیوند لگا لباس ، حضرت سیدناعمر بن خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه سے عاجزی و انکساری حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه سے 'اور شجاعت و فتوت حفرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه سے-

حضرت علامہ ومیری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تصوف کرم پر مبنی ہے اور حضرت سيدنا ابراجيم خليل الله عليه السلام كوبيه كلي طورير حاصل تها، تصوف رضا پر مبنی ہے جو حضرت اسحاق علیہ السلام کو حاصل تھا' نیز صبر پر مبنی ہے جو حفرت ابوب عليه السلام كو حاصل تھا تصوف اشارہ پر منی ہے وہ حضرت ذكريا علیہ السلام کو حاصل تھا نیز غربت پر مبنی ہے جو حضرت یجی علیہ السلام کو حاصل تھا' اور لباس میں صوف پر مبنی ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام کو حاصل ہے' شجاعت پر مبنی ہے جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو

حضرت بایزید . سطامی رحمه الله تعالی فرماتے ہیں که اصفیاء ایک ہاتھ میں كتاب اور دوسرك باته مين سنت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم كو تهامن ہوئے ہیں 'نیز ایک آنکھ جنت پر اور دو سری سے دوزخ ملاحظہ کررہے ہیں اور ایک قدم دنیا میں دو سرا قدم آخرت کے صحن میں رکھے ہوئے ہیں۔

نیز فرماتے ہیں' صوفی وہ شخص ہے جو محبت و خوشی اور دل کی رغبت سے لباس صوف پیننے اور نبی کریم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے اور دنیا کو پس پشت رکھے۔

احرّام مشائخ كرام

رحمت عالم نی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرو'کوئی نی ایسا نہیں تھا جو شب معراج میرے پاس نہ آیا ہو' اور مجھے سلام نہ کیا ہو' سوا ایک کے ! حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور کما آیئے ان کے ہاں خود جائے' اور انہیں سلام پیش کریں' اس وجہ سے نہیں کہ ان کی فضیلت آپ سے بڑھ کر ہے' بلکہ ان کے بڑھا ہے کی وجہ سے سے یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جنہیں شخ المرسلین کے لقب سے نوازاگیا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں جنہیں شخ المرسلین کے لقب سے نوازاگیا ہے! (رواہ نفسی علیہ الرحمتہ)

حضرت مئولف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہوئے، تفصیل آیندہ ملاحظہ فرمائے گا ہاں حضرت نوح علیہ السلام اپنی عمر کے باعث شخ المرسلین سے طقب ہوئے، نہ بالوں کی سفیدی سے۔ کیونکہ باوجود 950 سال تبلیغی عمر آپ کے بال سفید نہیں ہوئے تھے!

موت کی پہلی منزل

سیدعالم نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھلیا موت کی پہلی منزل ہے ' نیز فرمایا جو شخص اسلام میں بڑھاپ تک پہنچ جاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے میرے اس بندہ کا فیرمقدم کروا یہ اس کی صفت ہے جس کا ایک بال سفید ہوا اللہ تعالی فرماتا ہے میں تیرے نامہ اعمال کی سیابی تیرے بڑھاپے کی سفید کی بیں بدل دی۔
سفیدی میں بدل دی۔

حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا فرماتی ہیں سے عظمت اس کے لئے ہے جو بحالت پیری فوت ہوا' پھر بھلا جو جوانی کے عالم میں فوت ہو اس کی کیا شان ہوگ۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت کی دہشت کے باعث میری امت قبروں سے باہر نکلے گی تو ان کے بال سفید ہو چکے ہوں گے! حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے خوشخبری ہے جس کی نیکی میں عمر طویل ہوئی' نیز فرمایا تم میں وہ بہت اچھے ہیں جنہوں نے لبی عمر پائی اور اچھے عمل کئے' حضور پرنور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار کی عمر کی کوئی قیمت ادا نہیں کرسکتا اگر وہ اپنی علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار کی عمر کی کوئی قیمت ادا نہیں کرسکتا اگر وہ اپنی براعمالیوں کی توبہ استغفار سے اصلاح کرلے۔

امام ابن ابی حمزہ رحمہ اللہ تعالیٰ شرح البھای میں فرماتے ہیں ایماندار کا راس المال اس کی عمرہے اور اس کا نفع' اعمال صالحہ ہیں۔

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتی ہيں نبی كريم صلى الله تعالى عنها فرماتی ہيں نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جوميرا امتى اسى برس سے تجاوز كركيا اسے كھے نہيں كيا جائے گا اور بلاحساب و كتاب جنت كا مستحق ہوگا!

نیز فرمایا مکمل سعادت' اس شخص نے حاصل کی جس نے طویل عمریائی اور طاعت اللی میں بسر کی سیدعالم' سنجرصادق صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جب مسلمان چالیس سال تک پہنچتا ہے تو الله تعالی اس سے جذام' جنون اور برص کو دور کردیتا ہے' جب پچاس سال کا ہو تاہے تو اس پر گناہوں کا بوجھ ہلکا کردیتا ہے' ساٹھ سال کی عمر میں الله تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرتا ہے' ستر برس میں الله تعالیٰ اسے اپنی محبت نصیب کرتا ہ' اور اس سے آسان والے بھی محبت کرتے ہیں اسی سال کو پہنچتا ہے تو اس کی نیکیاں قبولیت کی سعادت عاصل کرلیتی ہیں' الله تعالیٰ اس کی خطاؤں سے درگزر فرما تا ہے' نوے برس حاصل کرلیتی ہیں' الله تعالیٰ اس کی خطاؤں سے درگزر فرما تا ہے' نوے برس

تک اس کے گزشتہ گناہ معاف کردیتا ہے ' زمین قیدی کی مانند ہوجا آ ہے گر قیامت میں وہ اہل و عیال کے لئے سفارشی بنا دیاء جائے گا۔

اید روایت میں ہے جب مسلمان مرد سو سال کاہو تا ہے تو اللہ تعالی کے بال جب کا مرتب پاتا ہے اور اللہ تعالی حبیب کو عذاب سے ٥٠ چار نہیں کرے ٥٠

میں ے اللہ تعالیٰ کے ارشاد و ماری بر بوں بلہ و فا استمیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے عزت و قار یعنی تواب کی امید نہیں رکھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنجما کی تفییر میں ہے کہ تمہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ورتے، بعض کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کے حقوق نہیں پہنچاتے ،اور بعض نے کما تمہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی واحد نیت کا اعتراف نہیں کرتے وقد خلف کے الطورا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں مختلف کیفیتوں میں پیدا کیا تذرست بیار ، مالدار ، غریب ، بچہ ، جوان ، بوڑھا ، ایسی حالتوں میں بدا کیا ، شدمل کیا۔

کتے ہیں بچہ جب سات سال کا ہوتا ہے اسے برے بھلے کی تمیز ہوجاتی ہے 'وہ بات کو سجھنے لگتا ہے 'جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ' پس ایس عمر میں اسے نماز کا حکم دو 'اور دس برس کا ہوتو نماز نہ پڑھنے کی صورت میں اسے سزا دیں 'ادب و احرام کی تعلیم میں مارنا والدین کا حق ہے ' پندرہ سال کی عمر میں وہ کلف ہوتا ہے 'اور اس پر قلم قدرت حرکت میں آتا ہے یعنی اس کے اعمال کھے جاتے ہیں 'اکیس برس تک اس کا قلب بیدار ہوجاتا ہے 'اٹھا کیس سال تک عقل کی حد پوری ہوجاتی ہے ' تمیں سال میں قوت انتاء کو اٹھا کیس سال میں رجوع الی اللہ میں اس سے جذام ' برص اور جنون اٹھا لیا جاتا ہے ' پیاس سال میں رجوع الی اللہ میں 'اسی سال کی عمر میں برائیاں ختم کردی جاتی ہیں۔ نوے برس تک بنچتا ہے تو اللہ تعالی جنم سے آزادی کا ارشاد فرما تا ہے '

سو سال کی عمر ہوتی ہے تو اس کے اہل خانہ میں ستر آدمیوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔

حفرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما سے علامہ حناطی علیہ الرحمہ مروی ہیں کہ سات برس کی عمر میں بچہ تمیز کرنے لگتا ہے، چودہ پندرہ برس کی عمر بلوغت میں اضافہ ہوتا ہے، اکیس برس میں بلوغت میں اضافہ ہوتا ہے، اٹھا کیس برس میں عقل کامل ہوتی ہے، اس کے بعد عقل میں اضافہ نہیں ہوتا گر تجربات کے باعث ترقی ہوتی رہتی ہے!

حكايت- اسناد صديث بخشش كاباعث!

حضرت یحیٰ ابن اکثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد از انقال کسی صاحب اللہ وزارت ہوئی انہوں نے عالم بزرج کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے شخ ! تو نے کیا کیا میں عرض گزار ہوا اللی آپ کی طرف سے مجھے یہ حدیث پنچی ہے کہ حدیث پنچی معمر نے زہری سے بروایت عودہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے بیان کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور انہیں حضرت جرائیل نے آپ کی طرف سے بیان فرمایا ! کہ مجھے بوڑھے کو عذاب حضرت جرائیل نے آپ کی طرف سے بیان فرمایا ! کہ مجھے بوڑھے کو عذاب دینے پر شرم محسوس ہوتی ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا! ہاں ان تمام راویوں نے سی فرمایا 'جاؤ' میں نے تہیں معمر' زہری' عروہ ' عائشہ' رحمت عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اور جرائیل کے صدقے بخشش سے نوازا کیونکہ یہ تمام راوی سیچ ہیں اور میں نے بھی سیج کہا اور سی کردکھایا!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وحی آئی' اللہ تعالیٰ نے فرمایا بر اللہ میرے نور کا آیک حصہ ہے' اور میری ذات اس سے بلند تر ہے کہ میں اپنے نور کو آگ میں جلاؤں!

حکایت - حضرت امام محمد نیشابوری رحمه الله علیه بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی کو خواب میں دیکھا اور بوچھا الله تعالی نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ کہنے گئے جب میں الله تعالی کے حضور پیش ہوا تو چند باتوں کے بعد مجھے دوزخ میں لے جانے کا تھم ہوا۔

میں نے عرض کیا! اللی آپ کے متعلق میرا یہ گمان تو ہرگز نہیں تھا! ارشاد ہوا بتائے پھر تمہارا میرے بارے کیا گمان تھا! تو میں نے یہ حدیث پیش کردی!

کہ مجھے کی نے سعیہ سے بروایت قادہ حضرت انس سے بیان کیا' انہوں نے کما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے بروایت جرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان پنچایا ہے کہ میرے بندے کا میرے ساتھ بس یہ کمنا تھا کہ ارشاد ہوا' ان تمام راویوں نے سے کما میرے محبوب نے سے فرمایا' جرائیل نے سے پہنچایا اور میں نے بھی سے کما۔

پھر مجھے خوش کردیا گیا اور مجھے زرق برق کے ستر جوڑے عطا فرمائے' سرپر آج سجایا' مخلدون کے جلوس میں جنت میں پہنچایا گیا۔

نبی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا سے نیک گمان ' جنت کی قیمت ﴾!

حكايت- صالح خطيب كے صالح اعمال

امام قرطبی تذکرہ میں حضرت امام ابن ابی جموہ کی شرح بخاری سے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک صالح خطیب کا وصال ہوا' بعد از انتقال کسی نیک طینت کو خواب میں سط' انہوں نے سوال و جواب کی کیفیت دریافت کی۔ خطیب صاحب فرمانے گئے جب منکر نکیر سوال و جواب کرنے گئے تو میں پچھ دیر خاموش رہا! اسی اثناء میں ایک نمایت خوبصورت جوان نمودار ہوا' اس نے خاموش رہا! اسی اثناء میں ایک نمایت خوبصورت جوان نمودار ہوا' اس نے جھے جواب سے آگاہ کیا میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا میں تیرا عمدہ

عمل ہوں' میں نے کہا اتن دیر کہاں رہے' اس نے کہا تو وعظ کا نذرانہ بادشاہ سے وصول کرلیتا تھا اس بناء پر میرے پہنچنے میں دیر واقع ہوئی' خطیب صاحب نے فرمایا وہ نذرانہ لے کر غرباء میں تقسیم کردیا کرتا تھا' خود نہیں کھاتا تھا' تو عمل خیر گویا ہوا! اگر تم خود استعال کرتے تو آج اس حسین و جمیل صورت میں مجھے نہ دیکھ پاتے!

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وہ بدن جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے اس پر جنت حرام کردی جاتی ہے

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں حرام غذا ہے اس کی نماز قبول نہیں!

وظیفہ - بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک روز ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ علیہ دنیا نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے 'یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا' اور میں خالی ہاتھ رہ گیا' آپ نے فرمایا تیرے لئے ملا الاکہ اور مخلوق خدا دعا گو ہے جن کے باعث تجھے روزی مل رہی ہے! لیجئ 'اس وظیفے کو صبح و شام ایک سو بار پڑھا لیا کرو۔ دنیا تیرے قدموں آئے گی اور برکلمہ سے اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا کرے گاجو قیامت تک تیرے لئے دعا کرتے برجیں گے۔

حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں روئے زمین پر مرقوم ہے جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا مستحق ہے 'اور جو دنیا سے ناراض 'اللہ تعالی اس سے راضی بلکہ اللہ تعالی کا وہ محبوب ہے!

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنھما فرماتے ہیں دنیا تین طرح کی ہے' ایماندار کی دنیا' منافق کی دنیا اور کافر کی دنیا۔

ایماندار کی دنیا وہ ہے جو اسے دار عمل سمجھتا ہو آخرت کے لئے زادراہ تیار کرتا ہے۔

منافق کی دنیا جو صرف زیب و زینت اور خود بینی و خودنمائی تک محدود

کافر کی دنیا' جو دارفنا میں صرف فائدہ اٹھا تاہے اور آخرت میں اس کے لئے خیر کاکوئی حصہ نہیں۔

علامہ حناطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں زہد میں تین حرف ہیں۔ ز'و' د۔ زے زینت کا ترک' ہا ہے ہوں و حرص کا ترک اور وال ، نیا کا ترک کرنا ہے۔

حکایت - حفرت علی الرتفنی رضی الله تعالی عند نماز کیلیے مجد نبوی میں ارب سے تھے کہ راستے میں ایک ضعیف العمر صحابی آپ کے آگے آگے آگے جارہ سے می آپ نے ان کے بڑھا پے کی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے پیچھے پیلا شروع کیا اور آگے بڑھ کر نگلنے کی کوشش نہ کی جبکہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم رکوع فرما چکے تھے 'آپ نے رکوع سے قومہ کی طرف سے آنے کا ارادہ فرمایا تو جرائیل علیہ السلام نے آپ کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا یمال تک کہ حضرت علی المرتضی الله تعالی عنہ جماعت میں شامل ہوئے۔ (والله تعالی وجیمہ الاعلیٰ اعلم)

فائدہ - نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بوڑھے کی عزت و تو آئر کرتا ہے اللہ تعالی جل و علی 'جب وہ شخص بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی تعظیم و تو قیر کراتا ہے ' نیز بوڑھے کی تعظیم ' عمر کی درازی پر دلالت کرتی ہے حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو بردوں کی توقیر کرتا ہے اور چھوٹوں پر رحم کرتا ہے وہ قیامت میں میرا مصاحب ہوگا!

حکایت - حضرت سلیمان علیہ السلام معجد اقصیٰ میں تشریف فرما تھے کہ ایک بوڑھے کو دیکھا اور اس سے دریافت فرمایا 'کیا موت سے محبت رکھتا ہے اس

نے کما نہیں' جوانی اپنے شرکے ساتھ ختم ہوئی اور بردھلیا اپنی بھلائی کے ساتھ سابیہ فکن ہے!

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی احیاء العلوم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں کہ بھلائی تو تمام تر جوانی میں ہے' اللہ تعالی نے جس انسان کو علم عطا فرمایا جوانی کے عالم میں ہی عطا فرمایا 'حضرت متولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں امام بکی علیہ الرحمہ نے جو روایت نقل فرمائی ہے وہ اس روایت کے معارض نہیں! کیونکہ اگر کوئی ایک آدھ مثال ملتی بھی ہے تو القیل کالعدم کے علم میں شامل ہوگ۔

حکایت – امام قعنال علیہ الرحمہ اور بردھاپے میں علوم کا حصول
امام بکی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ امام قضال رحمہ اللہ تعالی نجوانی
کے بعد بردھاپے کی حالت میں علم حاصل کیا۔ انہیں قفل سازی کے فن میں
ممارت آمہ حاصل تھی' یمال تک کہ چار دانے کے برابر وزن میں قفل تیار
کرلیتا تھا بعدہ حصول علم کے بعد بحرالعلوم ہوئے' نمایت عمدہ اور عجیب نکات
بیان فرمایا کرتے' اور ہر فن میں ایسے مرد میدان تھے کہ ان کی گرد راہ کو بھی
نہیں بہنچ سکتا تھا۔

417ھ میں آپ نے وصال فرمایا' اس وقت آپ کی عمر نوے سال تھی' آپ کا نام عبداللہ بن احمد بن عبد ہے حضرت امام قفال کو بردھاپے میں جو علم حاصل ہوا وہ وہبی تھا کسبی علم نہیں تھا' اور اللہ تعالی جے چاہتا ہے علم لدنی ہے خاص فرما تا ہے۔

لطيفه- اپني عمرنه بتايئ

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عمر بتانا خلاف مروت ہے' اگر کم بتائیں تو لوگ حقیر سمجھیں کے اور اگر زیادہ کمیں تو لوگ بے و تو ف گمان کریں گے۔ حضرت طلائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اپنی ضروریات بوڑھوں سے طلب
کرنے کے بجائے جوانوں سے حاصل کروکیونکہ اسی میں آسانی ہے، جیسے کہ
حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا - لانثریب علیہ الیوم آج کے
دن تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا! جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے دعا
کے لئے درخواست کی تو آپ نے فرمایا عنقریب تمہارے لئے اپ رب سے
استغفار کروں گا، یعنی تنجد کے وقت یا جمعرات یا ایام بیض کی راتوں میں
تمہارے لئے استغفار کی جائے گی، چاند کی تیرھویں، چودھویں، پندرھویں
راتوں میں دعا مقبول ہوتی ہے۔

## طلب ضرورت اور حیا

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں جب مختجے کسی سے کوئی چیز مطلوب ہوتو رات کو یا اس کی پشت پیچھے طلب نہ کرو بلکہ دن اور اس کے سامنے طلب کرو کیونکہ حیاء آئکھول میں ہے۔

بعض فرماتے ہیں افسر کے پاس تجربہ کار عالم کو ہونا چاہئے جو رعایا کی ضرورت سے واقف ہوکر کیونکہ بوڑھے کی نظر جوان کی نظر سے زیادہ مکمل ہوتی ہے' کسی نے کیا خوب کہا۔

ان الامورا افرا الاحداث دبرها دون الشيوخ ترى فى بعضها خللا جب تجهد كاركمنه مثل بوڑهوں كے سوا جوانوں نے كاموں كى تعبيركى موتو يقينا ان كے كام ميں كوئى نہ كوئى خرابى رونما ہوگى۔

حضرت مئولف عليه الرحمه فرماتے ہیں میں نے حضرت ماوروی علیہ الرحمہ الله کی اوب الدنیا والدین' میں نے دیکھا ہے کہ بوڑھے عالم و قار کے ورخت اور اخبار کے چشمے ہیں اگر حمہیں غلط کام کا مرتکب پائیں گے تو حضرت امام نسفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ روز قیامت میں اللہ تعالی فرشتوں کو کسی بوڑھے کے بارے حکم فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ' وہ لے کر جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ کیے گا میرا نامہ اعمال تو دکھائے فرشتے کہیں گے ہمیں دکھانے کا حکم نہیں وہ اصرار کرے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا اسے نامہ اعمال دے دو۔

جب وہ اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اسے گناہوں سے پر نظر آئے گا پھر وہ احساس ندامت سے پکار اٹھے گا اسنے زیادہ گناہوں کے ہوتے ہوئے میں کونسا منہ لے کر جنت میں جاؤ! فرشتو! مجھے جنت نہ لے جاؤ! اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ ہوا بھیج گا جو اس کے ہاتھوں سے نامہ اعمال اڑا لے جائے گی۔ پھر رحمت کی ہوا چلے گی جس سے اس کا دل سکون و اطمینان سے شاد کام ہوگا۔ یمال تک کہ اسے اپنے نامہ اعمال کے گناہوں کا تصور تک بھی نہ رہے گا، گویا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نمیں اور اسے فرشتے بردے اعزاز سے داخل جنت کرس گے۔

كنگهي اور خضاب؟

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے مهندی کا خضاب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے استعال فرمایا۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خضاب لگا کر شخص قبر میں جاتا ہے تو مکر' کلیراس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے' تیرا دین کیا اور تیرا نبی کون ہے تو منکر' کلیرسے کہتا ہے اس ایماندار کے ساتھ نری افتیار کرو'کیا تہیں اس کا نور ایمان نظر نہیں آیا!

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نورے کے بعد مهندی

لگانا جذام سے محفوظ رکھتا ہے۔

قال انس رضى الله تعالى عنه دخل رجل على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وجوا بيض الرأس واللحية فقال الست مسلما قال بلى فاختضب مضرت انس رضى الله تعالى عنه فرمات بين ايك شخص بارگاه رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم بين حاضر بوال اس كاسر اور وُارْهى سفيو بوچى تقى آپ نے فرمایا ! كيا تو مسلمان ہے؟ اس نے عرض كيا كيول شين يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (بين مسلمان بون) آپ نے فرمایا پر خضاب لگاؤ۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مهندی کا خضاب لگایا کرو کیونکہ اس میں خوشبو آتی ہے پریشانی جاتی ہے اور تسکیں بہم پہنچاتی ہے۔

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اختضبوا نمان الملائكة يستبشرون بخضاب المومن نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا خضاب لكايا كروكيونكه فرشة خضاب لكانے والے ايماندار پر خوش ہوتے ہيں۔ حضرت ابوطيب رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے ہيں الله تعالى كراست

میں ایک ورہم صرف کرنا سات سو ورہم کے برابر ہے' اور واڑھی کے خصاب میں ایک ورہم صرف کرنا سات ہزار ورہم کے برابر ہے' عبارت ملاقطہ۔ قال ابوطیبه رضی اللّه تعالٰی عنه نفقة درہم فی سبیل اللّه بسبعمائة ونفقة درہم فی سبیل اللّه بسبعمائة ونفقة درہم فی خضاب اللحیة بسبعة الآف میرم میں

بعض اکار بیان کرتے ہیں کہ جب کسی بچے کو چیک شروع ہوتو اس کے دونوں پاؤں کے تلووں میں مہندی لگا دی جائے تو اس کی آئھیں چیک کے اثر سے محفوظ رہتی ہیں' حضرت امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ نسخہ مجرب ہے! حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے بچوں پر اس کا بارہا تجربہ

کیا .فضلہ وکرمہ تعالیٰ اے بے حد مفید پایا ' حضرت امام ذہبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور درختوں کی نسبت مهندی کا پودا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیند ہے!

عورتوں کو مهندی لگانا مستحب ہے ' لیکن جمعی واجب ہوجاتا ہے جب خاوند نے اپنی عورت کے لئے مهندی کا سامان مهیا کردیا ہو' ہاں خاوند کے وصال پر عدت وفات میں جتنا بدن کھلا رہتا ہے اس پرمهندی لگانا حرام ہے اور مطلقہ مغلفہ یا طلاق خلح والی کو مهندی لگانا مناسب نہیں!

كناسي رنا

حضرت الى بن كعب رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه على الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جو شخص يوميه رات كو اپنے سر اور واڑھى ميں كئكھى كرتا ہے وہ كئى فتم كى بياريوں سے محفوظ ہوجاتا ہے' اور اس كى عمر دراز ہوتى ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مخص اپنے سر پر کنگھی کرتا ہے وہ مصائب و آلام سے امن یا تا ہے۔

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کنگھی کیا کرو کیونکہ اس عمل سے فقر دور ہو تا ہے' جو صبح کنگھی کر تا ہے وہ شام تک محفوظ رہتا ہے' داڑھی مردوں کی زینت اور چرے کی خوبصورتی ہے۔

لطیفہ - حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مدعی غیب وان حضرت مولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے عبون المجالس میں دیکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو کرسی پر یہ دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا! لوگو! عرش کے نیچے جو کچھ بھی ہے جھے سے پوچھے میں بتا دول گا آپ نے فرمایا' تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے'! اچھا یہ بتاہے سی! میں بتا دول گا آپ نے فرمایا' تو نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے'! اچھا یہ بتاہے سی! تیری داڑھی کے بال طاق ہیں یا جفت؟ وہ خاموش رہا اور کہنے لگا اے ابن رسول اللہ ' مجھے تعلیم فرمایے' آپ نے فرمایا جفت ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے

فرمایا ہے ہم نے ہرشے کو جوڑا جوڑا پداکیا ہے! لنذا ثابت ہواکہ الله تعالی کی تمام مخلوق جفت ہے طاق تو صرف اس کی ذات اقدس ہے (جو مخلوق ہونے سے بھی پاک ہے)

فواكد جليله- حضرت وهب رضي الله تعالى عنه فرماتي بين جو شخص بغيرياني لگائے کتاکھی کرتا ہے اس کی عقل و فعم میں اخلافہ ہوتا ہے جو پانی لگا کر کرتا ہے اس کی سوچ اور فکر میں کمی واقع ہوتی ہے۔

سات ونول میں کنگھی کی برکتیں جو شخص اتوار کو کنگھی کرتا ہے! اسے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی

۔ جو شخص پیر کو کنگھی کرتا ہے! اس کی ضرورت پوری ہوتیں ہیں۔ جو شخص منگل کو کنگھی کرتا ہے! اسے معاملات میں آسانی و سمولت پیدا

جو شخص بدھ کو سنگھی کرتا ہے! اللہ تعالی اس کی نعتوں میں اضافہ

جو شخص جعرات کو سنگھی کرتا ہے! اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بردھا دیتا

جو شخص جمعته المبارك كو كتكمى كرما ، الله تعالى اس فرحت و نشاط

جو شخص ہفتہ کو کنگھی کرتا ہے! اللہ تعالی اس کے دل کو بری باتوں سے

جو شخص کھڑے ہو کر کنگھی کرتا ہے اس پر دین غالب رہتا ہے جو شخص بیٹھ کر کنگھی کرتا ہے اس سے دین کناراکشی اختیار کرتا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ملیھم الجمعین فرماتے ہیں ہمیں نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزانہ سنگھی کرنے سے منع فرمایا تھا۔ (کوئی تو بات ہوگ) ( آباش قصوری)

نسائی شریف میں باسناد صحیح مروی ہے کہ انسان کی سعادت میں یہ بات بھی ہے کہ اس کی داڑھی بھاری نہ ہو۔ (رواہ ابن عباس رض اللہ تعالی عنه) علامہ کلابازی علیہ الرحمہ مقاح معانی الاخبار میں فرماتے ہیں ہیں خودبنی شفادت پر بنی ہے اور داڑھی کے کم ہونے میں خودبنی نہیں رہتی اس لئے سعادت کے حصول کا باعث ہے!!

فضليت عقل

الله تعالی جل و علی فرماتا ہے ان فی ذلک لذکر ی لمن کان له قلب بے شک بیر صاحب ول کے لئے نصیحت ہے۔

نیز فرمایا ان فی ذلک قسم لذی حجر -کیااس میں صاحب عقل کا حصہ علی اس میں تو عقل مند کے لئے سعادت ہے!

نبی کریم علیہ التحیتہ والتسلیم فرماتے ہیں نماز و روزہ پر جیشکی کرنے والا' مجاہد ہے' کیکن اسے اس کی عقل کے موافق حصہ عطا ہوگا!

حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 'ہر چیز کا ایک آلہ ہو تا ہے اور ایماندار کا آلہ عقل ہے 'ہر چیز کے لئے سواری ہوتی ہے ایماندار کی سواری عقل ہے 'ہر چیز کے لئے ستون ہو تا ہے ایماندار کا ستون عقل ہے 'ہر قوم کی غایت ہوتی ہے ایماندار کی غایت عقل ہے 'ہر قوم کا ایک محافظ ہو تا ہے عابدین کی محافظ عقل ہے 'ہر تاجر کی دولت ہوتی ہے جمتدین کی دولت کی عقل ہے 'ہر آجر کی دولت ہوتی ہے جمتدین کی دولت کی عقل ہے 'ہر گھر کا کوئی منتظم ہوتا ہے 'صدیقین کا منتظم عقل ہے 'ہرورانے کے لئے آبادی ہوئی چاہئے اور آخرت کی آبادی عقل ہے۔

عطيه خداوندي

حضرت امام نووی رحمه الله تعالی فرماتے میں عطیات خداوندی میں

بمترین عطیہ عقل ہے اور اس کے ہاں سب سے بدتر جمالت ہے! عقل کے لوازمات

حضرت سیدناعلی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که الله تعالی نے عقل کو نور مکنون سے تخلیق فرمایا اور اس علم کو نفس ، فنم کو روح ، زہد کو سر ، حیا کو آنکھ ، حکمت کو زبان ، ساعت کو کان ، راحت و شفقت کو دل فرحت کو سینہ اور صبر کو اس کا شکم بنایا۔

پھراسے کلام کرنے کا تھم ہوا' تو اس نے کما کہ تمام حمدوثنا اللہ تعالیٰ ہی کے لاکق ہیں جس نے اپنی عزت کے سامنے ہر چیز کو جران رکھا' پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا' مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم میں نے کوئی چیز الیی تخلیق نہیں فرمائی جو تجھ سے زیادہ مجھے عزیز ہو۔ اور تجھے اپنی اس مخلوق میں جگہ دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہوگی !

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که عقل ایک پوشیدہ پرندہ جو بغیر عنایت اللی کے دام کا شکار نہیں ہوسکتا!

عقل ایک الیا جو ہر ہے جو غصے کو کھا جاتا ہے دین ایک الیا جو ہر ہے جے حمد تباہ کردیتا ہے عیا ایک الیا جو ہر ہے اطمع جے ختم کردیتی ہے انیک اعمال ایک الیا جو ہر ہے فیبت جے برباد کردیتی ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين-

جمالت! کی چیز کے خلاف واقع سیجھنے کا نام ہے 'یہ دو قسموں پر مشمل ہے' جہل مرکب اور جهل بسیط جیسے فرقہ مجسمیہ کا اعتقاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے یا معزلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی نظر نہیں آئے گایہ جهل مرکب ہے۔

اور جہل بسیط سے کہ زمین کی بوشیدہ اشیاء کے وجود کا انکار کرنا اور سمندری مخلوق سے آگاہی نہ رکھنا

حضرت جنید بغدادی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں 'جب الله تعالی نے عقل کو تخلیق فرمایے ہیں 'جب الله تعالی نے عقل کو تخلیق فرمایا تو دریافت کیا میں کون ہوں؟ عقل خاموش رہی پھر اسے نور وحدہ وحدت کے سرمد سے مزین کیا گیا تب بولی ' اللی تو خالق و مالک اور وحدہ لاشریک ہے تیز محبود نہیں!

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتى بيں ميں نے مخبرصادق نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے عرض كيا دنيا ميں ايك دوسرك انسان پر انسان كوكس چيز سے برترى حاصل ہے فرمايا عقل سے! اور آخرت ميں؟ فرمايا عقل سے!

آپ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! کیا عمل کے موافق جزا نہیں دی جائے گ! آپ نے فرمایا 'عمل بھی تو عقل کا مرجون منت ہے' اتنا ہی عمل ظہور پذیر ہوگا جتنی اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطاکی ہوگ! اور این این ایک جزاء پائے گا!

كدو شريف

صحرت امام ذہبی فرماتے ہیں 'کدو کھایا کو! اس سے عقل بردھتی ہے! نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 'کدو سینہ کو صاف اور نرم رکھتا ہے اور دل کو روشن!

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ! عائشہ ! جب تم ہانڈی تیار کرو تواس میں کدو قدرے زیادہ ڈال لیا کرو کیونکہ وہ پریشان دل کو سکون بخشا

' بخار میں کدو سب سے عمدہ غذاہے نیز کھانسی کو ختم کرتا ہے۔ کدو کے پتوں کو اہال کر اس پانی سے کلی کی جائے تو سرد 'گرم' طبیعت کو فائدہ دیتا ہے' سردرد کو دور کرتا ہے۔

اس کے پتوں کو جلاکر سرکہ میں ملائیں اور برص پر لگائیں ، صحت

ہوگ۔ اس کا تیل' مالیخولیا اور برسام کے لئے فائدہ مند ہے!

بدن میں ہر قتم کی گرمی کو دور کرتا ہے ، طریقہ استعال یہ ہے کہ کدو کو چھیل کر اس کا عرق نکالیں ، چار جھے عرق میں ایک حصہ تیل ملا کر زم سی آنچ پر پکائیں اور استعال میں لائیں ، ہے حد مفید ہے۔

امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کدو جنتی پھل ہے! اسے جس طرح بھی کھایا جائے آ تکھوں کی روشنی بردھتی ہے! اس کی فضیلت میں یمی بات کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محبوب تھا۔

کدو خشک کرکے اس کی دھونی دی جائے تو گھرسے کھیاں بھاگ جائیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں کدو کو مسور کی دال میں پکاکر استعال کرنے سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے نیز اس میں بہت سے منافع ہیں۔

بلا تأخير موت

حکایت - حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کی نے پوچھا اللہ تعالی نے انسان کو سب سے عمرہ کوئی چیز عطاکی ہے آپ نے فرمایا عقل ! وہ کئے لگا اگر بیہ نہ ہوتو فرمایا اوب خوب تر ہے ! وہ بولا اگر اوب نہ ماتا تو! آپ نے فرمایا زیادہ دیر خاموش رہنا' اس نے کما اگر طویل سکوت نہ ہوتو کما عقل مند انسان سے مشورہ لینا' وہ بولا اگر یہ بھی نہ کیا جائے تو آپ فرمانے گئے پھر اسے بلا آخیر موت آجانی چاہئے!

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو استخارہ کرتا ہے وہ نامراد نہیں رہتا' جو مشورہ کرتا ہے وہ پریشان نہیں ہو تا' حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مشورہ کی ہدایت کا حکم بھی فرمایا تھا! نیز فرمایا اگر میں شجر ممنوعہ کے بارے فرشتوں سے مشورہ کرلیتا تو وہ مجھے ہرگز نہ کھانے دیتے! اور اپنی بیوی کے مشورہ پر کوئی کان نہ دھرے! حدیث استخارہ'' بخاری شریف میں بھی ہے!

طريقه استخاره

وو رکعت نماز استخاره سنت ہے ' پہلی رکعت میں قل یا سما کفرون اور ور سنت ہے ' پہلی رکعت میں قل یا سما کفرون اور ور سری رکعت میں بعد از فاتحہ سورہ اظلام پڑھے اور بعد از نماز وعائے استخارہ پڑھے ' جو یہ ہے۔ اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدر بقدرتک واسئلک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب' اللهم ان کنت تعلم ان هذا الا مر خیرلی۔

چار چزیں چار مزید کا باعث ہیں

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جے چار چیزیں عطا ہو کیں وہ چار دو سری چیزوں سے محروم نہیں زہے گا۔

وسری پروں سے رو اس کی دہ جولیت سے محروم نہیں ہوگا جے اسخارہ ملا وہ اختیار سے محروم نہیں ہوگا جے مشورہ حاصل ہوا وہ صواب سے محروم نہیں ہوگا جے مشورہ حاصل ہوا وہ صواب سے محروم نہیں ہوگا جے دعا عطا ہوئی وہ مقبولیت سے محروم نہیں ہوگا حضرت قادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ سب سے بردی مصیبت وین کا ہاتھ سے نکل جانا ہے 'پھر موت' باپ کی موت سے کمر ٹوٹ جاتی ہے ' دین کا ہاتھ سے نکل جانا ہے ' پھر موت' باپ کی موت سے کمر ٹوٹ جاتی ہے ' بیٹے کی موت سے کمر ٹوٹ عانی ہے ' بیٹے کی موت سے ول کلوے کلوے ہوجا تا ہے' بھائی کی موت سے بازو ٹوٹ جاتے ہیں اور بیوی کامرنا' غم و آلام کا نازل ہونا ہے! ہاں البتہ بری عورت کا مرجانا لیحہ بھر کے لئے غم ہے!

سچائی کی برکت اور حید کا انجام

بیان کرتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے فصد کے لئے تجام کو بلایا' راستے میں بادشاہ کا چھا زاد بھائی ملا' اس نے تجام سے دریافت کیا کہاں کا ارادہ ہے' وہ بولا' بادشاہ نے فصد لینے کے لئے بلایا ہے! اس نے کہا' ایسے مقام سے فصد کھولنا

جس سے اس کی موت واقع ہو تو تخفے ایک ہزار دینار دوں گا جب عجام بادشاہ کے ہاں پہنچا اور فصد لنے لگا تو غورو فکر میں پڑگیا' بادشاہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے' اس نے سارا ماجرا کمہ سایا' بادشاہ نے اس سچائی پر اسے دس ہزار دینار دینار دینار دینا ایک بھائی کو بلا کر اس کی گردن مار دی۔

فوا كدجيله-سبسے براعقلند

حضرت سیدنا فاروق اعظم 'حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابی بن کعب رضی
اللہ تعالی عنهم 'ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عاض
ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ
عبادت کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا عقلند پھرعرض کیا سب افضل کون
ہے؟ آپ نے فرمایا 'عقلند' پھرعرض گزار ہوئے' کیا وہ شخص عقلند نہیں جو
سن مروت کا حامل ہو' عمرہ انداز میں گفتگو کرتا ہو' صاحب جودو 'سخاوت ہو۔
آپ نے فرمایا یہ تو سبھی متاع دنیا ہے' عاقل تو وہ شخص ہے جس میں
خوف خدا ہو متقی اور پرہیزگار ہو' گناہوں سے نفرت کرنے والا ہو۔

کافر عقل سے کورا ہو تاہے

امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں 'کافر عقل سے کورا ہوتا ہے اگرچہ فزہاتے ہیں 'کافر عقل سے کورا ہوتا ہے اگرچہ فزہین ہو 'سورہ نمل میں ہے کہ علماء کرام کا اس سلسلہ میں اختلاف رکھتے ہیں کہ حیوانات میں عقل و فہم ہوتی ہے 'حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پرندول میں سب سے عقلند کبوتر ہے!

عقل ہلاکت سے رو کتی ہے

عوارف المعارف ميں ہے كہ عقل كے ہزار نام ہيں ہرنام كے آغاز ميں ترك ديناكا سبق ملتا ہے كى نے كيا خوب كها!

اذا اكمل الرحمٰن للمرء عقلم فقد كملت اخلاقه و ماربه

وافضل قسم الله للمرء عقلم وليس من الاشياء شئى يقاربه الله تعالى رحمٰن و رحيم جب كى كوعقل كى دولت كامل سے نواز آ ہے تو اس كے افلاق و ضروريات مكمل ہوجاتے ہيں۔ انسان كے لئے عطيات فداوندى ميں سب سے برى نعمت عقل ہے 'باقی تمام اشياء ميں سے كوئى چيز اس كے قريب تك بھى نہيں پھكتى۔

حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جرائیل علیہ السلام دین' مروت اور عقل لئے حاضر ہوئے فرمایا ان میں سے کوئی ایک پیند کریں آپ نے عقل کو پیند فرمایا' جرائیل علیہ السلام نے دین و مروت سے کہا اب تم جاؤ! انہوں نے کہا ہمیں تھم اللی ہے کہ ہم عقل کے پاس رہیں۔

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی تفیر سورہ یوسف میں رقم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عقل کے ہزار حصے تخلیق فرماتے 'نوسونٹانوے حصے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور ایک حصے کو پھر دس پر تقییم کیا۔ ان میں سے نو حصے انبیاء 'اولیاء کرام میں تقییم فرمادیے اور ایک تمام مخلوق کو عطا ہوا ' پھر اس ایک حصہ کورتوں حصے بنائے نو صحے مردوں اور ایک حصہ عورتوں کو عطا ہوا۔ (رواہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما)

امام شافعی فرماتے ہیں کہ عقل ایک ایبا نور ہے جس کی روشنی کم و بیش ہوتی رہتی ہے! اور اس کا ٹھکانہ دل میں ہے۔

بارگاہ اللی میں فرشتے عرض گزار ہوئے اللی کیا عرش معلیٰ سے بھی کسی چیز کو تونے برا تخلیق فرمایا ہے

ارشاد ہوا ہاں۔ وہ عقل ہے!

عقل منبع ہے اور اس کی بنیاد علم ، علم بد نبت عقل ایسے ہے جیسے پھل بد نبت ورخت یا روشنی بد نبت آقاب!

فضيلت علم وعلماء

ارشاد خداوندی ہے۔ هل یستوی الذین یعلمون والذین الذین یعلمون والذین الدیا لا یعلمون۔ کیا علماء اور جھلاء برابر ہیں؟ نیز فرمایا۔ ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفی الا حرة حسنة! اللی ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے بہرہ مند فرما! حند دینوی سے مراد علم اور حسنہ اخروی سے مراد جنت ہے! (رواہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہ)

حضرت علائی حضرت ابن عینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا! اللہ تعالی نے نبوت کے بعد علم سے زیادہ افضل کی چیز کو نہیں بنایا' اللہ تعالی کے اس فرمان والذی یمیننی ثم یحیین کی تفیر میں فرماتے ہیں کہ مجھے جمالت سے موت اور علم سے زندگی عطا فرما تا ہے! نیز فرمایا انما یخشی اللّه من عبادہ العلماء' حقیقت میں خشیت اللّی سے فرمایا انما یخشی اللّه من عبادہ العلماء' حقیقت میں خشیت اللّی سے مرصع علماء کرام ہی ہیں۔ حضرت سمیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرصع علماء کرام ہی ہیں۔ حضرت سمیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان ومنهم طالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الحیرات کی تفیر میں فرماتے ہیں ظالم سے مراد جاتل اور مقتصد سے متعلم اور سابق الخیرات سے عالم مراد ہے۔

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں کہ الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتاہے۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں 'جے خدا نے علم سے نوازا گویا کہ الله تعالی نے اسے جنت عطا فرما دی۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے عرش کے نیچے ایک نمایت خوبصورت شہر تخلیق فرمایا ہوا ہے جس کے دروازے پر فرشتہ اعلان کر تارہتا ہے لوگو! س لو جس نے عالم کی زیارت کی اس نے انبیاء کی زیارت کی جس نے نبی کی زیارت کی گویا کہ اس نے خالق کی زیارت بیائی اور جس نے رب کی زیارت ریارت کی گویا کہ اس نے خالق کی زیارت بیائی اور جس نے رب کی زیارت

کی وہ جنت کا مستحق ہے۔

تنبیہ الغافلین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عالم کی روعالم کی محفل جس نے عالم کی زیادرت کی جو عالم کی محفل میں بیٹھا گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا' اور جس نے میری ہمشینی کا اعزاز حاصل کیا وہ جنت میں بھی میرا ہمشین ہوگا!

طبقات ابن سکی علیہ الرحمہ میں ہے کہ ابو محمد جوہنی رحمہ اللہ تعالی شب و روز بید دعا فرمایا کرتے تھے اللهم لا تحقنا العلم لعائق ولا تمنعنا عنه بمانع۔ اللی کسی مانع کے باعث مجھے علم سے دور نہ رکھ اورنہ ہی اس کے حصول میں کسی چیز کو رکاوٹ بنے دے۔

بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو محمد جنی اس قابل تھے کہ اگر کسی نبی کا آنا ممکن ہو آ تو آپ اس منصب کے اہل ہوتے تھے۔ ان کا نام عبداللہ بن یوسف ہے انہوں نے 438 تجری میں وصال فرمایا۔

حضرت حافظ ابوصالح رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں مجھے انہیں عسل دینے کی سعادت نصیب ہوئی میں خب ان کا ایک بازو اٹھایا تو وہ مہتاب کی طرح روشن تھا وہ بیان کرتے ہیں مجھے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی میں نے آپ کے قدموں کو بوسہ دینا چاہا تو آپ نے روک ویا پھر میں نے آپ کی پشت مبارک پر بوسہ لینے کا شرف حاصل کیا۔ میں نے بھر میں کی تعبیریہ کی کہ مجھے غائبانہ طور پر برکات حاصل ہوتی رہیں گی! پھر ان کے صاحبزادے امام الحرمین اور تمام عجم میں مطلقاً امام عرب و عجم سے متعارف میں۔

حضرت ابواسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے مخاطب ہوتے تو فرماتے اے اہل مشرق و مغرب کے نافع' آپ کے علوم و فتون سے اگلے پچھلے مستفید ہوئے کیونکہ انہوں نے پہلے علماء کے علوم و فنون کی توضیح و تشریح اس

انداز میں فرمائی گویا کہ میں بھی مستفید ہوا اور آپ کے بعد والوں نے بھی خوب نفع اٹھایا!

حضرت ابوقاسم تشیری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر امام الحرمین نبوت کا وعویٰ کرتے تو وہ اپنے کلام کے باعث مجمزہ دکھانے سے بے نیاز ہوتے' ان کا نام عبدالملک ہے 478 ہجری میں انتقال فرمایا اوراپنے والد ماجد علیہ الرحمہ کے پہلو میں نبیثابور دفن ہوئے۔ ان کے وصال پر کسی نے اپنی عقیدت و محبت کا بول اظہار کیا ہے۔

قلوب العالمين على المعالى وايام الورلى شبه الليالى وايام وامسى غصن اهل الفضل اذوى وقدمات الامام ابوالمعالى

ائل علم کے دل بلندیوں پر ہیں اور مخلوق کے دن شب تاریک بن گئے' اہل فضل کی شاخ ٹوٹ گئی' امام ابوالمعالی وصال فرما گئے۔

حضرت امام تفتازانی رحمہ اللہ تعالی شرح عقائد میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی عالم یا متعلم کا کسی شریا بہتی ہے گزر ہو تا ہے تو چالیس دن تک وہاں کے قبرستان سے عذاب اٹھالیا حارا ہے!

ر مجیج الابرار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کو تین چیزوں سے مزین فرمایا 'آفتاب و ممتاب اور تاروں سے 'اور زمین کو بھی تین چیزوں سے زینت عطا فرمائی 'علاء سے 'بارش سے اور عدل و انصاف کے پیکر 'بادشاہ سے!!

زہرالریاض میں حفرت سفی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں عبادت گزار جوض کو ثر سے خود پانی حاصل کریں گے مگر علمائے کرام کو یہ سعادت نصیب ہوگئ کہ خود صاحب حوض کو ثر نبی مکرم محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے

دست مبارک سے بھر بھر کر پیالے پلائیں گے۔
رب ہے معلی سے ہیں قاسم
رزق اس کا ہے کھلاتے سے ہیں
شفا شفاد شفاد سیٹھا سیٹھا
پیتے ہم ہیں پلاتے سے ہیں

(اعلیٰ حفرت بریلوی رحمه علیه)

حضور سید عالم نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا معمولی علم رکھنے والا بھی بکفرت عبادت کرنے والے جابل سے اچھا ہے ۔

حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه و سلم فرماتے ہیں علم حاصل کرو کیونکہ اس سے خشت اللی پیدا ہوتی ہے۔

علم کا طلب کرنا ازخود عبادت ہے! علمی مذاکرے ' شبیع و تقدیش کی مان نر ہیں۔ علمی بحث جماد کی طرح ہے ' اور ان پڑھ کو پڑھانا صدقہ ہے اور اہل پر صرف کرنا اللہ تعالیٰ کی قربت کا باعث ہے۔

علم سے حلال اور حرام کا پنة چاتا ہے

علم 'اہل جنت کے لئے سنگ میل ہے! وحشت کا انیس ، غربت میں حوصلہ افزائی کرنے والا 'اور تنمائی کا رفیق ہے۔ خوشی و مسرت کا رہنما 'سختی میں مددگار ' دشمن سے بچانے والا ' دوستوں کی زینت ، اور علم سے اللہ تعالیٰ اقوام عالم میں رفعت و بلندی عطا فرما تا ہے۔ بھلائی کا نگہبان ' اور قوموں کا امام بنانے والا۔

علماء کی پیروی کی جاتی ہے ان کے افعال و اعمال کی اقتدا ہوتی ہے 'ان کی رائے حتی سمجھی جاتی ہے فرشتے ان کی رفاقت چاہتے ہیں اور استراحت کے وقت اپنے بازوؤں سے سملاتے ہیں کائنات کی ہر چیز' صحرا و دریا کی مخلوق' یہاں تک کہ سمندر میں مچھلیاں' خشکی پرکیڑے مکوڑے درندے' پرندے'

سبھی عالم کے لئے وعائیں مانگتے رہتے ہیں۔

ورس و تدلیں شب بیداری سے بردھ کر ہے علم ہی صلہ رحم کا تحفظ کرتا ہے علم ہی حرام و حلال کی شاخت کا واحد ذرایعہ ہے اور عمل اس کا تالع ہے 'صلحاء کو الهام سے نوازا جاتا ہے بدبخت اس نعمت سے محروم کردیئے جاتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عالم بن یا طالب علم ' یا علم کی مجلس میں شامل ہو یا علماء و طلباء سے محبت کرنے والا بن ' ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا!(امام رازی)

علمی مجالس میں شامل ہونا۔ ہزار رکعت نوافل ' ہزار مریض کی عیادت اور ہزار جنازوں میں شامل ہونے سے افضل ہے!

عرض کیا گیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ! کیا قرآن کریم پڑھنے سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن پڑھنا بلاعلم ہوگا؟ قرآن کی تعلیم ازخود علم ہے!

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس سی کے سمارے سے عالم چلے گا اللہ تعالی اسے ایک ایک قدم پر غلام آزاد کرنے کا ثواب عطافی ایک آگا

اور جو تعظیم و تکریم کے پیش نظر عالم کے سرکا بوسہ لیتا ہے اس کے ایک ایک بال کے بدلے نیکی لکھی جاتی ہے

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 'شب و روز نوسو ننانوے رحمتیں اللہ تعالی علماء و طلباء پر نازل فرما تا ہے اور باقی لوگوں کے لئے ایک! علم دیننیہ کے حصول میں جے موت نے آلیا 'اس کے اور انبیاء کے درمیان درجہ نبوت کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگ۔

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے جرائيل عليه السلام سے علماء كى

شان دریافت کی تو انہوں نے کہا علماء کرام آپ کی امت کے دنیا و آخرت میں چراغ ہیں 'اور وہ خوش نصیب ہے جو ان کی قدرو منزلت کو پہچانتا ہے اور ان سے محبت رکھتا ہے۔ سے محبت رکھتا ہے۔ (عیون الجالس)

طالب علم کی روزی کا خود خالق کفیل ہے 'جب عالم کاوصال ہو تا ہے تو ایسے ہے جیسے روشن گھر سے فانوس نکل گیا' اس کے جانے سے دنیا میں اندھراچھا جا تا ہے!

حضرت مجم الدین سفی علیہ الرحمہ والنجم اذا هوی کی تفیر میں فرماتے ہیں جب صاحب علم وصال کرتاہے تو اللہ تعالی قتم فرماتا ہے مجھے اس مجم یعنی عالم کی قتم جے موت نے آلیا!!

حکایت-شعر- بلندی و پستی کا ذرایعه

عیون المجالس میں حضرت ابراہیم بن محمد شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے اپنے والد ماجد سے دریافت کیا کون ساعلم سیھوں! انہوں نے فرمایا شعر تو بلندی سے پستی یا کمینگی سے خواجگی کا ذریعہ اور علم نحو 'ادب کا باعث ہے اور علم القرآن 'معلمی کا وسیلہ ہے اور فقہ سید العلوم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں طالب علم کے تعلیمی مشاغل سے فرشتے فرشت واصل کرتے ہوئے اپنے بازو پھیلا دیتے ہیں۔!

حکایت- مدیث سے استہزاکی سزا

مکہ المکرمہ میں مجھے حاضری کی نصیب تھی وہاں امام نووی کی کتاب بستان العارفین میں دیکھا کہ ایک شخص نے یہ حدیث سنائی کہ فرشتے طلباء کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں' من کر اس نے اپنے جوتوں کو کیل لگالئے اور کما میں میخوں سے فرشتوں کے پر کچل دوں گا' حدیث کے ساتھ استہزا کرنے پر اس کے پاؤں فورا زخموں سے بھرگئے۔ اسی طرح کوئی مخص کسی محدث کے پاس حاضر ہوا کر تا تھا کسی آدمی نے استہز آ سے کہا اپنے پاؤل جلدی اٹھالو کمیں فرشتوں کے بازو نہ ٹوٹ جائیں وہ ابھی اپنی جگہ سے آگے بردھنے بھی نہیں پایا تھا کہ اس کے دونوں پاؤل خشک ہوگئے۔

لطيفه- عين 'لام ميم

عین - علو الم لطائف اور میم ملک سے ہے۔ عین - صاحب علم کو علین تک لے جاتا ہے

لام- صاحب علم كولطيف بناتا ہے۔

میم- صاحب علم کو باوشاہ کے منصب تک پہنچا تا ہے۔

عالم کوع کی برکت سے عزت و عظمت الم کی برکت سے اطافت۔ اور میم کی برکت سے اطافت۔ اور میم کی برکت سے محبت و مہابت اور محافظت عطا ہوتی ہے۔

فائدہ جلیلہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم' مال اور ملک میں اختیار دیا گیا' آپ نے علم اختیار فرمایا' اللہ تعالی نے ملک و مال بھی اسی کے ساتھ عنایت کردیا۔

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما حضرت زید بن حارث کی رکاب شام کر فرمایا کرتے ، ہمیں علماء کرام کے ساتھ اسی طرح آداب کا حکم دیا گیا ہے اور مضرت زید آپ کے ہاتھ چوم لیا کرتے اور فرماتے آل رسول علیہ التحیت والسلام سے اسی طرح آداب کا حکم فرمایا گیا ہے۔

پندونفيحت-بدعمل عالم اوربد كارعورت

حضرت سیدنا عینی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص علم حاصل کرکے عمل نہیں کرتا وہ اس فاحشہ' زائیہ کی مثل ہے جس نے پوشیدہ زناکیا پھر حاملہ ہوئی اور حمل ظاہر ہونے پر رسوائی اس کے حصہ میں آئی' وہ عالم ایسے ہی تھا

جو اپنے علم پر عمل پیرا نہیں ہو تا' روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب عالم اپنے علم پر عمل پیرا نہیں ہو تا اس کے قدم لرزتے رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی تقریر کا اثر قائم نہیں رہتا۔ جیسے چکنے پھر پر پانی۔

امام اور زاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام نے کافر مردوں کی بدبو سے شکایت کی اللہ تعالی نے ان کے مال وحی بھیجی کہ علماء کرام کے شکم کے سوا' لوگوں کے شکم اس بدبو سے بھی زیادہ بدبو دار ہوتے ہیں۔

حکایت- آسان و زمین سے بھاری چزیں

ترندی شرف میں ہے کہ عمدہ طریقہ سے وعظ و تبلیغ کرنے والوں کے لئے ملا کہ اہل آسان و زمین' سمندر کے جانور یمال تک کہ خشکی پر چلنے والی ہرچیونی دعا کرتے رہتے ہیں۔ (رواہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

طالب علم كي فضيلت

نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين طالب علم كى فضليت عام

لوگوں پر ایسے ہے جے حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالا عنہ کی میری تمام امت پر نیز جیسے حفرت جرائیل علیہ السلام کی نضیلت فرشتوں پر۔ طلباء کی زیارت

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنتی لوگوں کو دیکھنا چاہے اسے طلباء کرام کی زیارت کرنی چاہے نیز آپ نے فرمایا جو طالب علم کسی عالم دین سے علوم شرعیہ حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے اسے قدم قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کھی جاتی ہیں اور ہر قدم کے بدلے جنت میں شہر دے دیئے جاتے ہیں جب زمین پر چاتا ہے تو ہر ذرہ اس کے لئے دعا کرتا ہے۔

استاذى خدمت مين حاضرى!

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات اقدس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی فتم 'جو طالب علم اپنے آستاد کی خدمت میں حاضر ہوا' اس کے ہر قدم پر آیک سال کی عبادت اور ہر قدم کے عوض جنت میں ایک شہر آباد کیا جائے گا' نیز طالب علم جب استاد کی خدمت میں حاضر ہو تا ہے تو زمین شکرانے کے طور پر اس کے لے دعائے مغفرت کرتی ہے!

خلفائے رسول کیم علیہ التحیہ والتسلیم

مخبر صادق نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء کی عزت کیا کرنا! عرض کیا وہ کون ہیں۔ فرمایا جو میری احادیث کا درس دیں گے اور میری امت کو میری باتیں پنجائیں گے!

اور جو جمعتہ المبارک کے دن میری احادیث میں غوروخوض کرکے اس سے عمدہ مسائل کا استنباط کرے گا اسے ستر ہزار غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ نیز اسے اللہ تعالی کی رضا و خوشنودی حاصل ہوگی اور اس کی مغفرت یقینی ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس طالب علم کے قدم خاک آلود ہوں گے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی اور اس کے لئے کراماً کا تین دعائے مغفرت فرماتے رہیں گے۔

اگر طالب علم' علم کے حصول میں فوت ہوا تو شہید ہوگا! اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگ۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو حد نگاہ تک وسعت عطا فرمائے گا۔

اور اس کے قرب و جوار میں چاروں طرف چالیس چالیس قریں انوارو تجلیات سے منور ہول گی! (طبرانی)

طالب علم کی حصول علم میں موت انبیاء کرام کی معیت کا اعزاز دے ا

عیون المجالس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے صاحب علم کی شان دریافت فرمائی تو انہوں نے کہا عالم آپ کی امت کے سورج ہیں۔ جو عالم کی قدرومنزلت کو پہنچانتا ہے اور عزت بجا لا تا ہے اس کے لئے جنت کی بشارت ہے اور جو ان کی معرفت و شناسائی سے اعراض کرتا ہے اوروشنی رکھتا ہے اس کے لئے تباہی و بربادی ہے۔

عالم جنت مين افضل ترين موكا

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو علوم شرعیہ حاصل کرے اور میری امت کو سکھائے عاجزی و انکساری افتیار کرے وہ جنت میں اتنا تواب پائے گاکہ کوئی اس سے افضل نظر نہیں آئے گا۔ جنت میں اس کی منزل کا نام منزل شرافت ہوگا اور جنت میں ہر مقام سے خط وافریائے گا!

علماء کرام اور چینیلی لطیفہ- حضرت محمین سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنه کی خدمت میں ایک شخص نے خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کبور چینیلی کو کھا رہاہے! انہوں نے کہا کہ کبور سے موت اور چینیلی سے علائے

كرام مراديس-

چنانچه ای دن بین علاء کرام وصال فرما گئے!

بعض کہتے ہیں چنبیلی کا سو تھنا مقوی قلب اور دردس نزلہ بارد' کو نافع

ہے داغ وهبول پر لگانے سے وہ مث جاتے ہیں۔

ایک شخص نے حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنم سے عرض کیا میں نے خواب دیکھا' گویا کہ میں خزر کے گلے میں موتی ڈال رہا ہوں' آپ نے فرمایا گویا کہ تم نااہلوں کو علم سکھاتے ہو۔

نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا علم كا حصول ہر مسلمان ير فرض ہے اور ناالوں کو علم سکھانا ایسے ہے جیسے خزر کے گلے میں جواہرات و لعل اورسونے کے ہار ڈالنا ہے۔ (واللہ اعلم)

ایک شخص نے محد بن سرین سے خواب بیان کیا گویا کہ میں زینون کے تیل میں زیتون ڈال رہا ہوں آپ نے فرمایا تو اپنی مال سے نکاح کرے گا' چنانچہ ویے ہی ہوا' جیسا کہ کما گیا تھا وہ یوں کہ اس نے روم سے ایک عورت خرید کی جس کو اس نے لونڈی بنایا حالائکہ وہ اس کی مال تھی اور دونوں کو ایک دوسرے کی نبت کا اس وقت علم نہیں تھا' ممکن ہے بچہ اندھرے میں ہوا اوراس سے چھین لیا گیا ہو' عورت جن کے قبضہ میں تھی اے روم میں لے گیا اور یہ بچہ کمیں اور برهتالیا رہا یہال تک کہ مذکورہ صورت رونما ہوئی۔ (تابش قصوری) (والله تعالی و جیبه الاعلیٰ اعلم)

حضرت امام اعظم ابو حنیفه رضی الله تعالی نے حضرت امام محمر سرین سے دریافت فرمایا جس شخص نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ك مزار پاك كو كھودتے ديكھا ہواس كے لئے كيا حكم ہے۔ انہوں نے فرمايا وہ شخص اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہو گا اور بیہ خواب آپ نے ازخود دیکھا حضرت علامہ علائی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں ولا نقصص رویاک علی احونک علی اللی نہیں تھی بلکہ حضرت بعقوب علیہ اسلام کا اجتماد تھااور اس میں ان لوگوں کارد ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اہل الرائے ہونے کا طعن دیتے ہیں' ان پر طعن کرنا ایسے ہی ہے جیسے حضرت بعقوب علیہ السلام پر طعن کرنا!

روض الافکار میں ہے کہ کوئی شخص سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی ذات اقدس کے خلاف تقریب کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ
میں ذخم پیدا کردیئے وہ کہنا ہے ایک روز میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم کی خواب میں زیارت کی اور عرض کیا ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کیا
فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میری امت میں
حضرت لقمان کی طرح بلکہ ان سے بلند مقام پر فائز ہیں۔ (ہوسکتا ہے یہ خواب
و کیھ کر اس نے توبہ کی ہو اور شفایاب ہوا ہو) (آبش قصوری)

حفرت امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حضرت لقمان مخضرت الوب علیہ السلام کے بھانج ہیں بعض کہتے ہیں ان کی خالہ کے صاجزادے ہیں (بسرحال قریبی رشتہ تھا) سو برس عمریائی۔ ان کی ولائت میں تو کوئی شک نہیں البتہ نبی ہونے میں علمائے کرام مختلف رائے کا اظمار کرتے ہیں ' آہم آپ بارگاہ رب العزت میں اسے مقبول ہیں کہ قرآن کریم میں ایک سورہ کا نام لقمان ہے۔

حضرت عرمہ اور امام شعبی علیهما الرحمہ فرماتے ہیں آپ نبی ہیں' آپ کا رنگ گندم گول تھا' اللہ تعالی نے انہیں حکمت خاص سے نوازا تھا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت لقمان نمایت غوروفکر کرنے اور عمدہ سوچ اور لقین کے مالک تھے وہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرما تا تھا' اس لئے انہیں حکمت عطا کرکے ان پر اپنا خصوصی ان سے محبت فرما تا تھا' اس لئے انہیں حکمت عطا کرکے ان پر اپنا خصوصی

احسان فرمایا-

سچائی کی برکت

ایک مرتبہ حضرت لقمان کے گرد لوگوں کابہت برا ہجوم تھا' ایک شخص آگے بردھا اور آپ سے یوں گویا ہوا! کیا آپ فلاں شخص کے غلام ہیں؟ کہا ہاں! کیا آپ بکریاں چرایا کرتے تھے؟ کہاں ہاں' تو پھر آپ اس مرتبے پر کیسے فائز ہوئ! آپ نے فرمایا یہ سچائی کی برکت ہے اور سوا ضروری گفتگو کے میں نے بھی جاموش نہیں کی' اور ضرورت کے وقت بھی خاموش نہیں رہا!

کسی نے خواب میں آپ سے دریافت کیا' کیا آپ بادشاہ یا وزیر بننا چاہتے ہیں' آپ نے فرمایا عافیت چاہئے مملکت نہیں! جب بیدار ہوئے تو حکمت و دانائی مرضع تھے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب وقت آنے والا ہے ایک ایسا شخص میری امت میں ظہور پذیر ہوگا جو حکمت و معرفت کی باتیں کرے گا' اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں دین اسلام اور میری سنت کو آزہ زندگی بخشے گا' اس کانام نعمان بن ثابت اور اس کنیت ابو حنیفہ ہوگی!

الله تعالى كى سوبار زيارت؟

حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیف رضی الله تعالی عنه بیان فرماتے ہیں میں نے رب العزت کو نتانوے بار خواب میں دیکھا پھر بھی میری حسرت کم نہ ہوئی میں نے کہا اگر ایک مرتبہ اور زیارت ہوجائے تو میں عرض کروں گا اللی! قیامت میں مخلوق کی بخشش کس عمل سے ہوگی!

چنانچ میں پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت سے شاد کام ہوا' میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوا' اللی تیری سلطنت باعزت اور تیری شان عظیم ہے' میں میں معادم کرنا چاہتا ہوں' کہ قیامت میں مخلوق کس عمل سے جلد نجات پائے گی۔

ارشاد بهوا ابو عنيفه! جو خوابگاه مين آئ اور جاتے وقت بير پڑھا كرے۔
سبحان الابك الابد سبحان الواحد سبحان وقت بير پڑھا كرے۔
السماء بغير عمد سبحان من بسط الارض على الماء فحمد سبحان
من خلق الخلق واحصا هاعدد سبحان من قسم الرزق وليم ميه من خلق الذي لم يتخذصا حبة ولا ولد سبحان الذي لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا احد

ن کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند سے بیدار ہوتے وقت پڑھا کرے۔ سبحا بالااللہ الاانت فاغفرلی۔ تو گناہوں سے ایسے نکل آیا ہے جیسے سانپ اپنی تیجلی سے! (رواہ احمہ)

حفرت علائی علیه الرحمه لا تقصص رویاک کی تفیر میں فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیه السلام خوابوں کی تعبیر کا علم تھا اور نبوت کے علوم میں تعبیر شرط ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وکذلک یحنبیک ربک میں اجتہا دواسنخراج مسائل کا جواز پلیا جاتا ہے کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجتماد اور خواب سے استباط کیا تھا' جو حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا' پس کتاب و سنت سے استباط کرنا اولیٰ اور سنت انبیاء ہے! اس میں مسلمانوں کو بشارت ہے کیونکہ سجی استعام مضارع ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان مقدس پر جاری ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا' اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول بنائے گا۔

حفرت یوسف علیہ السلام کی برگزیدگی میں سے ایک یہ بات بھی ہے کہ حضرت زلیخا کو ان کے لئے بڑھاپے سے جوانی' حسن و خوبصہ رتی' بینائی اور دوبارہ آپ کے ذریعے بادشاہی عطا فرمائی' جو اس دنیا میں تھی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسلے بوڑھی عورتوں کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ ،حسن و جوانی' خوبصورتی' اور مراتب علیا سے نوازے گا جنہیں فنا نہیں۔

حضرت بوسف علیہ السلام کی برگزیدگی کے فوائد میں ہے کہ ایک طویل عرصہ بعد اپنے باپ کی زیارت سے بہرہ مند ہوئے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طفیل مسلمانوں کی برگزیدگی کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی زیارت سے نوازے گا۔ ونیا دارالندامت ہے اور جنت دارالکرامت ہے ، وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت سے چرے کھلکھلا کیں گے وجوہ یومند ناظرة دہاں اللہ ربھا ناظرة۔ اس دن کس خوشی و مسرت سے تازہ چرے اپنے رب کا دیدار کررہے ہوں گے!!

## فوائد جميله-

حضرت سفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کوتمام مخلوق کے اساء سکھائے اس سے ان کو حکومت اور فرشتوں کا مجود بنایا مضرت سلیمان علیہ السلام کوپرندوں کی زبانیں سکھائیں تو انہیں سلطنت ملی مہر کو پانی کے مقام کا علم دیا تو قید سے رہائی ملی گویا کہ اللہ تعالی فرمایا ہے اے مومن! مجھے میں نے توحید کی راہ دکھائی 'تو کیا تھے میں جنت عطا نہیں کروں گا؟

## فرشتول كامناظر وزمين الحچى يا آسان؟

آسان پر دو فرشتے آپس میں مناظرہ کرنے گئے 'ایک نے کہا آسان زمین سے افضل ہے 'کیونکہ اس پرعرش ہے 'دو سرا کہنے لگا زمین 'آسان سے اعلیٰ ہے اس لئے کہ اس میں بیت اللہ شریف ہے! دونوں نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو تھم ٹھرایا 'حضرت جرائیل علیہ السلام کو تھم ٹھرایا 'حضرت جرائیل علیہ السلام کو تھم ٹھرایا 'حضرت جرائیل علیہ السلام کو تھا کے لئے بنایا اور عرش کو سمارے کے لئے 'ان سے پہلے تعالیٰ نے کعبہ کو بقا کے لئے بنایا اور عرش کو سمارے کے لئے 'ان سے پہلے

صرف الله تعالی کی ذات ہی ہے نہ عرش نہ آسمان نہ زمین نہ کعبہ استے
میں حضرت میکائیل نے بشارت دی مہمارے نام علماء و امت محمریہ میں درج
کئے گئے ہیں یہ سنتے ہی دونوں فرشتے سجدے میں چلے گئے قیامت کے دن
جب اٹھیں گے تو علمائے امت محمریہ کے گروہ میں شامل ہوں گے اللی ہم نے
جو قیامت تک سجدے میں رہے اور تو نے جو اب عطا فرمایا یہ ہم علماء امت
محمریہ کی نذر کرتے ہیں۔

## امت محرب كاعزاز

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کما جائے گا اپنے امت کے علائے کرام کو جمع کریں آپ فرمائیں گے اللی میری امت کے تمام لوگ علماء ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آپ نے پچ فرمایا جس نے میری واحد نیت کا اعترف کیا اور یکنائی کی شمادت دی وہ عالم ہی تو ہے! پھر فرمایا اشهدالیّه ان لا اله الالله

حضرت علائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں برادران یوسف نے ایس حالت میں ان پرحمد کیا جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام علمی طور پر بلند مرتبہ ہے، تاہم انجام کار بھائیوں کا علم ہی ان کی اصلاح کی طرف داعی ہوا۔ اور اللہ تعالی نے ان کی علمی بات کو یوں بیان فرمایا و تکونوا من بعدہ قومنا صالحین۔ یعنی توبہ توبہ کرلینا اور پھر بھی گناہ کی طرف نہ لوٹنا (چنانچہ جب انہوں نے آخر میں توبہ کی تو وا تعتہ " وہ صالحین میں شامل ہوئے اور ولائت کے مرتبہ پر فائز کئے گئے)۔ (آبش قصوری)

علماء كرام بيان كرتے ہيں چونكہ ابليس اذلى ابدى شقى تھا اس كے اس كى گردن سجدہ كے لئے نہ جھكى جب كہ فرشتوں كو سجدے كاطريقہ معلوم نہ ہونے كے باوجود طريقہ آگيا' اگر وہ اذلى بدبخت نہ ہوتا تو اسے بھى سجدے كاطريقہ آجا بلكہ سب سے پہلے سرجھكاتا۔

پس علم ایک ایما نور ہے جے چاہتا ہے اللہ تعالی اس کے دل میں ودیعت

فرما دیتا ہے یہ کیسی بات ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ "اسلم" اسلام لا۔ تو انہوں نے کہا کہ اسلمت رب العلمین، تمام جہانوں کے رب پر میں اسلام لایا 'اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا جان لو 'کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام جہانوں کا رب ہے آپ نے فرمایا میں نے جان لیا اور یہ نہ فرمایا میں اسلام لایا۔

اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازخود جوابا فرمایا کہ رسول کے پاس جو کچھ بھی آیا ہے اس پر پہلے ہی ایمان رکھتے ہیں' اور ایمان علم ہی کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنی طرف سے جواب دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب دینا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب دینے سے زیادہ عظمت پر دلالت کرتا ہے۔

بعض مفرین اللہ تعالی کے ارشاد وانزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدر ها کے متعلق فرماتے ہیں پانی سے علم اور اوریہ سے قلوب مراد ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت سوا اس دل کے جو مٹی کے مثل ہو کسی اور جگہ نہیں اگتی' «لیعنی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان مٹی کی طرح عاجزی' اکساری اختیار کرے"۔

منادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقہ ایمان ہے اور حکمت امن دینے والی ہے۔

اساء گرامی فقهائے مدینہ

مدینہ طیبہ کے فقہاء جن کے ناموں کی برکات اظہر من الشمس ہیں' علماء کرام فرماتے ہیں اسماء اصحاب ا ککھٹ میں جو برکات مرقوم ہیں ان سے زیادہ برکتیں مدینہ منورہ کے ان فقھاء کرام کے اسماء گرامی میں ہیں۔ ( مابش تمریز

قصوري)

حضرت عروه بن زبير رضي الله تعالى عنهما حضرت قاسم بن محر بن ابي بكر رضي الله تعالى معهم حفرت سعيد بن مسيب رضي الله تعالى عنه

حفرت سائب بن بزید رضی الله تعالی عند- آپ سے پانچ حدیثیں مروی ہیں-حضرت عبدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود رضي الله تعالى معهم

حفرت سعيد ميب فتح كو پند فرماتے تھ، آپ صحالي ہيں، سات احادیث آپ سے مروی ہیں آپ ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے شجرہ مبارکہ کے نیچ بعت کا شرف پایا۔

حفرت خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنهم آپ بھی صحابی ہیں حفرت زید سے بہتر (72) احادیث مروی ہیں۔

حفرت اسامه بن زيد بن حارثة رضى الله تعالى معظم

حضرت سليمان بن بيار رضي الله تعالى عنه

حفرت سلیمان بن میبار رکی سد کی محمد حضرت سلیم بن عبدالله بن عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنهم مختم حضرت ابوبكر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن مشام رضى الله تعالى عنهم حضرت حارث بن مشام 'حضرت سلمه بن مشام رضى الله تعالى عنهما

حکایت - حفرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے حفرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ہمیں اخلاق کی کیفیت سے آگاہ فرمایئے۔ وہ بیان کرنے لگے! اللہ تعالیٰ نے اخلاق کو تخلیق فرمایا تو اے سات حصول میں تقسیم کردیا! اور شقاوت کو تخلیق کرکے فرمایا تو کمال رہنا پیند کرے گی، اس نے عرض کیا جنگل میں 'صبر بولا تیرے ساتھ رہوں گا فقرے کما تو کمال رہنا چاہتا ہے اس نے کما تجاز میں و قاعت نے کما پھر میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ پھر فنا سے بوجھا تو کہاں رہنا پند کرے گی وہ بولی مصر میں ' ذلت نے کہا میں تیرے ساتھ رہوں گی، پھر بخل سے بوچھا گیا تو اس نے کہا میں مغرب میں رہوں گا، بدخلقی نے کہا میں تیرے ساتھ رہوں گی، پھر حسد سے بوچھا گیا تو اس نے کہا میں شام میں رہنا پند کر تاہوں شر نے کہا پھر میں تیرے ہمراہ رہوں گی۔

لطيفه - امام اعظم اور امام مالك رضى الله تعالى عنهما

حضرت امام اعظم رضى الله تعالى عنه ايك بار حضرت امام مالك كے حلقه درس میں تشریف فرمائے ہوئے امام مالک پیجان نہ سکے اور انہوں نے این سامعین سے سوال کیا مگر کوئی جواب نہ دے سکا حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی نے جواب دیا حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی نے دریافت فرمایا یہ کون ہیں اور کمال سے آئے ہیں لوگوں نے عرض گیا عراق سے ' انہوں نے کما یوں کیوں نہیں کہتے شرنفاق و شقاق سے آئے ہیں یہ سنتے ہی آپ نے عرض کیا' میں ایک قرآن پاک کی آیت سانا چاہتا ہوں' اجازت ہے امام مالک نے کما نائے آپ نے پڑھا۔ وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل العراق مردواعلى النفاق- وه بوك الله تعالى في يول نبيل فرمايا آپ نے کما پھر بتائے کیے فرمایا ہے۔ انہوں پڑھا۔ ومن اھل المدينة مردواعلى النقاق آپ نے کما الحمداللہ آپ نے اپنے آپ پر حکم نافذ کیا۔ امام مالک اپی جگہ سے اچھے اور آپ کی طرف لیکے اور فورا پیجان لیا' اپنے ساتھ بھایا' برسی تکریم و تعظیم بجالائے۔

حضرت امام رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مردواعلی النفاق سے نفاق پر جے رہنا مراد ہے اور سنعذبھم مرتین سے مراد ونیا و آخرت کا عذاب ہے بہتے قول سے وہ عذاب ہے جب جمعتہ المبارک کاخطبہ دیتے ہوئے مخبر صادق نبی مرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب منافقین کا نام لے لے کر مسجد سے نکال دیا تھا مہ فلاں فاحر ج فانک منافق کھڑا ہو اور نکل جا تو

منافق ہے ' اورعذاب ثانی سے عذاب قبر مراد ہے۔ (اللہ تعالی ہمیں ہر قتم کے عذاب سے محفوظ رکھے) ( مابش قصوری)

مسكد-عالم كوقيد مين رہے دو؟

اگر عالم اور جائل دونوں گرفتار ہوجائیں تو ان میں سے صرف ایک کو رہائی کا ہمیں اختیار دیا جائے توجائل کو رہا کرا دینا چاہئے کیونکہ خطرہ ہے کہیں جائل کسی فتنہ میں مبتلانہ ہوجائے بخلاف عالم کے !!

ای طرح اگر عام آدی اورعالم حمام سے جائیں تو ستر ڈھانینے کے لئے صرف ایک ہی کپڑا ہوتو عالم کو دیاجائے ناکہ عامی اس کے ستر کو کھانہ دیکھ سکے' اس لئے کہ عالم کی نظراس کے علم کی برکت سے جاتل پر نہیں پڑے گ بخلاف جاتل کے!

(نوٹ) ضروری نہیں کہ عالم کو قید رہنے دیا جائے البتہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب بھی کسی عالم کو قید میں ڈالا گیا تو انہوں نے وہاں بھی اپنے علم کے فیضان کو تقسیم کرنا شروع کردیا' حضرت یوسف علیہ السلام قید میں گئے تو سب قیدی تو درس و تدریس کا سلسلہ قیدی تو درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمادیا۔ ہمارے زمانے میں ایسی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔

حضرت فقیہ اعظم مولانا علامہ الحاج مفتی ابوالخیر محمہ نوراللہ النعیمی القادری رحمہ اللہ تعالی بانی مرکزی دارالعلوم حنیفہ فریدیہ بصیرپور اوکاڑہ تحریک ختم نبوت 1953ء میں جب ساہیوال جیل میں قیدوبند کی صعوبتوں سے دوچار ہوئے تو وہاں آپ بیسیوں طالب علموں کو درس حدیث دیتے رہے ان طلباء میں حضرت علامہ مولاناابوالضیاء محمہ باقرضیاء النوری رحمہ اللہ تعالیٰ علامہ الحاج ابوالضر محمد منظور احمد شاہ فریدی مہتم جامعہ فریدیہ ساہیوال بھی شامل ہیں۔ الحاج ابوالضر محمد منظور احمد شاہ ابوالحسنات رحمہ اللہ تعالیٰ جب تحریک ختم عادی کے سلملہ میں قید ہوئے تو قرآن یاک کے اٹھا کیس یاروں کی جھ جلدوں نبوت کے سلملہ میں قید ہوئے تو قرآن یاک کے اٹھا کیس یاروں کی جھ جلدوں

میں بری مبسوط تفیرالحسنات رقم فرمائی اسی طرح ضیاء الامت حضرت پیرمحمد کرم شاہ الازهری جسٹس وفاقی شرعی عدالت پاکستان نے تفییر ضیاء القرآن کا زیادہ تر حصہ جیل میں قلمبند فرمایا۔

نامور ادیب و مصنف علامه ارشد القادری فاضل الجامعته الاشرفیه مبارک پور (انڈیا) نے اپنی مشہورومعروف تصنیف "زیروزیر" جیل میں تحریر کی-

الغرض عالم کا جیل جانا بھی حکمت سے خالی نہیں 'وہ جہاں بھی رہتے ہیں علوم و فنون کے فیضان کو تقسیم فرماتے رہتے ہیں 'اللہ تعالیٰ علماء حق کو مصائب و آلام سے محفوظ رکھے اور ان کے علوم سے جہاں والوں کو مستفیض فرما تا رہے۔ (آبش قصوری)

شام میں قیام؟

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کا ارشاد ہے جو مسلمان شام میں فوت ہوگا وہ قبر کی سختی اور پل صراط پر گزرتے وقت پر سکون رہے گا۔

حضرت عبدالله بن خولہ رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ میں نے ایک دن سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم سے عرض کیا مجھے کوئی ایسا شر بتائیے جہاں میرا رہنا مفید ہو! آپ نے فرمایا شام میں سکونت اختیار کرلو۔

میں نے عرض کیایارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ کی ظاہری جدائی کے خطرہ کے پیش نظر عرض کررہاہوں ورنہ آپ کی قرب ہی مجھے سب سے عزیر ہے! جب آپ نے شام کے بارے میں میرے اعراض کو ملاحظہ فرمایا تو آپ فرمانے گے! تم جانتے ہو! شام کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرما تا

اے شام! میرے شہول میں تو مجھے محبوب ہے 'تیرے پاس اپنے بمترین بندوں کو داخل کروں گا'نیز فرمایا! اللہ تعالیٰ شام اور اہل شام کا کفیل ہے۔ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اللہ تعالیٰ نے ایک منور کتاب اٹھا کرشام میں رکھ دی! میں نے اس کی تعبیریوں کی 'جب فتنہ قیامت ظہور پذیر ہوگا تو اللہ تعالیٰ شام کو ایمان سے پر کردے گا!

حضرت سيدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے بين ' ميں نے حضرت كعب رضى الله تعالى عنه سے كها آپ شهر رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم "مرينه منوره" ميں كيول قيام پذير نهيں موجاتے۔ انهوں نے كها ميں نے كتب ساويہ ميں ويكھا ہے شام "الله تعالى كے فرائن ميں سے ايك فرانه ہے" اور وہ الله تعالى كے مخصوص بندے ہيں!

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب شام پرغیر مسلم غالب ہول گے اس وقت میری امت خیرے خالی ہوگ۔

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں جب قیامت کا ظہور ہوگا تو روئے زمین شام سے چالیس سال پہلے برباد ہوجائے گی۔

حضرت زیدبن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 'شام کو بشارت ہو اس کے لئے فرشتے رجمت وکرم طلب کرتے رہتے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شام پر اپنی رحمت فرما تا رہتاہے۔ شام پر اگر منافق غالب آئے تو وہ مصائب و آلام اور غم و الم میں پریشان ہوکر مرجائیں گے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لئے شام باعث برکت ثابت ہوگا!

فائده- جامع دمشق میں نماز کی اہمیت

حفرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں ایک نماز تمیں ہزار نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت عمرو بن مهاجر انصاری بیان کرتے ہیں ولید بن عبدالملک نے جامع مسجد ومشق کی تعمیر میں چار صد صندوق صرف کئے ہر ایک صندوق میں اٹھائیس لاکھ دینار تھے' ستر ہزار دینار تو سامنے کے حصہ میں چاندی کے میناکاری میں خرچ ہوئے' بارہ ہزار سنگ مرمرکے ستون تھے۔ اس مسجد کی تغمیر کا آغاز چھیاسی بجری میں ہوااور 196 ہجری میں پایہ شکیل کو پہنچی۔

حضرت علائی سورہ الروم کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ اس شہر کی بنیاد رکھنے میں اختلاف ہے۔ بعض کتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی بنیاد بعداز طوفان رکھی' بعض نے کہا ذوالقرنین جب مشرق سے واپس ہوا تب رکھی' کہتے ہیں مصری گھائی پر پہنچا تو اسے انوارو تجلیات و کھائی دیے اور اس نے دمشق نامی غلام کو بہ شہر آباد کرنے کا حکم دیا' چنانچہ اس نے آباد کیا' اور اس کے نام سے شہر نے شہرت پائی۔

ومثق اور سات سارے

بعض علماء فرماتے ہیں ومشق کا نام سات سیاروں کے ناموں سے ماخوذ

ممس کے نام پر باب الشمس شرقی دروازه になるこうけ توى دروازه باب توى قرے نام پر سلامتي دروازه باب السلامه عطارو کے نام پر باب الفراديس فراديس دروازه からとうか باب الجابيه عاب دروازه مشتری کے نام پر ياب الصغير صغير دروازه زمل کے نام پر فرح دروازه باب الفرح حضرت وهب رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں سب سے پہلے ومشق كو

حفرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام نے آباد کیا اسے نمرود نے آپ کی خدمت

میں اس وقت پیش کیاجب آپ صیح 'سلامت آگ سے باہر تشریف لائے۔ فوائد نافعہ۔

حضرت امام زہری فرماتے ہیں برزہ دمشق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جمال نماز ادا فرمایا کرتے تھے وہال کوئی شخص چار رکعت ادا کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوجائے گا جیسے آج ہی وہ اپنی والدہ کی گود میں آیا! نیز جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔

امام مکول فرماتے ہیں شام میں مغارۃ الرم' حاجات و عطیات خداوندی کا مقام ہے' یمال مانگنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے ہيں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا !كيابى اچھا ہو تا ميں دمشق ميں غوطه نامى مقام پر جاتا اور انبياء كرام عليهم السلام كے مزارات كى زيارت پاتا۔

حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہائیل کو قائیل نے ای جگہ شہید کیا

میں ان ظالمین کی ہلاکت کی عرض کرتا ہوں جو مظلوموں پر ظلم سے باز نہیں آتے۔

حضرت جرائيل عليه السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان سایا' آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کریں۔

ني كريم ما اليليم اور بابيل ابن آدم

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں مغارۃ الام کے مقام پر ہوں ' حضرت ابو بکر' حضرت عمر میرے ساتھ ہیں میری نظر حضرت ہائیل ابن آدم پر پڑی تومیں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہائیل کے لئے دعا کی ' نیز عرض کیا اللی' ہر ولی' صدیق اور ایماندار کے اس مقام کو مستحاب بنا دیجئ' ارشاد ہوا' میں نے قبول کیا' حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ مستحاب بنا دیجئ' ارشاد ہوا' میں نے قبول کیا' حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ مستحاب بنا دیجئ' ارشاد ہوا' میں نے قبول کیا' حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے احسان و اکرام کے لئے فرمایا' اور میں ہر جمعرات کو مع اپنے رفقاء اور ہائیل یہاں آگر نماز ادا کرتا ہوں (واللہ تعالیٰ حبیبہ الاعلیٰ اعلم)

امام زہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جو فضیلت مغارۃ الام کی ہے اگر لوگوں کو معلوم ہوجائے تو وہ یہاں آئے بغیران کو کھانا بینا بھی ہضم نہ ہوتا۔

حضرت عبرالله ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرمات بي جبل قيسون مين مغارة الام اليا عظمت والا مقام ہے جمال حضرت عينى عليه السلام متولد موئ اگر مجھے وہاں جانے كا موقع ملتا تؤمين وہاں الله تعالى سے اپنى امت كے لئے مغفرت طلب كرتا كي جس كى كو وہاں جانا نصيب ہو وہ نماز اور دعا ميں سستى نہ كرے۔

سنريوش جنتي

حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص سے پوچھا آپ کمال رہتے ہیں ' اس نے کما دمشق میں آپ نے فرمایا تم ان لوگول میں سے ہو جو جنت میں سبزپوشوں کے نام سے پہچانے جائیں گے۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے سزلباس کے ساتھ اہل ومشق کے خاص ہو گیا سبب سے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندس

خضر-

حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی شخص سے دریافت کیا تیرا گھر کہاں ہے اس نے کہا شام میں آپ نے فرمایا تم ان لوگول میں سے ہو جن کے شہداء کی ستر ستر گنگاروں کے لئے سفارش قبول ہوگی۔ اس نے کہا وہ کون ہیں' آپ نے فرمایا حمص والے' نیز فرمایا شاید تم انہیں لوگوں میں سے ہو جنہیں جنت میں سبزپوش کے نام سے پکارا جائے گا' اس نے کہا مزید وضاحت فرمایے آپ نے فرمایا دمشق کے رہنے والے' شاید تو ان لوگول میں

ہے جو روز قیامت سامیہ عرش میں ہوں گے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا' کمہ کرمہ اللہ تعالی کی آیات میں سے ہے' مدین' معدن دین اسلام ہے کوفہ مجمع الاسلام' بھرہ فخرالعلدین' شام معدن ابرار' سند مدار ابلیس' مصر' آشیانہ ابلیس' بلکہ' ابلیس کی جائے پناہ اور سکونت کا مقام

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابلیس عراق میں گیا اپنی حاجت پوری کرنے لگا لوگوں نے گیا اپنی حاجت پوری کرنے لگا لوگوں نے بھگا دیا ' پھر مصر پنچا وہاں اس نے انڈے دیتے ' بچے نکالے۔ (رواہ الطبرانی) واللہ تعالیٰ اعلم

شام میں دس ہزار ایسے لوگ داخل ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی' اس کی حدود عربس سے فرات تک ہے' مصلی میں سات سو صحابہ کرام قیام پذیر ہوئے پہلے پہل محص کی دمشق سے زیادہ شہرت تھی' ایک روایت میں ہے کہ کہ شام جنتی شہر ہے اردن کا نام اس لئے ہوا کہ یمال کی آب و ہوا' بھاری ہے' بیت المقدس کے قریب واقع ہے۔ (اب تو ایک ملک کے نام سے معروف ہے۔ آبش قصوری)

بھرہ کی بنیاد حضرت سیدنا عمرابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی' اٹھارہ برس میں یہ شہر خوب رونق پزیر ہوا کوفہ دارالفضل ہونے کے ناطے مشہور ہے' اپنی گولائی کی وجہ سے اس نے کوفہ نام پایا۔

مصر مشہور شہر ہے (اب ملک کے نام سے معروف ہے شہر کے وجود کا کوئی پنتہ نہیں چاتا) اس کی خوبیوں میں سے ہے کہ فرعونی جادوگر ایک لمحہ ضائع کئے بغیر حضرت موی علیہ السلام پر ایمان لے آئے عراق' اپنی ہموار زمین کے باعث یہ نام رکھتا ہے کیونکہ اس میں نہ بہاڑ ہیں نہ وادیاں۔ (واللہ العلم)

فضائل سيدالاولين والاخرين صلى الله تعالى عليه وسلم

وھوحی سمیع بصیر فی قبرہ صلوات اللّه دسلامه علیه نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم اپن مزار اقدس میں زندہ ہیں 'سمیع و بصیر میں 'الله تعالیٰ کے صلوۃ و سلام آپ کی ذات ستودہ صفات پر بھیشہ جاری ہیں۔
الله تعالیٰ میرے اور تمہارے دل کو آپ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی محبت سے بھرپور فرمائے اور مجھے اور مجھے اور مجھے الله تعالیٰ آپ کے خواص میں جگه عطا فرمائے۔ امین۔

آپ کے محامدہ محاس 'کمالات جلیلہ و اوصاف حمیدہ کے سمندر کا کوئی کنارہ نہیں اور آپ کے اوصاف کی بارش بے پال ہے ' آہم آپ کے اوصاف و محامد اس نظریہ سے بیان کرنے کی ہمت کررہا ہوں شاید اس سبب سب محشر میں آپ کے پرچم کے سائے میں جگہ عطا ہو اور کہی قیامت میں میرے لئے ذخیرہ بن جائے۔ لیجئے اب میں اپنا سابقہ وعدہ وفا کرنے لگا ہوں میں میرے لئے ذخیرہ بن جائے۔ لیجئے اب میں اپنا سابقہ وعدہ وفا کرنے لگا ہوں

حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں' میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ اپنے طریق سے آگاہ فرمایئے' اس پر آپ نے جواب عطا فرمایا۔

المعرفته، راس مالی، معرفت اله میرا راس المال به والعقل اصل دینی، عقل دین کی بنیاد به والعجب اساسی، الله تعالی کی محبت میری اساس به والشوق مرکبی، شوق میرا مرکب به والذکر انیسی، ذکر میرا مونس و بهرم به والدند کنزی، الله تعالی پر تکیه میرا فزانه به والحزن رفیقی، غم میرا رفیق ب-

والعمل سلاحی، علم میرا اسلحہ ہے
والصبر دوائی، صبر میری چادر ہے
والرضاء غنیمت ہے
والمفقر فخری، فقر میرے لئے باعث فخرہ
والفقر فخری، فقر میرے لئے باعث فخرہ
والفقد حرفنی، زہر میرک وقت ہے
والیقین قوتی، یقین میری قوت ہے
والمعدق شفیقی، صدق میرا دوست ہے
والصدق شفیقی، صدق میرا دوست ہے
والطاعته حسبی، طاعت میرا حسب ہے
والطاعته حسبی، طاعت میرا حسب ہے
والحہاد خلقی، جماد میرا اظلاق ہے
وقرة عینی فی الصلوة، اور میری آئھوں کی محمثلہ نماز ہے۔
وقرة عینی فی الصلوة، اور میری آئھوں کی محمثلہ نماز ہے۔
وثمرة فوائدی فی ذکر رہی اور میرے دل کا سکون ذکر اللی ہے، وغمی لاجل
امتی، میراغم تو امت کیلئے وشوقی الی رہی اور اپنے رب کا مجھے ہے حد شوق

قوت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

ذکر الحناطی رضی الله تعالی عنه ان النبی صلی الله تعالی علیه وسلم اعطی قوة اربعین نبیا - حضرت حناطی رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ بلاشہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو چالیس انبیاء کرام کی قوت سے نوازاگیا! ناکه آپ کعبه کی چھت پر چڑھ جائیں حضرت علی الله تعالی علیه وسلم کو علی الله تعالی علیه وسلم کو الله تعالی علیه وسلم کو ایخ کندھوں پر بٹھالیں گر آپ نہ اٹھا سکے 'پھر نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت علی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت علی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت علی المرتضی کو این بازو سے اٹھایا تو حضرت علی رضی الله علیه تعالی عنه پار اٹھے ۔ لوشت لعلوت السماء الثانیة لقو ته صلی الله علیه و آله وسلم ۔ آگر میں چاہتا تو آپ کی قوت سے دو سرے آسان تک پہنچ جانا۔

حفرت الم منفى عليه الرحمه فرمات بين خلق الله راس محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من البركة وعييه من الحياء واذنيه من الغيرة ولسانه من الذكروشفية من التبيح وجهه من الرضا وصدره من الاخلاص و قلبه من الرحمة وفواده من الشفقة وكفيه من الكرم وشعره من ثبات الجنة ويحقه من عسلها ولحمه من مسكها وعظمة من كافورها واسنانه من السمن ورجليه من الرضا وعضديه من القوة فلما اكمله الله تعالى الى هذه الامة وقال هذا هديتي اليكم فاعر فواقدر ها وعظموه

الله تعالی نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا سراقدس برکت سے تخلیق فرمایا' آپ کی آئھوں کو حیاء سے آپ کے مبارک کانوں کو غیرت سے 'آپ کی زبان اقدس کو ذکر سے' دونوں لب' شبیج سے چرہ منور رضا سے' سینہ اغلاص سے' قلب اظہر رحمت سے' جگر مقدس شفقت سے کف دست کرم سے' موئے مبارک سبزہ جنت سے لعاب وہن' شہد (گوشت) کم اقدس مشک سے' استخوان کافور سے' دندان مبارک برکت سے' پائے اقدس رضاسے' بازو' قوت سے' جب الله تعالی نے ان اوصاف سے آپ کی شکیل فرمائی تو ارشاد فرمایا' اے امت محمدیہ' میں مجھے اپنا حبیب تحفقہ "عطا فرمانا ہوں' ان کی قدرومنزات کو پنچانو اور ان کی خوب تعظیم و سحریم کرتے رہو۔

سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی

الله تعالی جل و علی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا زبور کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میرے خاص رسول ہیں' آسان جن اشیاء پر سایہ فکن ہے ان میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ آپ کی ذات اقدس ہے' آپ کا چرہ روشن اور خوبصورت دست اقدس اور پائے مبارک سفید و منور' تمام لوگوں کے ہادی و رہنما ہیں۔

متقین کے پیشوا' عابدین کا نور' شہروں کا سکون' خیر کا مخزن' امت عالیہ کی طرف مبعوث ہونے والے بے سماروں کے سمارا' گنگاروں کی شفاعت فرمانے والے' زمانہ بھرکی رحمت' غمزدوں کے مونس و غمخوار' اور بے وسیلوں کے وسیلہ' اور آپ کا مزار اقدس جنت کے باغوں میں سے ایک سب سے اعلی باغ۔

حكايت- اور مين الله صبيب مول

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک بار صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین آپس میں محفل سجا کر باتیں کررہے تھے۔ کسی نے کہا الله تعالی نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا دو سرے نے کہا حضرت علیہ السلام کا اپنا کلمہ فرمایا اور روح الله کا لقب عطا کیا کو اسی اثناء میں تشریف لائے اور فرمایا بے شک الله تعالی نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا وامعہ "ایسے ہی تھے وضرت عیسی علیہ السلام کو روح الله فرمایا انہیں بھی ان گنت مرات سے نوازا

میں لواء الحمد کا مالک ہوں' اس پر مجھے کوئی فخر نہیں' قیامت میں سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی اور مجھے کوئی فخر نہیں' ہر ایک سے پہلے جنت میں میرا جانا ہوگا' اس پر مجھے کوئی فخر نہیں اور میں اولین و آخرین کا سردار ہوں' جنت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا' میرے ساتھ ایماندار فقراء ہوں گے اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔

فائدہ-مساکین کے ساتھی

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں 'نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمانی ' اللی مجھے فقراء کے ساتھ شامل فرمانا میرا وصال غنامیں نہیں فقر میں کرنا' اور روز قیامت مساکین میرے ساتھ ہوں!

حضرت عيسى عليه السلام فرمات بين فقر دنيا مين مشقت اور آخرت مين

مرت کا باعث ہے اور امیری دنیا میں مسرت اور آخر میں مشقت کا سبب ہوگ، فقراء امرا سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے۔

(نوث) وہ اپنے گوشواروں کے حساب و کتاب میں ہی اتنا طویل عرصہ انتظار میں بیٹھیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بمتر جماعت فقراء کی ہے اور جنت میں جلد پہنچ کر آرام کرنے والے غرباء ہی ہیں۔

یں اور بعض نے فرمایا غنی افضل ہیں اور بعض نے فرمایا غنی شکر گزار' ناشکر سے فقیرے افضل ہے' غنی وہ ہے جو کم از کم نصاب زکوۃ کا مالک ہو۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کے بارے فکرمندی دوزخ کے سامنے ڈھال ہے' اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت عذاب سے امان' طاعت پر صبر کرنا ساٹھ سالہ عبادت سے افضل ہے نیز موت کا غم گناہوں کا کفارہ ہے۔

حكايت- كليم اور حبيب مين فرق

حضرت امام سفى رحمه الله تعالى فرماتے بين ايك مرتبه حضرت موئ عليه السلام نے بارگاہ رب العلمين ميں يول عرض كيا يارب الاكليمك و محمد حبيبكد اللي ميں تيرا كليم اور محمد مصطفىٰ صلى الله تعالى عليه وسلم تيرے حبيب بيں۔

فماالفرق بين الكليم والحبيب فقال كيركليم اور حبيب مين كيا فرق ع و الله تعالى في فرما الكليم يعمل برضاء مولاه كليم وه جو خداكى رضا كا طالب مو و والحبيب يعمل مولاه برضائد حبيب جس كى رضاكا خود رب العلمين طالب مو و والكليم يحب الله كليم جو الله تعالى سے محبت ركھے والحديب يحبه الله و حبيب وه جي الله تعالى محبوب ركھے والحبيب يحبه الله و حبيب وه جي الله تعالى محبوب ركھے

والكليم ياتى الى طور سيناء ثم يناجى - كليم جو طورسينا پر آئے اور زيارت كيلئ ندا كرلے - والحبيب ينام على فراشد حبيب وہ جو اپني بستر پر استراحت فرما رہا ہو - فياتى به جبرائيل فى طرفة عين الى مكان لم يبلغه احد من المخلوقين - بس ان كے پاس جرائيل جائيں اور اشاره ابرو سے بھى پہلے اپنے مكان ميں پنچا ويں جمال مخلوقات ميں كسى كو پہنچنے كى طاقت نہيں -

## خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد الجایئ

ولسوف یعطیک ربک فنرضی۔ اور بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گاکہ آپ خوش ہوجائیں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سفید مروارید کے ایک ہزار محل خصوصی طورپر عطا فرمائے گاجن کا فرش مشک و غنبر کا ہے ' اور ہر محل میں اس قدر نعمیں ہوں گی جتنی آپ کے شان شایان ہیں۔ (تفیر قرطبی)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول اللہ فصن تبعنی فانه منی ور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول ان تعذبهم فانه منی وان تعفر لهم (اللہ یہ) پڑھا تو اپنی امت کیلئے غمناک ہوکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی المحم امتی اللی میری امت پر رحم فرما ور اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور بشارت دی میرے حبیب آپ اپنی امت کے معاملہ میں زیادہ متفکر نہ ہوں ہم اس سلسلہ میں آپ کو خوش کردیں گے جیسے تہماری رضا ویسے میری رضا۔

### سب سے زیادہ محبوب؟

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نقاش کو اپنی اگلو تھی میں لاالہ الااللہ نقش کرنے کا حکم ویا جب انگو تھی ویکھی تو اس پر محمہ رسول اللہ بھی نقش دیکھا' آپ جرائگی کے عالم میں تھے کہ جرائیل امین عاضر خدمت ہوئے اور کما اللہ تعالی آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد فرمایا آپ نے وہ نام نقش کرایا جو آپ کو سب سے زیادہ مجبوب ہے اور ہم نے وہ نام نقش کردیا جو ہمیں سب سے زیادہ مجبوب ہے' اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وقال له ان اللّه تبارک وتعالی یقرئک السلام ویقول لک انت کتبت احب الاسماء وانا کتبت

حكايت- بركات نام مصطفىٰ عليه التحيته والثناء

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں ایک یمودی نے تورات میں چار مقام پر حضور سید عالم محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا نام نامی دیکھا تو اس نے وشنی کی بناء پر منا دیا' جب دو سرے دن تورات دیکھی تو آٹھ مقام پر اسم مصطفیٰ درج پایا' اس نے پھر منا دیا تیسرے دن بارہ جگہ پر نام نامی دیکھا تو اس نے آپ کی زیارت کا قصد کیا اور شام سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا جب مدینہ طیبہ عاضر ہوا تو آپ وصال فرما چکے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا جب مدینہ طیبہ عاضر ہوا تو آپ وصال فرما چکے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا جب مدینہ طیبہ عاضر ہوا تو آپ وصال فرما چکے

چنانچہ وہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس مقدس کی زیارت کرائی تو وہ محبت سے چومنے اور سو تکھنے لگا' پھر روضہ مقدس پر حاضر ہوکراسلام لے آیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا۔

اللی اگر میرا سلام لانا تخفی پند ہے اور میری حاضری قبول ہے تو پھر مجھے وصال کی لذت سے شاد کام فرما' یہ کہتے ہی اس کی روح قفس عضری سے پار کرگئی اور حضرت علی المرتضٰی نے عسل دیا۔ صحابہ کرام نے جنازہ پڑھا اور جنت البقیع میں وفن کیا۔

تمناہ اللی موت یوں آئے مدینہ میں نظر کے سامنے خیرالوریٰ کا آستانہ ہو

یارب ہماری موت کا جب دن قریب ہو آئکھوں کے عین سامنے روضہ حبیب ہو

یں ہے آروزے زندگی تابش قصوری کی دم آخر رخ زیبا دکھا دو یارسول اللہ

ہو تابش خاتمہ عشق نبی پر میسر ہو مجھے یوں شاد کای

حكايت- احترام نام محرصلي الله تعالى عليه وسلم كاانعام

حضرت وہب بن منب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اسرائیلی سو سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا رہا جب فوت ہوا تو لوگوں نے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی آئی کہ میرے فلال بندے کو وہاں سے اٹھائے 'عنسل و کفن دے کر جنازہ پڑھیں اور باعزت طور پر اسے دفن کردیں 'کیونکہ یہ میرے نزدیک اس لئے محبوب ہے کہ ایک دن یہ تورات پڑھ رہا تھا کہ میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی دیکھاتو اس نے فرط عقیدت سے چوما' آ نکھوں پر لگایا' اور پھر آپ کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا' اس لئے میں نے پھر آپ کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا' اس لئے میں نے اسے مغفرت و بخشش سے نواز کرحور سے نکاح کردیا۔ (سجان اللہ)

فاوحى الله تعالى الى موسى عليه السلام ان غسله وكفنه وصل عليه فى نبى اسرائيل لانه نظر فى التوراة فوجداسم محمد صلى الله عليه وسلم فقبله وضعه على عينيه وصلى عليه فغفرت له ذنوبه زوجة حوراء حكايت- چروام بھيڑے كى شادت پر ايمان لے آيا

حفرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے احد شریف میں دیکھا ہے کہ ایک بار بھیڑیئے نے بکری اٹھائی اور لے چلا چروا ہے نے پیچھے دور کر بکری چھڑالی' تو بھیڑیا انسانوں کی طرح باتیں کرنے لگا لینی تو میرے اور میرے رزق کے درمیان حائل ہوا۔

چرواہا متعجب ہوا اور بولا عجیب بات ہے بھیڑیا بھی انسانوں کی طرح گفتگو كرنے لگا بھيڑ ہے نے كماكہ اس سے زيادہ اور بھى تعجب كى بات ہے كہ تو بكرياں چرارہا ہے مراس نبي كو چھوڑ ركھا ہے جن سے زيادہ عظيم المرتبت كوئي نبی پیدا نہیں ہوا' ان کیلئے جنت کے دروازے ہمیشہ سے کھلے ہیں' اہل جنت ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی صلیحم اجمعین کے جماد کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہارے اور ان کے ورمیان صرف سے گھاٹی ہے اسے کراس کرے گا تو ان کی خدمت میں پہنچ جائے گا وہ بولا میری بربول کی حفاظت کون کرے گا' بھیڑیا بولا' تم جاؤ حفاظت میں کروں گا' چنانچہ چرواہے نے بکریاں بھیڑیے کے سرد كردس خود بارگاه رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم ميس حاضر موكيا- جب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چرہ اقدس پر نظریری تو ایمان لے آیا۔ آپ نے فرمایا 'جاہے اب اپنی بربوں کی حفاظت کریں 'جب واپس آیا تو اس نے بھٹریئے کیلئے ایک بکری ذریح کی گویا کہ اس نے شکرانے کے طور پر بھیڑے کی خدمت میں ایک بکری بطور نذرانہ پیش کردی ' بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ چرواہے حضرت سلمہ ابن اکوع تھے اور آپ کے اسلام لانے کا باعث ميى بهيريا موا مخرت امام نووى عليه الرحمه تهذيب الاساء واللغات مين بیان کرتے ہیں کہ حفرت سلمہ نے 77 احادیث روایت کیں اور تین بار بعت الرضوان سے مشرف ہوئے۔ اول آنے والے درمیان اور آخر میں آنے والوں کے ساتھ بیت کرتے رہے لینی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

کی خدمت میں بیعت کے تمام وقت میں حاضر رہے 'جو جماعت آئی اس کے ساتھ پھر بیعت کی سعادت حاصل کرلی!!

74 ہجری کو 80 برس میں انتقال فرمایا ان کے والد کا نام سنان بن عبداللہ ہے (ممکن ہے اکوع قبل از اسلام نام ہواور بعد میں عبداللہ رکھ دیا گیا مگر شہرت اکوع کے نام سے رہی واللہ تعالی اعلم) (آباش قصوری)

حکایت- ہرنی کی رہائی اور بچوں کے ساتھ حاضری

حفرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين ايك مرتبه رسول كريم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل میں تشریف لے گئے وہاں ایک ہرنی نے آپ کو نداكى ! فنادته ظبيمة بإرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ! فقال ماحاجنك فقالت صادفي هذاالاعرابي ولي خشفان في ذلك الجبل فاطلقني حتى اذهب فارضعهما وارجع قال اوتفعلين؟ قالت نعم واطلقها فذهبت ورجعت فانتبه الاعرابي قال يارسول الله صلى الله عليه وسلم المكحاجة قال تطلق هذه الظبية فاطلقها فخرجت تعدوفي الصحراء وتقول اشهدان لااله الاالله واشهدانك رسول اللم یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آپ سے فریاد ہے، آپ نے فرمایا مجھے کیا حاجت ہے عرض کیا مجھے اس شخص نے شکار کرلیا ہے اور اس بہاڑ ك دامن مين ميرے دو يح بين مجھے آپ آزاد فرماد يجئے۔ مين انسين دوده پلاکر واپس آجاؤل گی' آپ نے فرمایاکیا تو ایسا ہی کرے گی' عرض کیا ہاں بارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم چنانچه آپ نے آزاد فرماديا' وہ بجوں كو دودھ پلاتے ہی واپس بلٹ آئی۔

اعرابی اس پر آگاہ ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا' یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کوئی خواہش رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ! اس ہرنی کو تو آزاد کردے چنانچہ اس نے آزاد کردیا جب وہ صحراکی طرف روانہ

ہوئی تو بلند آواز سے پکارنے لگی میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ (شفاشریف)

حضرت مصنف علیہ الرحمہ مزید فرماتے ہیں شفاشریف کے علاوہ میں نے کسی اور کتاب میں دیکھا ہے کہ جب ہرنی اپنے بچوں کے پاس پینی تو اس نے متمام قصہ اپنے بچوں کو سایا 'پ سنتے ہی پکار اٹھے' ہم پر اس وقت تک تیرا دودھ بینا حرام ہے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوجا تے' ان کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔

انها اخبرت اولادها بخبرها وان النبى صلى الله عليه وسلم ضمنها فقالوا لبنك علينا حرام حنى ترجعى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حكايت كرتے بين كه شكارى غير سلم تھا جب اس في عليه وسلم مجزه و يكها تو وه زمره اسلام مين داخل بوگيا اور برنى كو آزاد كرديا والله تعالى وحبيب الاعلى صلى الله تعالى عليه و سلم (نابش قصورى)

حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تورات میں یول بیان فرمایا۔ محمد عبدی ورسولی بفظ ولا غلیظ اهب له کل خلق کریم واجعل السکینة لباسه والبر شعاره والنقولی ضمیره والصدق طبیعة والعفووالمعروف خلقه والعدل سیرته والحق شریعته والاسلام ملة وامت خیرامة اخرجت للناس۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے عبد فاص اور محبوب رسول ہیں نرم خو نرم دل ان کے تمام شاکل و خصاکل عمیدہ اور اخلاق کریمانہ عقووور گزر ان کی عادت عدل ان کی سیرت وق ان کی میرت میراول کی اللہ علیہ و کم میراول کی اللہ علیہ و کم میراول کی کیانہ عقووور گزر ان کی عادت کو مجسمہ خیربناؤں گا!

حکایت - معجزات مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی خدمت میں ایک دن ابوجهل حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا میرے گھر میں جو پھر پڑا ہوا ہے آپ اس میں سے مور نکال دیجئے تو میں ایمان لے آؤں گا آپ نے دعا فرمائی اور پھر سے دردزہ کے وقت جیسے عورت تکلیف سے کراہتی ہے ایسے اس سے آواز سائی دینے گی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک مور ظاہر ہوا جس کا سینہ سنری 'دونوں بازد' زبرجد کے اور پاؤں یا قوت کی مانند تھے۔

ابوجهل ایمان تو نہ لایا گریہ کتے ہوئے مکر ہوا کہ آپ تو جادوگر ہیں جاء هم بالبینات قالواهذا سحرمبین۔ پس جب آپ نے مجرات وکھائے تو کافر ہولے یہ تو صریحاً جادوگر ہیں۔

اسی طرح ایک مرتبہ پھر ابوجهل حاضر ہوا' اور عرض کرنے لگا' آسان زیادہ مضبوط ہے یا زمین' آپ نے فرمایا میرا رب سب سے زیادہ قوی ہے' کہنے لگا پھر این سب سے زیادہ قوی ہے' کہنے لگا پھر این رب سے کہئے اس پھر سے ایک پرندہ نکالے جس کے منہ میں ایک خط ہو جو آپ کی رسالت پر دلالت کرے' تو میں ایمان لے آؤں گا!

حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے انہوں نے کہا آپ پھر کی طرف اشارہ کیجئے چنانچہ آپ نے اشارہ کیا اور پھر سے ایک پرندہ بر آمد ہوا جس کے منہ میں ایک خط تھا جس پر لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ مکتوب نظر آیا کیہ منظر دیکھتے ہی ابوجہل بکنے لگا آپ تو فرعونی جادوگروں سے بھی برے جادوگر ہیں 'آپ نے فرمایا تو فرعون سے بھی بری موت مرے گا!

چنانچہ غروہ بدر میں جب کفارہ کی قیادت کرتے ہوئے میدان بدر میں پنچا تو حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بدر کفار کیلئے فرعونی دریا ثابت ہوگا، فرعون اور اس کی قوم پانی میں بلاک ہوئی تو آج ابوجمل اور اس کے حواری صحرائے بدر میں ہلاک کئے ھائیں گے۔

نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اور آب صحابه كرام رضوان الله تعالى

ملیم اجمعین ریت کی ٹیلوں کی طرف قیام پذیر ہوئے جب کہ یہ فرعون اور اس کے حواری عمدہ اور صاف جگہ پر پڑاؤ کئے ہوئے تھے' اللہ تعالی نے اس موقع پر نمایت تیز بارش بھیجی جو صحابہ کرام کیلئے باعث رحمت اور کفار کیلئے باعث زحمت بنی۔ صحابہ کرام آرام و سکون کی نیند سوئے جبکہ کفار شراب و کباب کے نشے میں رات بھر سرمست رہے' بعض صحابہ کرام پر عشل فرض موگیا۔ وہ بارش میں نمائے اور وہ پانی کفار کی طرف چلنے لگا جب جنگ شروع ہوئی تو ابوجہل اسی پلید پانی میں حملوں کی تاب نہ لاکر گرا اور جنم رسید ہوا' اس کے ساتھ مزید ستر کافر بھی واصل جنم ہوئے۔

حضرت نیشاپوری رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں جب سورہ الرحمٰن نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے قریش کے پاس جاکر کون پڑھے گا! حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! میں جاتا ہوں آپ نے فرمایا جائے اور انہیں سورہ الرحمٰن سائے!

جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ الرحمٰن کی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ الرحمٰن کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریٹان ہوئے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں حضرت جرائیل علیہ السلام مسکراتے دکھائی دیے' آپ نے ان سے مسکرانے کی بابت دریافت فرمایا تو کھنے گئے عنقریب غزوہ بدر میں اس کا نتیجہ آپ پر ظاہر ہوجائے گا!

جب غردہ بدر ظهور پذیر ہوا' تو حضرت ابن مسعود اختمام جنگ پر حاضر ہوئ اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا میں جماد کی فضیلت سے محروم ہوگیا ہوں' آپ نے فرمایا جائے اور کفار کی لاشوں میں کسی کافر کو حرکت کرتے دیکھیں تو اسے ختم کردیں' تمہاری شمولیت بھی ہوجائے گ۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود ویکھتے دیکھتے ابوجهل کے قریب پنیے وہ زخمول سے چور کراہ رہا تھا آپ نے اس کا سرکاٹ لیا اور اٹھا کر آپ کی خدمت میں لانے کا ارادہ کیا گر نہ اٹھا سکے' آخر کار اس کے کان میں سوراخ کرکے رسی ڈالی اور تھییٹ کر آپ کے پاس لائے' جب آپ نے ابوجهل کی یہ بری حالت دیکھی تو مسکرادیئے اور فرمایا' یہ اس دن کلبدلہ ہے جب جرائیل حاضر خدمت ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا کان کے بدلے کان تو ہوا اگر اس پر مزید یہ کہ اس کا سر بھی گیا!!

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابوجهل فرعون موی است بھی زیادہ فرعون تھا' کیونکہ فرعون تو بوقت موت کہ اٹھا تھا امنت برب موی و ہارون مربیہ موت کے وقت مزید سرکشی کرنے لگا!

حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه الوجهل کو اٹھا کر نه لائے بلکه گھیٹ کر لائے اس لئے کہ ابوجهل کتا تھا اور کتے کو اٹھایا نہیں جاتا کھیٹا جاتا ہے۔

الله تعالیٰ نے ابوجمل کی سرکشی کو اپنے کلام میں موکد کیا ہے کلا ان الانسان بطعٰی بے شک اس نے بغاوت کی!

جواب یہ ہے کہ فرعون' حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زبانی ستایا کر تا تھا لیکن ابوجہل نے لیکن ابوجہل نے تکلیف دیتا رہا بلکہ ابوجہل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ناروا رویہ اختیار کئے رکھا اور آخر وقت تک آپ کی عداوت میں قائم رہا!

نیزید که حبیب مثل آنکھ اور کلیم مثل ہاتھ ہوتا ہے 'اور عاقل اپنے ہاتھ کی بہ نسبت آنکھ کیلئے زیادہ مخاط رہتا ہے! اس بناء پر فرعون کی سرکشی کی بہ نسبت ابو جمل کی سرکشی کو موکد کیا گیا!

حفرت عكرمه بن ابوجهل

حضرت نیشاپوری رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ کو ابتدا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ شدید عداوت تھی' فتح کمہ مکرمہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اور وہ اسلام کی دولت ابدی سے بہرہ مند ہوا پھر ان کی یہ حالت ہوگئی کہ راہ خدا میں جماد بڑی بے خوفی سے کرتے۔ یمال تک کہ شدید ترین لڑائی میں نیزوں اور تیروں کے سامنے وُٹ جاتے' سینہ اور چرہ زخموں سے بھر جاتا' کسی نے اس کیفیت میں سامنے وُٹ جاتے' سینہ اور چرہ زخموں سے بھر جاتا' کسی نے اس کیفیت میں دکھے کر ان سے کما' بلاوجہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں' اور اپنی جان پر رحم کریں۔

آپ نے فرمایا جب میں لات اور عزیٰ کی نصرت میں اپنی جان کی پرواہ نہیں کر آتھا' تو اب میں خدا و رسول کیلئے اپنی جان کی پرواہ کیوں کروں' آپ پر میری جاں ناری ہی اب میرا مقصد حیات ہے!

لات اور عزی الله تعالی ان کی پرستش کیا کرتے تھے الله تعالی کے اسم گرامی سے مشتق کرکے بتوں کے نام رکھ لئے ایعن الله تعالی سے لات اور عزیز سے عزی بنالیا گیا۔

حضرت عبراللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تشدید سے پڑھا' بیان کرتے ہیں مکھ مرمہ میں ایک شخص تھا جو گھی میں ستو ملاکر حاجیوں کی خدمت میں پیش کیا کر تا تھا جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کی قبربنالی اور پوجنا شروع کردیا۔

اسی طرح عزیٰ ایک درخت تھا'کی وجہ سے اس کی عبادت ہونے لگی'
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنه
کوفرمایا جائے اور اسے کاف دیجے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ
عنہ وہاں گئے اور اس درخت کو بھیشہ بھیشہ کیلئے ختم کردیا'کا شنے وفت یہ شعر
گنگنا رہے تھے۔

یا عز کفرانک لا سبحانک انی رایت الله قداهانک اے عزی اب میں تیری شہیج بڑھنے کے بجائے تیری اعانت کرتا ہوں'

اے عزی اب میں تیری کتبیج پڑھنے کے بجائے تیری اعانت کر ما ہوں' یقیناً میں دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کررہا ہے۔

ایک اور مناۃ نامی بت تھا جس کی لوگ عبادت کرتے تھے' اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں تصور کرتے حالانکہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی بیدا ہونے کی خبر دیتا تو برا مانتے' اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا تہمارے ہاں لڑکا ہو اور اس کے ہاں لڑکی بیر بردی تقیم ہے (اللہ تعالیٰ تو اولاد سے مبرا ہے)

حكايت- حضور ماليديم كوشهيد كرنے كيلئے حالت نماز ميں حمله

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کعبہ مشرفہ ہیں نماز ادا فرمارے سے کہ ابوجهل اپنے رفقاء سے کمنے لگا کون ہے جو اس حالت میں انہیں شہید کرڈالے یہ سنتے ہی عقبہ بن ابی معیط خون اور اوجھڑی وغیرہ لئے آپ پر حملہ آور ہوا آپ نے اپنے چیا ابو طالب سے فرمایا کیا آپ دکھے نہیں رہے۔ میرے ساتھ کیا ہورہا ہے 'وہ اپنی تلوار لے کر اس جماعت پر حملہ آور ہوئے اور تمام لوگوں کو بھاگنے پر مجبور کردیا' اس پر اللہ تعالی ہے آیت کریمہ نازل فرمائی وھم ینھون عنہ ویناؤن انہوں نے درج ذیل اشعار پڑھے۔

والله لن يصلوااليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غضاضة ابشر بذالك وقرمنك عيونا

ودعوتنی وزعمت انک ناصحی
ولقد صدقت وکنت ثم امینا
لو لا الملامة قد او حذار مسبة
لو وجدتنی سمعا بذاک مبینا

الله تعالیٰ کی قتم باوجود وہ اپنے گروہ کے آپ کے پاس نہیں پہنچ کتے جب تک میں زندہ ہوں۔ (اگر میں زمین میں دفن ہوجاؤں تب ہی آپ ہر حملہ آور ہو کتے ہیں) وہ آپ پر حملہ نہیں کر سکیں گے۔

للذا آپ کھل کر تبلیغ کریں آپ ہمشہ باعزت رہیں گے میری طرف سے یہ بشارت من کیجئے اور اپنی آ تکھوں کو محمنڈا کیجئے۔

آپ نے مجھے طلب فرمایا' آپ خیال فرماتے ہیں کہ میں آپ کا ناصح موں۔

الله تعالیٰ کی قشم آپ صادق و امین ہیں اگر مجھے ان لوگوں کی ملامت کاخطرہ نہ ہو آتو آپ مجھے دیکھتے کہ میں اعلانیہ آپ کی تصدیق کر تا!!

# حكايت- اظهار عظمت كاعجيب طريقه

الله تعالیٰ کے امور عجیبہ میں سے میں نے کتاب شرف المصطفیٰ میں دیکھا ہے کہ تبع اول اپنے شہروں سے ایک اشکر جرار لے کر اقصائے عالم کی سیاحت کے لئے نکلا اس کے اشکر میں ایک حکماء علماء کی جماعت تھی جب وہ کمہ مکرمہ حاضر ہوا تو حرم پاک کے باشندوں نے اس کی طرف کوئی التفات نہ کیا' اس پر وہ غضب ناک ہوکر باشندگان مکہ مکرمہ کے قتل کرنے' مال و اسباب لوٹنے نیز عورتوں کو گرفتار کرکے ساتھ لے جانے کا اس نے عزم کرلیا۔

معا" اس کے کان اور ناک سے نمایت بدیو دار پانی نکلنے لگا' حکماء و علماء سے اس نے دریافت کیا' وہ کہنے لگے ہم تو دینوی امراض کے معالج ہیں آسانی

امراض کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔

رات کے وقت ایک علیم صاحب نے کہا اے باوشاہ 'اگر تم اپنی نیت ہتاؤ گے تو میں علاج کرسکتا ہوں 'اس نے تمام کیفیت ظاہر کردی' حکیم صاحب نے کہا اے باوشاہ اگر تو اپنے غلط نظریہ سے توبہ کرلے گا تو یہ بدبودار پانی بہنا بند ہوجائے گا۔

چنانچہ اس نے دل ہی دل میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لاشریک کی توحید کا اقرار کیا۔ فوراً صحت یاب ہوگیا' پھر اس نے بیت اللہ شریف پر غلاف چڑھانے شریف پر غلاف چڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی وہ نہی تبع اول ہے۔

بعدہ وہ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوا اور اس چشمہ پر اس نے پڑاؤ کیا جمال حکماء نے اسے کما تھا، مدینہ طیبہ کے حاکم کو خبر ہوئی وہ سرزمین طیبہ کے مستقبل کے بارے حکماء سے حالات معلوم کرنے لگا، انہوں نے کما پر بیہ زمین مستقبل میں خیر کثیر کا مرکز ہوگی، یہاں پر نبی آخرالزماں جلوہ قبل ہوں گے جن کا نام نامی اسم گرامی مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے بیس سکونت پذیر ہوں گے اگرچہ ان کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے لیکن وہاں سے ہجرت فرماکر یہاں تشریف لائیں گے۔

پھر تنج اول نے مدینہ طیبہ میں چار صد مکان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے تعمیر کرائے اور ایک درخواست تحریر کی جن میں مرقوم تھا، یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ اور آپ کے رب پر ایمان لایا اور آپ کے دین پر رہوں گا، اگر میں اپنی زندگی میں آپ کو پاسکتا تو یہ میری مراد کے عین مطابق ہوگا، اور اگر مجھے یہ سعادت حاصل نہ ہوسکے تو قیامت میں میری شفاعت فرمانا، کیونکہ میں آپ ہی کا اولین امتی ہوں۔

یہ عریضہ لکھا اور اس نے اس خکیم کو دیا جس کے سامنے اس نے کمہ

مرمہ میں اپنے غلط ارادے کو ظاہر کرکے توبہ اختیار کی تھی' وہ مکتوب تع، کیمرمہ میں اپنے غلط ارادے کو ظاہر کرکے توبہ اختیار کی تھی' وہ مکتوب تع، کیم صاحب نے اپنے پاس رکھا گھر اس سے اولاد در اولاد محفوظ چلا آیا' یمال تک حضرت ابوابوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں پہنچا۔

جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ حضرت ابوابوب انصاری کے ہاں ہی فروکش ہوگئے۔ انہوں نے بیخ اول کاوہ عرب پیش کیا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم سے کے کر سانا شروع کیا۔ جب خط بڑھا جارہا تھا تو آپ فرمارہ سے۔ مرحبا بالاخ الصالح۔ پھر اس کی تاریخ تحریر ویکھی گئی تو آپ کی تشریف آوری سے ایک الصالح۔ پھر اس کی تاریخ تحریر ویکھی گئی تو آپ کی تشریف آوری سے ایک بڑار سال پہلے کی تھی۔ ثم نظر وافی تاریخ الکتاب وقدوم النبی صلی اللّه علیہ وسلم فوجدوہ الف عام۔

#### دوفا کرے

(1) تبع اول ' محضر مین میں سے نہیں تھا 'کیونکہ محضر ماس شخص کو کہتے ہیں جو آپ کی حیات دینوی میں موجود ہو گر آپ کی زیارت سے بہرہ ورنہ ہو سکا ہو۔ جیسے حضرت اولیں قرنی اور ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنھما

صحابی اسے کہتے ہیں جو س تمیز کو پہنچ چکا ہو اورعالم شادت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوچکا ہو' اگر بعداز وصال قبل از دفن ہی کیوں نہ زیارت کی ہو!

حضرت جرائیل علیہ السلام کو صحابی ہونے کا شرف اس لئے حاصل نہیں کہ یہ انسانوں اور جنوں کے ساتھ خاص ہے مگر آپ نہ جن تھے نہ بشر۔ نیز جو خواب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہو وہ بھی صحابی نہیں ہے 'کیونکہ اس نے عالم شمادت یعنی عالم بیداری میں آپ کا دیدار نہیں پایا۔

تا بعی وہ خوش قسمت ہے جے صحابی کی زیارت حاصل ہوئی ہو حضرت عسیٰی علیہ السلام کے دیکھنے والوں کی نسبت علماء کرام مسترد ہیں۔ حضرت عسیٰی

عليه السلام جب آسان كى طرف المائ كئ تو شب قدر تھى مقام بيت المقدس تھا ، جب الله تعالى نے عليى عليه السلام كو آسان پر اٹھایا۔

الله تعالیٰ نے اپی کمال مہرانی ہے آپ کو نورانی کباس سے نوازا ہے کھانے اور پینے کی لذت سے بے نیاز کردیا ہے 'آپ میں بیک وقت انی' ملکی 'ساوی اور فنی صفیں پائی جاتی ہیں زمین پر رہنے والے انسان ہوکر آسان پر ملا کہ میں جاملے' للذا فرشتوں کے ساتھ عرش کے گرداگرد پرواز کرتے رہتے ہیں انسان ہوکر آسانی مخلوق سے جاملے۔

فرشتوں ہے بہتر ہے انسان بنا گر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

(2) فأكره (2)

مدینه منوره کو یثرب کمنا جائز نہیں'کونکه نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ہے۔ جو مدینه طیبه کو یثرب کے اسے توبه کرنی چاہئے'وہ طابہ ہے! ارشاد مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم ہے۔ من قال للمدینة یشرب فلیستغفرالله می طابق (رواه ابن عازب رضی الله تعالی عنه)

شرح بخاری میں برماوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ مدینہ منور کو یترب کہنا کمروہ ہے کیونکہ یہ یٹرب کہنا کمروہ ہے کیونکہ یہ یٹرب سے مشتق ہے جس کے معنی ملامت کرنے ' عار ولانے اور چھڑکنے کے ہیں۔ امام قرطبی اپنی تفییر میں فرماتے ہیں قوم عمالقہ کے ایک شخص کا نام تھا وہ یہال قیام پذریہ ہوا اسی کے نام سے اس بستی کو بیٹر کہنے گا۔

حکایت – اور پھراس کے دل کے دروازے کھل گئے
کتاب الحقائق میں ہے' جب اللہ تعالی نے آپ کو فتح کمہ سے نوازا تو
آپ ایک کافر عورت کے مکان کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے' اس خاتون
نے دشمنی کی بناء پر اپنے گھر کے تمام روشن دان اور روزن دیوار بند کرلئے

لک آپ کی تاب نہ لاسکے۔

اسی اثناء میں جرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پنچایا اور کما آپ اس خاتون کی دیوار کے سائے میں تشریف نہ رکھے کیونکہ یہ عورت سب لوگوں سے زیادہ دشمنی رکھتی ہے' آپ وہاں سے ابھی ہٹنے بھی نہیں پائے تھے کہ جرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور کما یامحمد ربک یقرئک السلام وبقول ان کانت ہذہ المراۃ کافرۃ

.... و الدار و قبلت قدم النبي الحال بفتح الدار و قبلت قدم النبي صلى الله عليه و آله وسلم-

اور کما یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالی سلام فرما یا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ بے شک یہ خاتون کافرہ ہے لیکن میرے نزدیک آپ کے مراتب بہت بلند ہیں' اس لئے اس کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگانے کے مراتب بہت بند ہیں' اس کے اس کی دیوار کے سائے میں ٹیک لگانے کے وسلے میں ہم نے اس کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے اور ہم نے آسمان اور اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیا ہے' چنانچہ فوری طور پر اس نے اپ مکان کا دروازہ کھولا اور حاضر خدمت ہوکر آپ کے پاؤں چومنے شروع کردیئے۔

حکایت- بچے نے مال کا دورھ بینا چھوڑ دیا

کتاب الز ہرالفائح میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایٹ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ ما جمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک مشرکہ عورت تقریباً دو ماہ کے بیچ کو لئے جارہی تھی جب آپ کے پاس اس کا گزر ہوا تو اس نے آپ کے سامنے نمایت ترش روئی کا اظہار کیا۔ لڑک نے جھٹکا دیا اور دودھ بینا چھوڑ دیا' پھر کہنے لگا' اپنی جان پر ظلم کرنے والی! ماں! تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے منہ بسورتی ہے' پھر آپ کی خدمت میں یوں عرض گزار ہوں۔السلام علیک یارسول یا اکرم الحلق خدمت میں یوں عرض گزار ہوں۔السلام علیک یارسول یا اکرم الحلق

على الله يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آپ پر سلام ہو۔ اے مخلوق ميں سب سے زيادہ الله تعالى كم بال عزت و تكريم والے (حبيب صلى الله تعالى عليه وسلم)

آپ نے فرمایا تجھے میری بابت کیے معلوم ہوا' بچہ عرض گزار ہوا۔ قال اعلمنی بذلک رہی۔ مجھے میرے رب نے علم عطا فرمایا ہے۔ فقال جبرائیل علیہ السلام صدق الغلام حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا۔ نیچ نے بچ کما۔ ثم قال یا نبی اللّه ادع اللّه ان یجعلنی من خدمک فی الجنفیانی الله صلی الله علیک وسلم آپ میرے رب سے دعا فرمایے الله تعالی جنت میں مجھے آپ کا خادم بنائے۔

آپ نے دعا فرمائی اور اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کردی۔ یہ کیفیت دیکھتے ہی اس کی والدہ نے کلمہ پڑھا اور ایمان کی دولت سے شاد کام ہوگئ۔ پھر عرض گزار ہوئی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی شان اقدس میں مجھ سے جو پچھ سرزد ہوا' اس پر مجھے سخت ندامت ہے 'آپ نے فرمایا جاہیت میں جو پچھ تو نے عمل کئے وہ تیرے اسلام قبول کرنے کے باعث معدوم ہوگئے ہیں' اور فضاء میں فرشتوں کو تیرا کفن اور تیرے لئے خوشبو لئے دکھے رہا ہوں' چنانچہ وہ بھی فوت ہوگئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھائی۔

حکایت- آگ نے اس پر پچھ اثر نہ کیا

روض الافکار میں ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لئے آرہی تھی کہ ایک جوان نے دیکھا اور پوچھا تو کہاں جارہی ہے کہ کئے گی میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام سننے جارہی ہوں کہنے لگا انہیں کا موں کہنے لگا انہیں کا صدقہ ذرا اپنے چرے سے نقاب تو اٹھائے ٹاکہ میں تجھے پہچان سکوں! اس

نے نقاب اٹھایا اور بعدہ تمام ماجرا اپنے خاوند سے کہ سایا۔ خاوند نے کہا اشیں کے حق کا صدقہ تم تور میں کود جاؤ' وہ تور میں جاپڑی' خاوند نے نجا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع دی' آپ نے فرمایا' اسے تور سے نکال لو جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے اسے صحح و سالم پایا البتہ اس کے جم سے پسینہ پھوٹ رہا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یجھم ویحبونہ اذلہ علی المومنین کی تفییر میں دیکھا ہے کہ یہ آیت یمن کے بارہ ہزار آدمیوں کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ مرمہ میں جج کیلئے آئے تھے آپ نے اشیں اسلام کی دعوت دی' انہوں نے معجزہ طلب کیا آپ نے درخت کی ایک شاخ لے کر حبل بت پر رکھی' اس پر رہشی کیڑے آئار نے کے بعد بوچھا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی' انہوں نے معجزہ طلب کیا آپ نے درخت کی ایک شاخ لے کر حبل بت پر رکھی' اس پر رہشی کیڑے آئار نے کے بعد بوچھا۔ انہیں اسلام کی دعوت دی' دہوں؟ بزبان قصیح پکارا آپ اللہ تعالیٰ کے سی شاخ لے کر حبل بت پر محمی سجدے میں گر پڑے اور کلمہ شریف کا ذکر ان کی رسول ہیں یہ سنتے ہے سبھی سجدے میں گر پڑے اور کلمہ شریف کا ذکر ان کی زبان بر جاری ہوگیا۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حبل ایک مشہور بت تھا جے آج کل (نویں صدی ججری) بھی باب اسلام کے باہر چو کھٹ کے پاس رکھا ہوا ہے میں بار بار داخل ہوتے وقت میں جوتے آثار تا ہوں' اور نکلتے وقت اس پر پہنتا ہوں۔

میں نے اللہ تعالی کے ارشاد فیھا انھارمن ماء غیرانھارمن لبن لم یتغیر طعمہ ونھارمن خمر لذہ للشاربین وانھار من عسل مصفی۔ کی تغیر میں دیکھا ہے کہ پانی کی نہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دودھ کی نہر حضرت سلیمان علیہ السلام' شراب طہور کی نہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شد کی نہر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مخصوص شد کی نہر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے للذا جس طرح شد کو تمام شیریں اشیاء پر شرف حاصل ہے اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء مرسلین پر شرف حاصل ہے۔

آپ کے معجزات میں سے بھی ہے کہ چاند دو مکڑے ہوا جیسے دو شعلوں کے درمیان بیاڑ ہو۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو محسوس ہورہا تھا کہ آپ جبل نور یر غار حرا میں ہیں جبکہ آپ اس وقت مقام منی میں تھے اور آپ نے فرمایا ر مکھنے والو! و مکھنے والو! گواہ بن جاؤ۔ نیز آپ کے معجزات میں سے یہ بھی ہے كه حفرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كو نماز عصر يرهانے كے لئے آفتاب والیس بلٹا دیا ایپ کی انگلیوں نے پانی کے چشے جاری ہوئے استن حنانہ نے آپ کی مفارفت و جدائی پر رونا شروع کردیا تو آپ نے اسے سینے سے لگایا اور پیار سے فرمایا اگر تو چاہے تو تجھے باغ میں واپس بھیجے دیتا ہوں' تحجے جڑیں نکل آئیں گی اور تو ایک تناور درخت بن جائے گا' اور از سرنو تحجے پھول اور پھل لگيں گے' اگر تو چاہئے تو تجھے جنت ميں لگا دوں اولياء كرام تیرے کھل سے مستفیض ہون کے پھر آپ نے پوری توجہ فرماتے ہوئے اس کی کچھ باتیں سنیں' تو آواز آرہی تھی۔ آپ مجھے جنت میں لگادیں' اولیاء كرام ميرے پھل كھائيں كے اور ميں اپني جگه بيشه بيشه ترو تازہ اور بار آور رہوں گا۔ آپ کی خدمت میں اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی ملیم اجمعین تھے سبھی نے خشک لکڑی کی باتیں سنیں۔ القصہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جاؤ ہم نے تجھے تیری خواہش کے مطابق کروہا۔

پھر آپ نے فرمایا اس نے دارالفناء کے بجائے دارالبقاء کو فوقیت دی اور اس نے فرمان مصطفیٰ کے سامنے سرتسلیم خم کردیا۔
حکایت۔ ایک دن کا بچہ اور پہچان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن کا بچہ آپ کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا بتاؤ میں کون موں۔ بچہ بکار اٹھا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ

تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مٹھی بھر کنگریوں نے کلمہ پاک کا ورد شروع کردیا۔

آپ کے سامنے کھانے نے تنبیع پڑھی' آپ کی رسالت کی جماوات نے گوائی دی نیز چوپائے بھی آپ کی رسالت کو تشلیم کرنے لگے حکایت۔ حضرت جابر کے صاحبزادے زندہ ہوگئے

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز چرہ اقدس پر بھوک کے آثار دکھیے تو اپنی زوجہ محترمہ سے کھنے گئے کیا آپ کے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز موجود ہے' انہوں نے کہا کہ ایک صاع جو اور ایک بری کا بچہ ہے' چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بری کے بچے کو ذرج کیا۔

ان کے دو صاجزادے تھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کما آؤ میں مجھے بتاؤں کہ اباجان نے بری کے بچے کو کیسے ذرج کیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے بھائی کو لٹایا اور ذرج کردیا، پھر مارے خوف کے بھاگا تو آگ میں جاپڑا اور وہ فوت ہوگیا۔

اس نیک بخت خاتون نے دونوں کو مکان کے اندر محفوظ جگہ پر چھپا دیا اور کھانے کی تیاری میں مشغول ہوگئیں۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے آئے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا تمہارے بچے کہاں ہیں انہیں بلایے۔ ہم ان کے ساتھ ہی کھانا کھائیں گے!

حضرت جابر اپنی زوجہ کے پاس گئے اور بچوں کی بابت پوچھا! تو اس نے سارا ماجرا کمہ سنایا اور مکان کے اندر لے گئی تو کیا دیکھتے ہیں دونوں نیچ زندہ

بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا آپ

نے فرمایا جو کھے ان پر بیت ہے جرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ ساری کمانی سنادی ہے!!

حضرت علی المرتضیٰ رضی تعالیٰ عنہ فرہتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کرمہ سے باہر نکلے تو جس ورخت ڈھلے' ٹیلے یا بہاڑ سے گزرے وہ آپ پر یوں ملام پیش کرتا اسوہ والسلام علیک یارسول اللہ۔

# فريادي اونث

حضرت متمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مالک کی شکایت کی کہ ساری دندگی میں نے ان کی خدمت کی اب بوڑھا ہوجانے پر مجھے ذرئ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اونٹ کے مالک سے اسے خرید کر آزاد کردیا۔ اس نے امت مصطفیٰ علیہ التحتہ والثناء کیلئے تین دعا ئیں کیس جن پر آپ نے آمین کہا اور چو تھی دعا پر آپ متفکر ہوئے صحابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ آپ اسنے پریشان کیول ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت آپس میں قبال کرے گی اس کیول ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت آپس میں قبال کرے گی اس کیول ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت آپس میں قبال کرے گی اس کیول ہوئے ہیں آپ نے فرمایا کہ میری امت آپس میں قبال کرے گی اس

بعض علماء کرام احد بہاڑ کے بارے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا هذا جبل یحبناونحبد یہ ہم سب سے محبت رکھتا ہے ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔

بیان کرتے ہیں بیت اللہ شریف کی چھت پر جتنے بت رکھے ہوئے تھے مجھی نے آپ کی رسالت کی گواہی دی۔

سب سے بردا معجزہ

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے باطل نہ اس کے سامنے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے یعنی اس میں کمی بیشی کا اختمال ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہر زندگی میں اور نہ ہی آپ کے بعد اس میں کوئی تحریف کرسکے گا۔ قرآن کریم نے اپنی فصاحت و بلاغت سے ہر فضیح و بلیغ کو عاجز وساکت کردیا ہے' ایسا ہو بھی کیوں نہ جب کہ یہ حکیم و حمید کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

حكايت-71 برس يا دو سوسال

سیرت ابن بشام میں ہے ابو یاسر بن اطب کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا اس وقت آپ الم ذلک الکتاب لا ریب فیہ هدی للمنقین پڑھ رہے تھے' اس نے اپنے بھائی یجیٰ بن اخطب سے کما تو اس نے آپ سے کما یامجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے پاس جرائیل علیہ السلام الم لائے ہیں' آپ نے فرمایا ہال وہ کنے لگا الف کا عدد ایک' لام کے تمیں اور میم کے چالیس بنتے ہیں۔ (ان کا مجموعہ گویا کہ یہ 17 سال تک رہے گا۔

پھر اپنی قوم سے مخالطب ہوا! کیا تم ایسے دین کو قبول کرنے لگے ہو جو اکمتر برس تک رہے گا؟ پھر وہ کہنے لگا کیا اس کے علاوہ بھی کچھ نازل ہوا ہے ' آپ نے فرمایا ہاں ا کمص وہ بولا' یہ زیادہ طویل ہے لیعنی الف سے ایک لام سے تیس' م سے چالیس اور ص سے نوے عدد ہوئے۔

پھر کہنے لگا مزید بھی کوئی چیز ہے آپ نے فرمایا ہاں! الر۔ الف سے ایک لام سے تمیں اور راسے دو سوعدد بنتے ہیں۔

کچے بولا کیا اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے آپ نے فرمایا ہاں! المر' الف سے ایک' لام سے تمیں' م سے چالیس اور راسے دو سو!

آخر بگار اٹھا محمد لیس علینا امرک فلاندری اقلیلا اعطیت ام کثیر۔ یامحمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی باتیں ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں' ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کو تھوڑی مدت عطا ہوئی ہے یا زیادہ۔ چنانچہ اس پر آیت نازل بوئی۔ فیه آیات محکمات هن ام الکناب واخر منشابهات یعنی اس کتاب میں بعض آیات محکمات و مشابهات ہیں۔ قرآن کیم نئی تورات؟

الله تعالیٰ نے فرمایا یامحمدانی منزل علیک توراة حدیثة تفتح بها اعینا عمیا و آذانا صما وقلی غلفا فیها ینابیع العلم وفهم الحکمة وربیع القلوب یارسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بم آپ کی طرف نئ تورات ا تارتے ہیں جس سے اندھی آ تکھیں 'برے کان اور دلول کے پردے اٹھ جا کیں گے ، جس میں علم کے چشے حکمت کی تفیم اور دلول کی بمار ہے۔

(نوٹ) نئی توراۃ سے مراد قرآن کریم ہے بخلاف کتب قدیمہ کے جو پہلے نازل ہو چکی تھیں اور قرآن کریم ہو چکی تھیں اور قرآن کریم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں اور قرآن کریم خاتم کتب ساویہ ہے!

### رسالت عامہ

آپ کے معجرات میں سے یہ بھی سب سے برا معجزہ ہے کہ آپ کی رسالت ہر کلف کیلئے ہے یہاں تک کہ فرشتے بھی اس میں شامل ہیں آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کردیا۔

نیز اللہ تعالیٰ عَتَّبِ کو رعب و جلال سے نفرت فرمائی' یہاں تک کہ ایک ماہ کی مسافت پر آپ کے رعب و جلال کے اثر ات پہنچتے تھے۔

# ابوجهل مبهوت ہوگیا

چنانچہ آپ کے رعب کے سلمہ میں بیان کرتے ہیں کہ الوجل نے کی شخص سے اونٹ خریدا اور رقم دینے کے سلملہ میں لیت و لعل سے کام لینے لگا' اس شخص نے آپ سے فریاد کی۔ آپ اسے ساتھ لئے ابوجمل کے لینے لگا' اس شخص نے آپ سے فریاد کی۔ آپ اسے ساتھ لئے ابوجمل کے

ہاں چنچے ' دروازہ کھنکھٹایا! ابو بہل باہر نکلا آپ نے فرمایا! اس کا حق ادا کردو! اس نے فورا ادا کردیا۔

پھر کسی نے ابوجہل سے بوچھا کیا معاملہ تھا' کسنے لگا جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا' مجھے آپ کے سراقدس پر اثردھا دکھائی دیا آگر میں انکار کر آتو وہ مجھے نشانہ بنالیتا۔

الله تعالیٰ نے آپ کے لئے مال غنیمت کوحلال فرمایا' اور تمام روئے زمین کو مسجد اور مٹی کو مطهر بنایا' نیز آپ کو مقام محمود سے سرفراز فرمایا' یعنی عرصہ قیامت میں تمام اہل موقف کی شفاعت کا حق تفویض فرمایا۔

آپ کی امت کے فضائل عقریب آئیں گے تاہم اگر کوئی اس میٹھے چشمہ سے کسی قدر سیر ہونا چاہتا ہے تو اسے شفاء شریف شائل ترذی اور خصالص ابن ملقن وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہئے مگر الی دنیا بھرکی کتب آپ کے فضائل و مناقب کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتیں 'بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وماارسلناک الارحمتہ للعلمین ہی سب پر فوقیت رکھتا ہے!! (سجان اللہ و بجدہ سجان اللہ العظیم)

سعادت عظملي

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ نمایت سعادت مند ہے 'اور جو آپ پر ایمان لایا وہ زمین میں دھننے اور مسنح ہونے سے محفوظ ہوگیا' کیونکہ آپ تمام جمانوں کیلئے رحمت ہیں۔

حضرت نسفی علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ آپ آخرت میں بھی تمام لوگوں کے لئے رحمت ہیں' آپ کا پرچم لواء الحمد' عرصات قیامت میں بھی لہرا تا رہے گا۔

الله تعالى نے فرمایا ولسوف يعطيك ربك فترضي وانك لعلى

خلق عظیم ، بہت جلد آپ کا رب آپ کو اس قدر عطا فرمائے گاکہ آپ راضی ہوجا کیں گے اور آپ تو خلق عظیم کے پیکر ہیں ، ورفعنالک ذکرک وکان فضل الله علیک عظیما۔ اور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بیشگی عطا فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

حضرت امام بو صیری علیه الرحمه صاحب قصیره برده نے کیا خوب فرمایا-

محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فاق النبین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم و الا کرم دع ما ادعته النصاری فی نبیهم واحکم بماشت مدخا فیه واحتکم مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم تو دونول جمانول اور جن وائس بلکه

محمد مصطفی مصلی اللہ تعالی علیہ و مسلم کو دولوں جہالوں اور بن واکس بلکہ عرب و مجم دونوں کے سردار ہیں۔

صورت اور خلق میں تمام انبیاء کرام علیهم السلام پر فوقیت رکھتے ہیں۔
تمام انبیاء کرام علم وکرم میں آپ کے قریب بھی نہیں پہنچ پائے۔
عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے جو دعویٰ کیا اسے چھوڑ
کر تمہارا جو جی چاہئے آپ کی مدح میں کہتے رہے اور جو دل میں آئے تعریف
کرتے جائے۔

فدا کی قتم جزکمال فدائی تیری ذات میں ہر کمال آگیا ہے (حضرت سیم التوی) وانسب الی ذاته ماشئت من شرف وانسب الی قدرہ ماشئت من عظم

فمبلغ العلم فيه انه وانه خير خلق الله كلهم جاء ت لدعوته الاشجار ساجدة تمشى اليه على ساق بلاقدم هوالحبيب الذى ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم ما اكرم الخلق مالى من سواك عند حلول الحادث العم ولن يضيق رسول الله جاهك بي اذا الكريم تجلى باسم منتقم فان من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم آپ کی ذات اقدس کے لئے جس شرف کو چاہو منسوب کرو۔ اور آپ کے قدرومنازل کی جس طرح جاہو تعریف کرو

آپ علوم و عرفان کی انتها تک پنتی ہوئے ہیں حالانکہ آپ جامہ بشریت میں

ملبوس ہونے کے باوجود تمام مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کے بلانے یر ورخت سجدہ کرتے ہوئے حاضر ہوئے 'اور برے تعجب کی

بات ہے کہ پنڈیوں سے چلے اور حاضر ہوئے

آپ ایسے حبیب ہیں کہ انتہائی پریشانی اور خوف زدہ حالت میں بھی امید کی جان ہیں

مخلوق میں سب سے زیادہ مکرم و محترم آپ کے سوا میرا کون ہے۔ مصائب و آلام اور دکھ درد میں آپ ہی میرے ملجاء مادیٰ ہیں۔یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے محامدہ محاس اور مقام و مراتب کے بیان میں میرا دل شک

نہیں ہوگاجب کہ کریم منتقم کی صفت سے مرصع ہو۔ یارسول للہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا و آخرت میں جنتی تعمیں ہیں یہ تمام آپ ہی کاجو دو کرم ہیں' اور علوم لوح و قلم تو آپ کے علم ہی کا حصہ ہیں۔

لطیفہ - حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور کہنے لگا آپ حضرت مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیے' آپ نے فرمایا حضرت بلال اس سلسلہ میں وضاحت فرمائیں گے' انہیں بلایا گیا تو وہ کہتے محضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها مجھ سے زیادہ علم رکھتی ہیں جب ان سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اعلم ہیں جب آپ سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا۔

مجھے متاع دنیا جو قلیل تر ہے اس کے بارے میں آگاہ کیجئے وہ بیان نہ کرسکا اس پر آپ نے فرمایا ' بھلا پھر سوچئے تو سہی ' سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کر ممانہ کیسے بیان کرسکتا ہوں جن کے بارے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وانک لعلی خلق عظیم۔ (شیاپوری فی تفسیرہ)

ميلادالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم

لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عننم حریص علیکم بالمومنین رؤف رحیم به شک تمهارے پاس تمہیں سے ایک بست برے رسول تشریف لائے 'جو چیزیں تمہیں تابیند ہیں وہ انہیں بھی شاق گزرتی ہیں۔ وہ تمہاری بخشش کے لئے بہت حریص ہیں اور ایمانداروں کے لئے وہ روف رحیم ہیں۔

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ عزیز علیہ ماعنتم سے مراد وہ چزیں ہیں جو مہیں پند نہیں' وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لے بھی باعدی مشقت ہیں' بعض نے کما کہ تممارا راہ ہدایت سے دور رہنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر شاق گزر تا ہے۔

حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کے سامنے جب کوئی آیت پڑھی جاتی تو آپ اس پر دو ایمانداروں کو شاہد بنالیا کرتے اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس پر کسی کو کو شاہد بنانا روانہ رکھا۔ (رواہ علائی) امام قرطبی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کے 35 دن بعد آپ نے وصال فرمایا!

بيشاني چوم لي

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت شبلی علیہ الرحمتہ حضرت البیکر بن مجاہد رحمہ اللہ تعالی کے پاس آئے اور انہوں نے بحالت قیام ان کی دونوں آئھوں کے درمیان بوسہ دیا' کسی نے بوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے گئے میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح نوازتے دیکھا ہے میں نے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ شبلی پر بڑے مریان ہیں' فرمایا ہاں کیونکہ نماز کے بعد لقد جاء کم رسول من انفسکہ مخر سورة ک پڑھنا ان کا معمول ہے اس کے بعد بے رسول من انفسکہ مخر سورة ک پڑھنا ان کا معمول ہے اس کے بعد بے محص پر صلاة والسلام پیش کرتے ہیں۔

الله تعالی کا شکر ہے جس نے اپنے تھم سے صمتیں ظاہر فرمائیں 'اور جو کچھ اس کے علم قدیم میں ہے اسے قلم سے رقم فرمایا 'صورتیں بنائیں' ہر ایک کو تخلیق فرمایا ہر طرح کا آٹومیٹک نظام چلایا اجسام دیئے' روزق عطا فرمائے' جمال بنایا' زمانہ کی تدبیر فرمائی' انسان کو ایسے ایسے علوم سے بہرہ مند کیا' جس کی اسے خبر تک نہیں تھی' اور اپنے لطف کریمانہ سے تعلیم کی محبت وربعت فرمائی۔

اس ذات اقدس کے لئے یہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کیسا ہے'کہاں ہے' زمان و مکان سبھی سے پہلے ہے قدیم جیسا ہے ویسا بھی ہے اور ویسے ہی رہے گا! انسان کو پیدا کرنے اوراس کی جان کو حسن و زیبائی کی صورت عطا فرمانے میں اس کی عجیب شان داربائی ہے وہ اپنی صنعت میں ہیشہ حکمت سے کام لیتا ہے' اس نے انسان کی بلکیں بنائیں' ہر حصہ کو اسکے تناسب سے مزین فرمایا ہو اس کے لائق تھا' ہاتھ ' پاؤں ' انگلیوں' سے زینت بخشی' زبان میں قوت گویائی رکھی' کانوں کو ساعت کی لذت سے نوازا' باد نیم سے وہ سانس لیتا ہے اسے خاک' آتش و ہوا عناصر اربعہ سے ترکیب دی' ہر ایک اپنی مخالف قوگ اسے ملتزم ہوا جیسے قرض خواہ مقروض کا پیچھا نہ چھوڑے۔ پھر اتنی شان و شوکت' قدرومنزلت کے بعد اسے گور تاریک میں پہنچا ویا' کہ انسان کی ہڈیاں شوکت' قدرومنزلت کے بعد اسے گور تاریک میں پہنچا ویا' کہ انسان کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو گئیں۔ پھر صور پھونکا جائے گا' تو اندھری قبروں میں بسیرا کرنے والے سبھی نکل پڑیں گے۔

فرمانبرداروں کو وہ اپنا قرب مرحت فرمائے گا' انعام و اکرام سے نوازے گا اور جس نے اس کی وحدانیت سے منہ موڑا ہوگا' اس کے احکام کو پس و پشت ڈالا ہوگا' اسے دوری میں مبتلا کرے گا' اور نارجہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا!

تمام محامد و سبیحات اسی خالق و مالک کے لاکق ہیں جو علیم و قدیم ہے ' جو اپنی سلطنت میں باعظمت ہے اپنے بندوں پر نمایت مہریان اور رحم فرمانے والا ہے ' میں گواہی دیتاہوں کہ اس وحدہ لاشریک کے سواکوئی معبود نہیں ' نہ اس کی ضد ہے ' نہ ہمسر' نہ مثل ' عدمیل ' نہ اولاد' نہ بیوی ' نہ باپ ' نہ مال! نہ کوئی اس کا ناصر نہ کوئی اس کی موافقت کرنے والا ' نہ معارض نہ معاند۔

میری یہ گواہی الی ہے جس سے جنت النعیم میں مقیم ہونے کا امیدوار ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے عبد خاص اور رسول ہیں ' حبیب و خلیل ' امین و رہبر ہیں ' جنہیں اللہ تعالیٰ نے آیات باہرہ اور معجزات ظاہرہ سے خصوصیت عطا فرمائی۔

اور درود شریف پڑھنے والوں کا آخرت میں آپ کو شفیع بنایا' آپ کی شان میں آپ کی تعظیم و سمریم کے لحاظ سے فرمایا ان الله وملائکة يصلون

على النبى ياايهاالذين امنواصلواعليه وسلموا تسليما (پ 22) ب شك الله تعالى اور اس كے فرشتے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم پر بميشه صلوة و سلام پڑھتے رہتے ہيں' ايمان والوں تم بھى آپ كى ذات اقدس پر بميشه صلوة و سلام پڑھتے رہے !!

الله تعالی نے آپ کو حسن و جمال کا تاجدار بنایا کباس کمال سے آراستہ کیا اشرف خصائل سے زینت بخشی اگر تو پیکر حسن و جمال کی مانگ کی کیفیت دریافت کرے تو سراج منیر ٹھمرے "آپ کا فضل کثیر قرار پائے گا اور آپ کے موئے مبارک شب تار معلوم ہول "آپ کی سرمگیں آئکھیں فراخ اور خوبصورت سیاہ نظر آئیں ابرومشل نون بنی (ناک مبارک) الف وہن سراسر میم معلوم ہول "آپ کے روئے اقدس بدر کامل حسن بیں مکمل "آپ کا سینہ ملیم" قلب رحیم "خلق عظیم" (سجان الله)

الغرض ان کے ہر مو پہ بے حد درود
ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام
پشت مبارک مر نبوت سے مرضع' کف دست' معدن جو دو کرم جس
سے بے شار نادار' غنی بن گئے۔

ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کردیا موج بح ساحت پر لاکھوں سلام قدم مبارک' ہمیشہ اطاعت اللی میں پیش پیش' آپ کی اصل کا تو کیا پوچھنا' نمایت شریف کریم۔

درود آپ پر آپ کی آل پر سلام آپ پر آپ کی آل پر سلام آپ پر آپ کی آل پر نورانیت مصطفیٰ علیه التحیته والثناء

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه نے فرمایا الله تعالى نے جب

زمین کو پھیلانے اور آسان کو بلند کرنے کا ارادہ کیا، مخلوقات کی تخلیق سے پہلے، تو اس وقت اللہ تعالی اپنی شان بکتائی میں تھا، پھر اپنے نور سے ایک اور نور ظاہر فرمایا وہ مخفی صورتوں میں جب تک اور جہاں چاہا محفوظ رہا، پھر وہی نور صورت محمدی کے مطابق بن گیا۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب تو ہی میرا پندیدہ و منتخب ہے 'تیرے ہی کے میرے نور اور ہدایت کے خزانے ہیں 'تیرے ہی سبب میں زمین کو پیدا کھیلاؤں گا' اور آسانوں کو بلند کروں گا اور ثواب و عذاب جنت و جہنم کو پیدا کروں گا' پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو اپنے غیب اور غیب کو اپنے علم مکنون میں مخفی رکھا' پھر عوالم' آسان و زمین ' پہاڑ' سمندر آگ کی تخلیق فرمائی' زمانہ کو وسعت دی' اور نور محری کو اپنی توحید کے اظہار کا باعث ٹھرایا۔

سبب مشهائے طلب علت بپ الکھول سلام المام (اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمتہ)

سيدناعلى المرتضى والعو فرمات ميس يارسول الله

سیدنا علی المرتضی رضی الله تعالی عنه بارگاہ رسالت صلی الله تعالی علیه وسلم میں عرض گزار ہوئے یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم آپ کس چیز ہے۔ تخلیق فرمائے گئے' آپ نے فرمایا الله تعالی نے میری طرف وحی جیجی تو

میں نے دریافت کیا اللی میری تخلیق کی کیفیت سے آگاہ فرمائے۔ ارشاد ہوا مجھے اپنی عزت و جلال کی قتم آگر آپ کو تخلیق فرمانا مقصود نہ

ہو آ تو میں زمین و آسمان کو نہ بنا آ' وعزنی وجلالی لولاک ما خلقت جننی ولا ناری' اللہ تعالی نے فرمایا مجھے عزت و عظمت کی قتم اگر آپ کو

پیدا کرنا مقصود نه ہو آ تو میں جنت و دوزخ کو بھی نه بنا آ (تیرے ماننے والول کیلئے جنت' تیرے منکروں کیلئے جنم) (آبش قصوری) تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمہ طابیع تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمہ طابیع

(علامه اقى مرحم بحواله مقالات رضا قاضى عبدالني كوكب عليه الرحمه)

میں نے پوچھا الہی کس چیر سے میری تخلیق ہے فرمایا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنی علیہ وسلم میں نے اپنی قدرت سے ظاہر فرمایا تھا' اور اس میں حکمت ودیعت کی تھی' میں نے اس میں اپنی عظمت کے ساتھ اس میں شرف کا اضافہ کیا' پھر اس سے ایک حصہ نکالا' اور اس تقسیم کیا اور اس تقسیم کیا

پہلے حصہ سے آپ اور اہل بیت کو دوسرے سے آپ کی ازواج اور اصحاب کو تیسرے حصہ سے آپ کی عشاق و محین کو اور روز قیامت اس نور کو ایپ نور کی طرف لوٹاؤل گا! آپ کو اہل بیت و امھات الموسنین اور آپ کے محین و عشاق کو جنت عطا کروں گا' للذا میری طرف سے انہیں مڑدہ بشارت عطافرائے۔

حضرت عبدالله ابن عباس فرماتے ہیں جب الله تعالی نے مخلوقات کو بنانا چاہا زمین کو پست اور آسانوں کو بلند کرنامنظور ہوا' تو اپنے نور سے ایک مٹھی لی پھر ارشاد فرمایا کوئی حبیبی مجمرا' میرے حبیب آپ محمد بن جائے!!

پھروہ نور آدم علیہ السلام کے بنانے سے پانچ سوسال قبل عرش کا طواف کرتے ہوئے الحمداللہ کے ذکر میں مصروف رہا! اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشد ہوا اس بناء پر ہم نے آپ کا نام محمد رکھا۔

حضرت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام اللہ می خصور ہوا اور آدم علیہ السلام کی مٹی سے آپ کا وجو مسعود بنا کھر نور

محمدی کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھرایا 'چنانچہ فرشتے آپ کے چیچے صفیں باندھ کر کھڑے ہوگئے اور نور کی زیارت کرنے لگے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللی فرشتے میرے پیچھے کیوں کھڑے ہیں فرمایا نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہورہے ہیں۔

عرض کیا اس نور کو میری پیشانی میں رکھ دیجئے چنانچہ نور مصطفیٰ آپ کی پیشانی کو منور کرنے لگا' پھر فرشتے آپ کے سامنے دستہ بستہ کھڑے ہو کر زیارت کرنے اور درودوسلام پڑھنے لگے۔

عرض كيا اللى مجھے بھى اس نور مقدس كى زيارت عطا فرمايئے كھر اللہ تعالى اس نور كو شادت كى انگلى ميں چكا ديا ، حضرت آدم عليه السلام فيكار الشھ اشحدان اللہ الااللہ واشحدان محمر ارسول اللہ اور انگوشھے چوم كر آ تكھوں پر لگا لئے۔

تشمد کی بنیاد ہی ہے' اس لئے اسے شہادت کی انگلی کہتے ہیں' کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس سے اشارہ کیا جاتا ہے' اس لئے کہ اس کی تار (رگ) دل سے وابستہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر دریافت کیا' اللی کیا اس نور سے پچھ باقی ہے فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا نور' کنے لگے اسے میری باقی انگلیوں میں رکھ دیجئے' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور کو درمیانی' حضرت عمر کے نور کو ساتھ والی حضرت عثمان کے نور کو چھکی اور حضرت علی المرتضیٰ کے نور کو انگوٹھے میں رکھ دیا۔

جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے ' تو مجھی نور آپ کی پشت میں منتقل ہوگئے ' حضرت آدم و حواکی عرفات میں جب ملاقات ہوئی اور دہاں جنت سے ایک ضربها دی ' دونوں نے عشل فرمایا ' اور تمام نور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنها کی طرف منتقل ہوگئے۔

اى طرح نور محر مقدس پشتول اور طاهر كمول ميں منتقل هو تا چلا آيا يمال تك كه حضرت ابراجيم عليه السلام كى پشت مبارك ميں جلوه گر بوا- فاخر ج افضل المعاون واكرم المغارس شجرة مشرقة الضياء اصلها فى الارض ثابت وفرعها فى السماء ثابت اصلها اصيل وفرعها طويل غارسها الرب الجليل وساقيها ابراہيم الخليل وخادمها الامين جبرائيل وملقح ثمرها اسماعيل-

پھر اللہ تعالیٰ نے افضل معلون اور اکرم مغارس سے ایک درخت نکالا جس کی روشنی چیکتی تھی' اصل اس کی زمین میں ثابت اور شاخ آسان تک! اس کی اصل اصیل ہے' اس کی شاخ طویل ہے' اسے لگانے والا رب جلیل ہے اسے پانی دینے والے ابراہیم خلیل ہیں اور اس کے خادم امین جرائیل اور اسے بار آور کرنے والے حضرت اساعیل ہیں۔

پھر نعمت کے محافظ نے شجر محبت کا قصد فرمایا' اس سے ایک وانہ نکالا اور وریائے رحمت میں غوطہ ویا' تب وہ فرمان والا شان و ما ارسلناک الا رحمة للعالمين کی عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہوا۔

پھر اسے دریائے رضا میں غوطہ دیا تو ولسوف عطیک ربک فترضیٰ کی شان سے ظاہر ہوا۔

پھر دریائے کرامت میں غوطہ دیا' من بطع الرسول فقد اطاع اللّه کی عزت و شرف کے ساتھ برآمہ ہوا۔

پھر دریائے قربت میں لے جایا گیا تو فکان قاب قوسین اوادنی کی شان و شوکت کیساتھ منصہ شہود پر جلوہ گر ہوئے۔

پھر اس دانے کے لئے زمین تقدس' جو ہر قشم کی نجامت کے تصور سے بھی پاک' منتخب فرمائی' پھر شجرہ مبارک لگایا جو نہ شرقی نہ غربی نہ یمودی نہ نصرانی' بلکہ وہ شجرہ نور ہے' اس کی اصل نور' فرع نور' بلکہ نور علی نور' پس

پشت ظیل اس کی نادی پشت اساعیل اس کے لئے جانب وادی قرار پائی۔
حضرت خلیل سے اس کی شاخ کو سیرابی میسر آئی اور اس کا وجود و عمود
اساعیل سے سرسبز ہوا اور اس کی سعادت حضرت مجمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے شرف شکیل کو پیچی جب اس کی اصل قوی ثابت ہوئی تو اس کی فرع
ابھری' اور پھوٹی تو اس کی شاخیس پھیلیں' اور مختلف اقسام میں تقیم ہو سیس
حق اس کا پھول 'صدق اس کا پھل' تقویٰ اس کی ڈالی' ہدایت' گویا کہ عرش
سے لیکے ہوئے خوشے جو اسے مضبوطی کے ساتھ تھاہے ہوئے ہیں جو انہیں
پھوڑے گا خائب و خاسر ہوگا۔

پھروہ نور ایک پشت سے دو سری پشت میں منتقل ہو تا رہا یمال تک کہ حضرت عبدالمطلب کے ہال پنچا' آپ نے خواب دیکھا کہ ان کی پشت سے ایک زنجیر نکلی اور آسان کے کنارے تک پہنچ گئ' پھروہ ایک سبز درخت بن گئ اور ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو ایک شاخ کے ساتھ لٹک گیا ہے' پوچھا' آپ کون ہیں' جواب ملا! حضرت نوح علیہ السلام ہوں!

حضرت عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه سے بھى كى نے كماكہ آپ بھى اس درخت كى كى شاخ سے لئك جائيں تو آو ز آئى يہ آپ كے مقدر ميں نميں ہے۔

پھر جب انہوں نے نکاح کیا تو ان کے ہاں عبدالعزیٰ پیدا ہوا جو ابولہب کے نام سے بگارا گیا' پھر ابوطالب عبد مناف' حضرت عباس' حضرت عبداللہ' حضرت حمزہ متولد ہوئے' یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھا اور رضاعی بھائی ہیں' انہیں توبیب ابولہب کی کنیز نے دود۔ پلایا۔ جے آپ کی رضاعی والدہ کا شرف نصیب ہوا۔

علائے شام کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے معلومات تھیں' کیونکہ کتب سابقہ میں تھا کہ جب حضرت کیجیٰ علیہ السلام کے جبہ مبارکہ سے خون کے قطرے میکیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد ماجد متولد ہوں گے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے، تو ان لوگوں نے آپ کو شہید کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آپ کی حفاظت فرمائی اور حملہ آوروں کو ختم کر ڈالا۔

حفرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنما کے والد بیہ کرامت بہاڑی چوٹی سے ملاحظہ فرمارے تھے 'انہوں نے حضرت آمنہ کی والدہ برہ جو عبدالعزیٰ کی بیٹی تھی ' یہ ماجر! سایا ' اور کہا آگر تمہارا خیال ہوتو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے کرویا جائے۔ انہوں نے ہائید کی اور دونوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے کرویا جائے۔ انہوں نے ہائید کی اقب دونوں حضرت عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ' جو شبتہ الحمد کے لقب سے معروف تھے ' ان سے اس سلسلہ میں بات کی چنانچہ ماہ رجب شب جعہ حضرت عبداللہ سے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کا نکاح ہوا اور اسی شب وہ نور ان کی طرف منتقل ہوگیا۔

حضرت شیخ عارف ولی الله تقی الدین حصینی رحمه الله تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمنه رضی الله تعالی عنما نے اپنے چیا وہب کے ہاں پرورش پائی کونانچہ حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کو انہیں کی خدمت میں لائے اور ان کا آمنہ سے نکاح فرمایا۔

یں میں میں المطلب نے اس محفل میں ہالہ بنت وہب کو پیغام نکاح دیا اور ان کے ساتھ خود نکاح کیا' اس طرح عبدالمطلب اور آپ کے فرزندار جمند کا نکاح ایک ہی شب ہوا۔

کتاب شرف المصطفی میں ہے کہ ہالہ حمزہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنها کی والدہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها کے والدہ ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا اس رات قریش کے جانور ایکارنے گئے، رب کعبہ کی قتم آج شب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطهر میں جلوہ افروز ہوگئے ہیں جو امان تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطهر میں جلوہ افروز ہوگئے ہیں جو امان

ونيا اور آفتاب ابل دنيا بي-

شیطان کوہ ابو قیس پر ماتم کرنے لگا' اس کی یہ حالت دیکھ کر شیاطین اس کے ہاں جمع ہوگئے وہ ابلیس سے بوچھنے لگے تم کس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہو' وہ کہنے لگا' حضرت مجر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شکم مادر میں قرار پذیر ہو چکے ہیں' اللہ تعالیٰ انہیں تین برال کے ساتھ بھیج گا' دو سروے دینوں میں تغیر پیدا کردیں گے' اور بتوں کا صفایا ہوجائے گا۔

روض الافکار میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھمرانا چاہا ، جب اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تھمرانا چاہا ، رضوان جنت کو ارشاد فرمایا کہ آج رات جنت الفردوس کے دروازے کھول دیئے جائیں اور منادی سے کے کہ وہ تمام آسان و زمین میں ندا کرے نور مکنون آج شکم مادر میں قرار پذیر ہوا ہے۔

حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنه بیان فرواتے ہیں میں سات برس کا تھا کہ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی اعلان کرتا پھرتا تھا یہودیوں "ج رات ستارہ محمد طلوع ہوا ہے "حضور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی نعت میں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

نسيم الصبا اهلاوسهلا ومرحبا قدمت فاقدمت السرور الى الربا وجددت فى كل القلوب مسرة ونشرك اضحى فى الوجوه مطيبا منى انظر الاعلام بالسعد قدبدت ويصبيح قلبى فى حماه مقربا فقد زمزم الحاوى بذكرمحمد نبى كريم للشفاعة مجنبى

رسول عظیم مصطفی ذو مهابة له الله بالذکرالمرفع قدحبا فلولاه ماسارالحجیح بمکة ولاحن مشتاق لنجد ولاصبا

اے بادصباء مرحبا خیرمقدم ، تو آئی اور تو نے سرور کو کیلوں سے بھی آگے بھیج دیا ، اور ہردل میں تو نے از سرنو خوشیوں کو بھیردیا ، اور وجود ہستی میں تیری ہی خوشبوں کی مهک ہے میں سعادت کے نشانوں کو کب تک نمایاں دیکھوں گا ، کہ اس کے قلب اطہر میں میرا دل بھی مقرب ہوگا میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نغمہ سرائی کررہا ہوں ، وہ رسول عظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کے لئے منتخب ہیں۔ وہ رسول اعظم ، منتخب اور صاحب رعب و جال ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذکری رفعتوں سے نوازا ہے ، اگر آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی تو مکہ مکرمہ میں حاجیوں کا وجود ناپید ہوتا ، گر بخدا کوئی عاشق نظر آتا!!

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں مجھے کوئی بار محسوس نہ ہوا کہ میرے شکم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرار پذیر ہیں کیونکہ مجھے حاملہ عورتوں کی طرح مجھی گرانی نہ ہوئی البتہ مجھے اتنا معلوم تھا کہ مجھے پر اللہ

تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوچکا ہے۔

اننی ایام میں مجھے ایک ایبا نور نظر آیا جس سے شام اور بھریٰ کے محلات و کھائی دینے گئے 'ماہ اول میں ایک دراز قامت شخص تشریف لائے اور مبارک باد دیتے ہوئے کہنے گئے ' آپ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امین ہیں۔ میں نے دریافت کیا آپ کون ہیں؟ گویا ہوئے میں آدم علیہ السلام ہوں۔

دو سرے ماہ مجھے کسی نے پھر بشارت دی اور کما آپ نبی کریم صلی اللہ

حالی علیہ وسلم سے نوازی جارہی ہیں' دریافت کرنے پر انہوں نے فرمایا میں شیث علیہ السلام موں۔

اس طرح علی الترتیت مخرت نوح مخرت ادریس حضرت مود مخرت ارائیم معرف البرائیم مخرت اساعیل معرف مخرت مولی حضرت عیسی علیه السلام مبارک بادی البرائیم خضرت اساعیل حضرت مولی حضرت عیسی علیه وسلم کا الله تعالی علیه وسلم کا اظهار فرماتے گئے۔ کسی نے کہا کہ سید شریف نبی عفیف سید المرسلین خاتم الانبیاء سید الاولین والاخرین نبی ہاشمی بیں اور کوئی کہتا حبیب رب العالمین صلی الله تعالی علیه وسلم تشریف فرماہیں۔

کریٰ کے بینار گریڑے

بیان کرتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ کر ہوئی اس شب ایوان کسریٰ کے چودہ میٹار گر پڑے ' بعض معتمدین نے بیان کیا ہے کہ ان کے آثار ابھی تک پائے جاتے ہیں 'جو نواح بغداد ملک عراق میں تھے' نیز کسریٰ کے سرسے اچانک تاج گر پڑا۔

اسی دوران حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه وصال فرماگئے اور مدینه منورہ میں دفن ہوئے۔ اس وقت حضرت عبدالله کی عمر پچیس سال تھی' بوقت وصال آپ نے کل اثاثہ پانچ اونٹ' ایک ریوڑ بکریوں کا' ایک کنیز ام ایمن جو برکت کے نام سے معروف تھیں' چھوڑا۔

حضرت ام ایمن حضورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو کھلا کرتی مخص 'حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کا وصال ہوا تو بارگاہ رب العلمین میں فرشتے عرض گزار ہوئے 'الی ! آپ کا حبیب یتیم رہے گا الله تعالی نے فرمایا ہم اس کی خود حفاظت کریں گے ہم اس کے ولی 'حافظ و ناصر ہیں۔

حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں 'جب آپ متولد ہوئے دو شنبہ پیر کا دن تھا' میں نے دیکھا آسان سے ایک جماعت انری اوران کے پاس

تین جھنڈے تھے 'چنانچہ ایک جھنڈا انہوں نے بیت اللہ شریف کی چھت پر الہا و مرا میرے کاشانہ اقدس پر اور تیمرا بیت المقدس کی چھت پر الرایا۔
آپ فرماتی ہیں کہ آسان سے ستارے میرے گھرسے استے قریب ہوگئے کہ میں کہتی تھی ابھی میرے سرپر آجائیں گے 'ونیا انوار و تجلیات سے روشن ہوگئی' آسان کے دروازے کھل گئے 'کھر میرے مکان کے اوپر بہت سے پرندے آئے جن کی چونچیں زبرجد' بازویا قوت کے تھے۔

میں نے دیکھا آسان و زمین کے درمیان دیبا کا فرش بچھا ہوا ہے ' مجھے فضا میں کچھ آدی نظر پڑے جن کے ہاتھ میں چاندی کا آفتابہ تھا' اس میں سونے کی زنچیر تھی مجھے پاس محسوس ہوئی تو میں نے ایک آفتابہ سے پانی پیا' اس وقت اپنی سوچ میں کمن تھی' تنائی سے میرا دل گھرانے لگا' استے میں کیادیکھتی ہوں' کہ عورتوں کی ایک جماعت میرے پاس آئی جن سے زیادہ میں نے کسی عورت کو حسین و جمیل نہیں دیکھا تھا' انہیں کے ساتھ حضرت آسیہ تھیں وہ میری خدمت میں مستعدر ہیں

البتہ شفاشریف میں بروایت شفا والدہ عبدالر جمن بن عوف فدکور ہے کہ جب حضرت مجمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شکم مادر سے میرے ہاتھ پر تشریف لائے تو آپ نے کچھ پڑھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں میں نے ساکوئی کمہ رہا ہے کہ اللہ تعالی تجھ پر رحمت فرمائے مشرق تا مغرب ہر چیز شیرے لئے روشن ہوگئی۔ پھر میرے لئے وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے تو ایک نمایت خوبصورت پرندے نے اپنے پروں سے مجھے مس کیا میں نے کیا دیکھا میرا نور نظر دنیا میں جلوہ گر ہوگیا آپ بڑی عمری سے سیدھے پیدا ہوئے سرگوں نہیں تھے اس میں اشارہ تھا کہ ہمیشہ حدود خداوندی میں مشقیم رہیں کے اور پھر بری خوش نوائی سے آپ نے کما اللہ اکبر اللہ الکہ المہ دب العالمین۔

مسكه قيام

آپ کی ولادت باسعادت کے وقت کی یاد میں قیام کرنے میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہوسکتا کیونکہ یہ سنت حسنہ اکثر علماء کرام کا فتویٰ ہے کہ ذکر ولادت کے وقت قیام و سلام مستحب ہے۔ نیز اکثریت کا فیصلہ ہے کہ میلادالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی محافل میں ذکرواذکار' صلوۃ و سلام' اگرام و تعظیم بجالانا ہر مسلمان پر واجب ہے۔

مطلقاً" آپ کی تعظیم ہر مسلمان پر واجب ہے ذکر میلاد ہو یا آپ کی مبارک زندگی کے دیگر حالات بیان کئے جارہے ہوں' شریعت میں بوقت ذکر مصطفیٰ درودوسلام واجب ہے' خواہ تھوڑی ویر محفل منعقد ہو یا زیادہ ویر تک! اور کئی علمائے کرام اسے واجب کی بجائے مستحب قرار دیتے ہیں' جواز کے تو سبھی قائل ہیں۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ وفور شوق سے اپنے جذبات کا یوں اظہار کرتے ہیں قتم ہے اس ذات اقدس کی جس نے آپ کو رحمتہ للعلمین بناکر بھیجا ہے اگر میں سرکے بل کھڑا ہوسکتا تو اللہ تعالی کا قرب اور اس کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کرنے کیلئے سر کے بل بھی قیام کرتا! کسی نے کیا خوب کھا ہے۔

ولد الحبيب وخده منورد والنور من وجناته يتوقد ولدالمتوج بالكرامة والبها- الظاہر الشيم الكريم السيد جبر يل وافى عند ذلك امه، فى زى طيروالملائك تشهد بجناحه مازال يمسح بطنها- فبدا النبى الهاشمى محمد قالت ملائكة السماء باسرها- ولد الحبيب ومثله لايولد ياعاشقين تولهوا فى حسنه هذا هوالحسن الجليل المفرد نيب كريم صلى الله تعالى عليه و ملم پيرا ہوئ ان كے رضار پھولوں كى

رنگت لئے ہوئے ہیں اور آپ کے رخساروں پر نور چمک رہا ہے۔

رونق اور کرامت کے تاجدار تشریف لے آئے 'پاکیزہ عادات و خصائل
لئے سردار جلوہ افروز ہوئے اور ان کے بطن ظاہر کو اپنے بازوں سے متبرک
کیا حتیٰ کہ حضرت مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی ہاشم میں ظہور پذیر ہوئے۔
آسمان کے فرشتے خوشی و مسرت سے پکار اٹھے کیجئے۔ حبیب خدا پیدا ہوگئے۔
اور کوئی بھی ان کی مثل پیدا نہیں ہوگا۔

اور کوئی بھی ان کی مثل پیدا نہیں ہوگا۔

عاشقو! ان کے حسن و جمال کے شیدا ہوجائے' کی حسن و جلال میں انفرادی حیثیت کے مالک ہیں

بعد از ولادت آپ کی کیفیت

حضرت عكرمه رضى الله تعالى عنه حضرت عبدالله ابن عباس وه اپ والد ماجد سے انہوں نے اپ والد محضرت عبدالمطلب سے بیان كیا مضرت محمد مصطفیٰ صلى الله تعالیٰ علیه وسلم مختوم یعنی ناف بریده پیدا ہوئے۔ امام عالم فرماتے ہیں یه روایت متواتر ہے عقیقہ یوم ولادت کے ساتویں دن كیا جائے یہ عمده اور صواب ہے۔

انبیاء کرام کی ایک جماعت ختنه شدہ پدا ہوئی ان میں سے یہ خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

حفرت آدم عليه السلام ، حفرت شيت عليه السلام ، حفرت ادريس عليه السلام حفرت نوح عليه السلام ، حفرت بوسف عليه السلام ، حفرت بوسف عليه السلام ، حفرت موى عليه السلام ، حفرت سليمان عليه السلام ، حفرت سليمان عليه السلام ، حفرت عليه السلام اور حفرت محمد مصطفى عليه السلام المحمد مصطفى عليه المحمد الم

حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنھا فرماتی ہیں' جب آپ پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا آپ کا چرہ اقدس چاند کی طرح چمک رہا ہے' معا'' آیک شخص آیا وہ آپ کو کمیں لے گیا' تھوڑی دیر غائب رکھنے کے بعد لایا اور کھنے لگا یہ شارق و مغارب کی سیر کرکے آئے ہیں اور ابھی یہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھے' انہوں نے آپ کی دونوں آ تکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور فرمایا اے میرے حبیب آپ کو بشارت ہو کہ آج تک اولین و آخرین میں جتنے بچ پیدا ہوئے ہیں آپ جھی کے سردار ہیں' یہ کما اور وہ شخص غائب ہوگا۔

اے عزیز دنیا' اے شرف آخرت' جو آپ کی تصدیق کرے گا' آپ پر
 ایمان لائے گا روز حشروہ تیرے جھنڈے تلے ہوگا۔

حفرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں رضوان جنت
 نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ثبت کی۔

حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں ولادت شب طواف کعبہ میں مصوف تھا کیا دیکھا ہوں کہ کعبہ قیام ابراہیم کی جانب سجدے میں جھک گیا اور تمام بت سرنگوں ہوگئے اور کئے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر محمہ پیدا ہو چکے اور اب میں بتوں سے پاک ہوگیا اور اعلان سائی دیا جہاں والوں! سنو سنو! حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے گھر محمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوگئ اور ان پر ابررحمت برس رہا ہے نیہ سنتے ہی میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کے گھر آیا ویکھا تو آپ کے کاشانہ اقدس پر بادل چھائے ہوئے ہیں میں عیما کہ کھر آیا ویکھا تو آپ کے کاشانہ اقدس پر بادل چھائے ہوئے ہیں میں جرائی کے عالم میں اپنی آئکھیں ملنے لگا اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ کیا انہوں نے دروازہ کھولئے انہوں نے دروازہ کھولئے انہوں نے دروازہ کھولا تو مشک اذفر مہک رہا تھا۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے فرمانے لگیں محم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متولد ہوئے ہیں۔ میں نے دکھانے فرمانے لگیں وہ گھر میں ہیں میں اندر داخل ہونے کیں۔ میں نے دکھانے کے لئے کہا تو وہ بولیں وہ گھر میں ہیں میں اندر داخل ہونے کے لئے آگے بردھا تو ایک شخص آلموار لئے نکل پڑا، ٹھہر ہے! عبدالمطلب ابھی آپ آگے بردھا تو ایک شخص آلموار لئے نکل پڑا، ٹھہر ہے! عبدالمطلب ابھی آپ آگے بردھا تو ایک شخص آلموار لئے نکل پڑا، ٹھہر ہے! عبدالمطلب ابھی آپ آگے

نہیں جائے۔ فرشتے آپ کی زیارت کررہے ہیں کی نے اس انداز میں نظم کیا ہے۔

محمد صاحب الفتح المبين نعم وكم له نباء في نون والقلم خيرالنبين تاليهم وسابقهم من جاء بالصدق والموفى بعهدهم حبيب رب العلى مفتاح رحمته رسوله المجتبى ذوالجود والكرم من شق ايوان كسرى يوم مولده والنار قدخمت في شدة الضرم من خاطب القمر الباهي فشق لم ويوم بدر باملاك السماء حمى ولايرى ظله اذا مامشى ولم ظل الغمام اذاحى الوطيس حمىى حفرت محمد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم صاحب فتح مبین ہیں' نون والقلم میں ان کی ان گنت خریں ہیں ' انبیاء کرام میں بھترین آخر آئے اور سب سے آگے ہیں 'جو صدق لائے اور وعدوں کو ایفاء فرمانے والے ہیں۔ رب العلمین کے محبوب اور کلید رحمت ہیں' اللہ کے منتخب مختار رسول جو صاحب جودو کرم ہیں جن کی ولادت باسعادت کے دن کسریٰ کے محلات میں زار لے آئے اور بھڑکتی ہوئی آگ اچانک بچھ گئی جس نے چودھویں کے چاند کو اشارہ فرمایا تو وہ شق ہوگیا' روز بدر فرشتوں نے آپ کی نصرت کی جب آپ چلتے تو آپ کا سامیہ نظر نہ آیا۔ گرمی کی شدت میں بادل آپ پر سامیہ

مزید اشعار کے بجائے ترجمہ پر اکتفاء کیا جاتا ہے 'مفہوم ملاحظہ ہو۔
وہ باعظمت شخصیت کو ن ہے! جس کی آ تکھیں سوتی ہوں اور قلب اطهر
ہمیشہ بیدار رہے ' اور وہ کونی ذات ہے جس کی ہھیلی میں کئریاں کلمہ
پڑھیں۔ مگر مشرکین کے کان پر جول تک نہ رینگے ' سوا' قبیلہ مضرکے محمہ صلی
لڑھیں۔ مگر مشرکین کے کان پر جول تک نہ رینگے ' سوا' قبیلہ مضرکے محمہ صلی
لڑھیں۔ مگر مشرکین کے کان پر جول تک نہ رینگے ' سوا' قبیلہ مضرکے محمہ صلی
کون ہوسکتا ہے ؟

آپ کی زیارت پیاسوں کے لئے 'آپ کا روضہ اطهر مجسمہ سیراب ہے ' اور ہر شرف پر حاوی ہے معمولی سی بات سے کہ جو بھی وہاں حاضری دیتا ہے ' امراض سے شفا پاتا ہے یا سیدالرسل' آپ میرے خزانے اور آپ ہی پر میرا بھروسہ ہے 'آپ کی مخشیں اور عنائیات ہمیشہ جاری ہیں' آپ ہی میرے حاجت روا ہیں۔

آپ کی قدرومنزلت بلند تر ہے جس کا آپ وسیلہ ہوں وہ بھی نامراد 
ہیں ہوگا' آپ کا فضل ایسا ہے جس میں انقطاع کی گنجائش نہیں۔

قرآن پاک نے آپ کے وسیلہ کو مؤکد کیا' پھر کوئی قوم جمالت یا ہٹ 
دھری ہے ہی آپ کا انکار کر سکتی ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا اگر کوئی اپنی ذات پر 
روحانی و جسمانی ظلم کرکے معافی کے لئے حاضر ہوجائے اور اس کی مغفرت 
میں آپ کی رضا شامل ہوتو خدائے رحمٰن و رحیم کو بہت معاف کرنے والا کرم 
کرنے والا یا کیں گے۔

ھذا صریح لمن صحت بصیرته یاویل من کان عن نہج الصواب عم بیہ وضاحت اور صفائی تو اس کو مفید ہو سکتی ہے جس کی بصیرت صحیح ہے اور جو شخص راہ صواب سے اندھا ہو۔ تاہی و بربادی اس کامقدر ہے۔

نبي كريم طلي يلم كانسب شريف

انتخاب اللي

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب میں کوئی الیا خاندان یا قبیلہ نہیں جس میں آپ کا نسب نہ پنتیا ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اپی مخلوق میں سے نبی آدم کو منتخب کیا' ان میں سے عرب کو عرب میں سے بنی ہاشم کو' اور بنی ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا' حضرت ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے دو ہزار سال قبل اللہ تعالیٰ کے ہاں قرایش آیک نور کی صورت میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو باپ کے لحاظ سے مجھے سب سے زیادہ بیند فرمایا' پھر جب قبائل تشکیل دیئے تو قبیلے کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھا بنایا اور جب ان کے گھر بنائے تو گھر کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھا بنایا اور جب ان کے گھر بنائے تو گھر کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھا گھر میں پیدا کور جب ان کے گھر بنائے تو گھر کے لحاظ سے مجھے سب سے اچھا گھر میں پیدا میں' بناء علیہ حضرت ابن عباس اور سیدہ فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی قرات میں لقد جاء کم رسول من انفسکم۔ میں انفسکم فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے' میں لقد جاء کم رسول من انفسکم۔ میں انفسکم فتح کے ساتھ پڑھا گیا ہے' جس کے معنیٰ ہیں آپ سب سے نفیس ترین ہیں۔

شجرہ مبارکہ - حضرت محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فربن مالک بن ضر بن کنانہ بن فربی ملاک بن عدنان بن کنانہ بن فربیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معدن بن عدنان وضاحت - آپ کے والد ماجد کی والدہ کا نام فاطمہ محضرت عبدالمطلب کی والدہ کا نام سلمی محضرت ہاشم کی والدہ کا نام عاتکہ اور عبد مناف کی والدہ کا نام محتی عاتکہ ہے۔

بعض لوگوں نے اپنے لڑکوں کا نام اس امید پر محمد رکھا تھا کہ شاید یہ وہی ہو۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت سے معروف ہوں گے۔

حضرت امام نووی تهذیب الاساء واللغات میں قاضی ابوبکر بن عربی اور بعض صوفیہ کرام سے مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اساء گرامی ایک ہزار ہیں' انہیں میں ابوالقاسم بھی ہے۔

نوٹ - اہل عشق و محبت نے اس سلسلہ میں بہت محنت اور محبت سے کام لیتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اساء مبارکہ جمع کرنے کی مساعی جمیلہ فرمائیں' اور ثابت کیا کہ آپ کے اساء گرامی کی تعداد ایک بزار تک محدود نہیں' (واللہ تعالیٰ وحبیبہ الاعلیٰ اعلم) (آبش قصوری)

عبدالكريم --- عبدالجبار

حضرت كعب بن احبار رضى الله تعالى عنه بيان فرماتے بين الل جنت كے بال آپ كا نام عبد الجبار بال آپ كا نام عبد الجبار ك الله عليه و آله وسلم حاملين عرش عبد الهجيد اور عموى فرشتے عبد الحميد ك نام سے ياد كرتے بيں۔

انبیاء کرام عبدالوہاب اور شیاطین آپ کو عبدالقہار کا نام دیتے ہیں جنات کے نزدیک عبدالرحیم اور بہاڑ آپ کو عبدالخالق کہتے ہیں

خطی میں آپ عبدالقادر اور سمندروں میں عبدالمصمن ہیں 'سانبوں کے نزدیک عبدالقدوس اور دیگر حشرات الارض آپ کو عبدالغیاث کے نام سے پکارتے ہیں۔ پرندے عبدالغفار کا وظیفہ کرتے ہیں اور ایماندار' احمد و محمد کے ترانے گاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی و آلہ وصحابہ وبارک وسلم

کتاب الحقائق میں ہے جس رات نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم متولا ہوئے آگ محندی ہوگئ اس میں اشارہ تھا کہ آپ کی امت آگ سے محفوظ رہے گی اور جس رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو آگ بھڑک اٹھی تھی 'جس میں اشارہ تھا کہ جو وحدہ لاشریک کو چھوڑ کراسے خدا بنائیں گے انہیں آگ میں جلایا جائے گا۔

اصحاب فیل کی خانہ کعبہ پر چڑھائی اور ان کی تاہی کے بچاس یا بھین دن بعد آپ کی مکمہ مرمہ ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا فرماتی ہیں میں نے فیلبان کو اندھا دیکھا اور وہ در در کی ٹھوکریں کھا تا

(نوٹ) - سورہ فیل میں تو اصحاب فیل کی تاہی و بربادی کا بالوضاحت بیان ہے ممکن ہے فیلبان کو عبرت کے لئے چھوڑ دیا گیا ہو اور پھر مستقل طور پر اسے نشان عبرت بنا دیا گیا' تا کہ لوگوں کے سامنے ابابیل (خدائی) طیاروں کی بمبار منٹ (کنگریوں) کا اظہار کرتا پھرے اور ان دیکھنے والوں میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها بھی ہوں جو فرمارہی ہیں۔ قالت عائشة رضی الله تعالی عنها رائت قائدالفیل اعمٰی یسال الناس وینکفف۔ میں نے ہاتھی والوں کی قیادت کرنے والے کو اندها دیکھا جو لوگوں سے مانگ کر گزر او قات کرتا تھا۔ (واللہ تعالی وجبیہ الاعلی اعلم تابش قصوری) رضاعت مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی نے ندا کی' اے مخلوق خدا سے محمد بن عبداللہ ہیں ان کے لئے اس دودھ بھری چھاتی کو مردہ مسرت سنادو جے ان کو دودھ پلانے کی سعادت میسر ہو۔

پرندے بکارنے گئے! ہمارے پروردگار ہمیں موقع مرحت فرمایئے ہم انہیں اپنے آشیانے میں لے جاتے ہیں اور زمین کی ایک سے ایک پاکیزہ عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں ہم کھلائیں گے!

بادل سے آواز آئی! میرے خدا! ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب تک لئے پھریں گے اور نہایت خوبی سے پرورش کریں گے! فرشتے کہنے لگے' ہمارے خدا' ان کی پرورش و خدمت کے ہم زیادہ حقدار ہیں

ارشاد باری تعالی ہوا' ہم نے حضرت علیمہ سعدید کو اس خدمت کے لئے خاص فرمایا ہے۔

برى تونے تو قيريائي حليمه رضي الله تعالى عنها!

کتاب "شرف المصطفیٰ" میں مرقوم ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما انہایت عرب ہے دن بسر کررہی تھیں انہیں کھانے کے لئے بہت ہی کم ملتا ازیادہ تر بھوکی رہتیں 'پھر انہوں نے خواب دیکھا کہ کسی شخص نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ایک نہر میں غوطہ دیا 'اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شد سے زیادہ شیریں تھا 'پھر اس نے پینے کے لئے کما میں نے خوب سیر ہوکر پیا 'پھر اس نے کما کیا آپ بہچانتی ہیں میں کون ہوں؟ بولیں نہیں! اس نے کما میں تو نے کیا۔

اور پھر اس نے کہا حلیمہ مکہ مکرمہ جائے اور وہاں تیری روزی میں کشادگی بیدا ہوگی اور اپنی کیفیت کسی سے بیان نہ کرنا 'بالکل پوشیدہ رکھنا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس اشاء میں میری آنکھ کھل گئ 'ویکھتی کیا ہوں کہ میرا روپ نکھر چکا ہے اور میں ایک حسن کا پیکر بن چکی ہوں 'اور میری چھاتی میں اتنا دودھ جمع ہوگیا کہ میرے لئے سنبھالنا دشوار ہوگیا' عور تیں میری یہ حالت و کھھ کر تعجب کرتی تھیں۔

طیمہ ساگ کی تلاش میں؟

حضرت حلیمہ فرماتی ہیں چرہم چند عور تیں ایک دن ساگ کی تلاش میں نکلیں تو ہمارے کانوں میں آواز پڑی کوئی کمہ رہا ہے مکہ مرمہ میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے' اسے بشارت ہو جے اس کو دودھ پلانے کی سعادت نصیب ہو' عورتوں نے جب سے آواز سنی تو واپس آئیں اور اپنے اپنے خاوند سے اس آواز کو بیان کیا' اور وہ مگہ مرمہ کی طرف روانہ ہو کیں ' وہ کل دس عور تیں تھیں میں بھی ان کے پیچھے بیچھے روانہ ہوئی' راستے میں ایک مقام پر کوئی شخص نمودار ہوا اور اس نے میری سواری کو تیز چلنے کے لئے آواز دی اور فرمایا کھے بیتہ نہیں کہ بیہ علیمہ حضور نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ فرمایا کھے بیتہ نہیں کہ بیہ علیمہ حضور نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ فرمایا کھے بیتہ نہیں کہ بیہ علیمہ حضور نبی کریم سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم کو دودھ پلانے والی عظیم خاتون ہے ' چنانچہ اس آواز کے سنتے ہی سواری کی جان میں جان میں آگئ اور قدرے تیز چلنے گلی ہم بھی مکہ مرمہ پہنچ گئے ' عورتوں کو شیرخوار بچے مجھ سے پہلے ہی حاصل ہوگئے!

حضرت عبد المطلب نے مجھے ویکھا، میں نے شیرخوار بچے کی بابت وریافت
کیا، انہوں نے فرمایا میرے پاس ایک بیٹیم ہے کوئی عورت الیی نہیں رہی جے
پیش نہ کیا ہو گروہ اپنی بد نصیبی کے باعث حاصل نہ کرسکیں، انہوں نے انکار
کیا، جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے والد ماجد قبل از ولادت وصال فرماے گئے
ہیں تو آپ نے عرض کیا مجھے ان کا حسن و جمال ہی کافی ہے، اور ان کی
زیارت کے سوا میری اور کوئی غرض نہیں۔

حضرت عبد المطلب نے میرا نام پوچھا میں نے حلیمہ سعدیہ بنایا' آپ نے فرمایا حلم و سعادت میں ہمیشہ عزت ہوتی ہے' بعدہ آپ مجھے کاشانہ اقدس میں لے گئے' میں جب آپ کے چرہ منور کو دیکھا تو آپ سو رہے تھے' میں نے اپنا دایاں ہاتھ آپ کے مبارک سینہ پر رکھا' آپ نے آئکھیں کھولیں تو آپ سے ایک ایبا نور چکا جو آسمان کی چھت تک نہ پہنچا' پھر میں نے آپ کو دائیں چھاتی پیش کی آپ نے خوب سیر ہوکر دودھ بیا' پھر ہائیں جانب کیا تو آپ نے اعراض فرمایا' یہ آپ کے عدل و انصاف کی بوقت میلاد مثال ہے' آپ کو کوئکہ آپ کے علم میں تھا کہ آپ کے ساتھ دودھ شریک بھی ہے' جب کیونکہ آپ کے علم میں تھا کہ آپ کے ساتھ دودھ شریک بھی ہے' جب محرت علیمہ رضی اللہ تعالی عنھا نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنھا سے میں کو حاصل کرلیا تو انہوں نے فرمایا۔

اعيده بالله ذى الجلال من شر مامرعلى الجبال حتى اراه كامل الخلال ويقعل الخير مع اموالى وغيرهم من حسوة الرجال

میں اللہ تعالی ذوالجلال سے پناہ طلب کرتی ہیں' اس شرسے جو بہاڑوں پر سے

گزر تا ہے میں تو انہیں سچا اور کامل خلیل سمجھتی ہوں' جو ہمیشہ اپنے غلاموں کی خیر خواہی کا ہی کام سرانجام دیتا ہے نیزوہ دو سرے تمام لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی سے پیش آتے ہیں۔

حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنما بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے آپ کو اپنی سواری پر بٹھایا اس نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرکے تین بار سجدہ کیا پھر وہ الی رفتار سے چلی کہ لوگ جران رہ گئے 'پہلے چلنے والی عورتیں باربار پوچھتی تھیں کہ یہ تو وہی سواری ہے اسے کیا ہوگیا' اس کی رفتار کمال سے آگئی تیری تو اب شان ہی نرالی ہے' تو آپ کی سواری نے اذخود باتیں کرنے گی اور کما تم بھی غافل رہیں' میری پشت پر یہ وہی فرزند ارجمند ہے جے تم یہتم سمجھ کر چھوڑ آئی تھیں' یہ اسی سوار کی برکت ہے کہ ارجمند ہے جے تم یہتم سمجھ کر چھوڑ آئی تھیں' یہ اسی سوار کی برکت ہے کہ ارجمند ہے جے تم یہتم سمجھ کر چھوڑ آئی تھیں' یہ اسی سوار کی برکت ہے کہ ارجمند ہے کہ کیا آگیا' کمزوری دور ہوئی اور طاقت نے گھر کرلیا۔

آپ کے چالیس وشمنوں کا صفایا ہوگیا؟

حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنھا فرماتی ہیں ابھی ہم راستے میں ہی سے کہ چالیس نفرانی آملے اور آپ کے بارے باتیں کررہے تھے یماں تک کہ ایک کی نظر آپ پر پڑی اور پکار اٹھا تمہار برا ہو یمی وہ لڑکا ہے جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں' ان کے پاس زہر میں تیار شدہ تلواریں تھیں' کہنے گئے اے پکڑلو اور شہید کرڈالو!

میں نے عرض کی! وامحمداہ ففتح عینیه ورمق السماء بطرفه واذابنار نزلت من السماء واحرقتهم عن آخر هم یامجر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدد فرمایئ یہ سنتے ہی آپ نے دونوں آئمیں کھولیں اور آسان کی طرف دیکھا' اتنے میں آسان سے آگ اتری اور ان سب کو خاکسر کردیا۔ ان کلمات کا پنجابی اشعار میں ترجمہ ملاحظہ ہو۔

میں قربان میتم محمد رو کر ماریاں آہیں

نہیں می خبر جو دشمن تیرے پھر دے ہر ہر جائیں جاگ ہے من میریاں آہیں سرور دو جماناں کھول اکھیں سردار دو عالم و یکھیا ول آساں اچن چیتی تیزالنبہ اگ لتھی اسانوں جل بھل راکھ ہوئے سب کافر قبر خدا رحمانوں

یہ منظر دیکھ کر میرا خاوند کہنے لگا' اس بچے کی تو بردی شان ہے' آیندہ اس کے کام بردے عالی شائنہوں گے پھر ہم اپنے خاندان میں پنچے' تو ہم نے بوری وادی کو سرسبز شاداب پایا' شہری اور دیماتی جھی شادال و فرمال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دودھ کی نعمت بھی وافر عطافرمائی اور ہمارے کھیت بھی خوب الملانے گئے' جتنا عام بچے سال بھر میں بردھتے ہیں آپ ان سے کئی گنا زیادہ نشوونما پارہے تھے' ایک دن میں آپ ایک ماہ کے معلوم ہوتے تھے' اور ایک ماہ میں اتنا بردھتے جتنا عام بچہ سال بھر میں پاتے ہے۔

جب آپ دو سال کے ہوئے تو حضرت طیمہ رضی اللہ تعالی عنها والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنها والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنها کی خدمت میں لے کر عاضر ہو تیں اور ان تمام برکات و واقعات سے آگاہ کیا جو آپ سے ظہور پذیر ہوتے رہے۔ والدہ ماجدہ حضرت علیمہ کی پرورش پر بہت خوش تھیں۔ اسی لئے فرمایا ابھی انہیں اپنے ہاں لے جاؤ کیونکہ مکہ مرمہ میں وباء پھیلی ہوئی ہے مبادا کہ آپ بھی اس کی لیسٹ میں نہ آجائیں۔

جب آپ نے تیرے سال میں قدم رکھا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ متولد ہوئے اور چوتھ سال آپ نے مجھے فرمایا! ای جان سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالی عنھا میرے بھائی کہاں جایا کرتے ہیں میں نے کہا وہ چراگاہ میں بکریاں چرانے لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ہمیں بھی جانے ویجے، اور آپ نے اس سلسلہ میں بہت اصرار کیا یہاں تک کہ مجھے قتمیں ولا ئیں جب دوسرا دن ہوا آپ نے کمرباندھی، عصا ہاتھ میں لیا، تھوڑا سا کھانا باندھا اور بکریوں کی قسمت جگانے چراگاہ کی طرف روانہ ہوگئے، کسی نے اس کی منظر کشی کچھ اس انداز میں کی ہے۔

> ياغنامه سارالحبيب الى المرعلى فیاحسنه راع فوادی له یرعنی فماأحسن الاغتام وهو يسوقها لقد انس الصحراء وقد اوحش الربعا جميل على معنى محاسن وجهه كان يدورالتم قد طبعت طبعًا اقول له انسارفی البر ماشیا واغنامه من حوله تطلب المرتعا عيونك ياراعي الحملي فنكت بفا فقوم بها قتلى وقوم بهاصرعى وحزت حمالا خيرالخلق وصفه وسرأ خفيا انبت العشب المرعى فلولاك ياراعي الحمى ماتشوقت قلوب الى وادى العقيق ولاالحرعي حبيبي طبيبي انت راعي قلوبنا فولاك يامختار ماذكرالمسعى

میرا مجوب بکریاں لے کر چراگاہ کی جانب چلا' پس اے وہ ذات جس کا حسن خود نگربان ہے میرا دل تو آپ ہی سے اٹکا ہوا ہے کتنی خوش نصیب بکریاں ہیں جنہیں آپ ہنکائے پھرتے ہیں' آپ کو صحرا سے ایس محبت اور ایسا انس ہوگیا ہے کیا آپ گھرسے وحشت زدہ ہیں 🏻

حقیقت میں آپ کے چرے کے حسن و جمال کی خوبیوں کا کیا کہنا' وہ خوبیاں تو ایسا جمال رکھتی ہیں۔

ویاں و بین بنان و کی بین دو ہے ، پ سرہ بررہاں ہیں ہات ہیں اور آپ کی میں آپ ہے عرض گزار ہوں جب آپ زمین میں چلتے ہیں اور آپ کی کریاں آپ کے اردگرد چرنے کی تلاش میں پھرتی ہیں' یعنی برایاں گھاس وغیرہ چرنے کے بجائے آپ کے حسن و جمال سے سیر ہونے کے لئے آپ کے گرد ہی طواف کرتی رہتی ہیں۔

اے چراگاہ کے نگربان' تیری نگاہوں کے تیر کا ہم نشانہ بن چکے ہیں' پس کتنے ہی لوگ آپ کے حسن پر نثار اور ان سے سنسیا ہوگئے اور کتنے ہی فرقت کے صدمے سہ رہے ہیں۔

آپ نے وہ حسن و جمال پایا ہے جس کی تعریف سے مخلوق جرت زدہ ہے' اور وہ سر مخفی پایا ہے جس نے سبزہ اگلیا اور چراگاہ کو سر سبزہ شاداب بنا دیا۔

اے چراگاہ کے نگمبان اگر آپ نہ ہوتے تو دلوں کو نہ وادی عقیق کی طلب ہوتی اور نہ ہی وادی جرعی کا شوق ملتا۔

یاجیبی کیا طبیعی آپ ہی ہمارے دلوں کے مکمبان ہیں یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ کا وجود نہ ہو آ تو مقام سعی کاکمیں ذکر نہ ملتا!

شام يي بن شام محمد شام نهيس گهر آيا!!

ک خضرت سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارا دن گھرسے غائب رہے اور شام تک جب والیس تشریف نہ لائے تو ہم چراگاہ کے راستہ تکنے لگے یماں تک کہ آپ خراماں خراماں تشریف لاتے نظر آئے' انوارو تجلیات آپ کے آگے آگے تھے اور کرماں آپ پر قربان ہورہی تھیں' ایک دوسری سے آگے بڑھ کر آپ کی قربت چاہتی تھیں۔ ایک بکری کو آپ کے بھائی حمزہ نے مارا' جس سے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئ' وہ آپ سے پناہ کی طالب ہوئی گویا کہ فریاد کررہی ہے' آپ ٹانگ ٹوٹ گئ' وہ آپ سے پناہ کی طالب ہوئی گویا کہ فریاد کررہی ہے' آپ

نے اپنے دست شفاسے اس کی ٹانگ کو مس کیا' ٹانگ درست' درد دور گویا کہ پھھ ہوا ہی نہیں تھا۔

پھر حضرت علیمہ رضی اللہ تعالی عنمانے اپنے بیٹے حمزہ سے دریار دنت کیا تو نے اپنے قریشی بھائی کو کیسے پلیا وہ کہنے لگا۔ امی جان ' پھر' روڑے' نرم زمین ' پہاڑ' درخت' جانور' درندے' پرندے غرضیکہ جس چیز کے پاس سے آپ کا گزر ہو تا وہ پکار اٹھتی۔

الصلوة والسلام عليك يارسول الله اور جمال قدم ركھ منره ظاہر ہوجاتا۔

حضرت ابن ابی حمزہ شرح بخاری میں رقم فرماتے ہیں آپ جس جانور پر
سوار ہوتے 'اس کاقدم جمال پڑتا سبزہ ظاہر ہوجاتا جب کسی کنویں سے پانی لینے
کی نیت کرتے پانی ازخود کناروں پر آجاتا 'ایک بار ہم الیی وادی میں داخل
ہوئے جمال درندے بکفرت پائے جاتے ہیں 'کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت برا شیر
چلا آرہا ہے اور ہم پر بری تیزی سے حملہ کرنا چاہتا ہے لیکن جو نمی ہمارے
بھائی محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس کی نظریری آپ کے سامنے نرم پڑگیا '

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

آپ آگے بوھے اور اس کے کان میں کچھ کما' تو وہ شیر تیزی سے جنگل میں چھپ گیا' حضرت حلیمہ نے تاکیدا کما! بیٹے یہ باتیں کی سے بھی نہ کمنا' حتیٰ کہ دیگر افراد خانہ سے بھی پوشیدہ رکھنا بکریاں دودھ سے بھری ہوئی آپ سے ایسے لیٹی جاتی تھیں جیسے نئ نویلی دلهن ہو۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ اپنے بھائیوں کے ہمراہ جاتے اور جب لوث کر آتے تو وہ تمام معجزات اور آیات بینات کا صراحة "اظهار کرتے علی دن تو وہ پریشانی کے عالم میں دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میرے

قریش بھائی کو کسی نے شہید کردیا ہے!

قوم کے سبھی لوگ نکلے میں آگے آگے تھی'کیا دیکھتے ہیں کہ آپ یکایک بڑے پھر پر کھڑے مسکرا رہے ہیں' میں نے پوچھا بیٹا تیراکیا حال ہے' آپ نے فرمایا تین آدمی میرے پاس آئے تھے انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس سے کچھ حصہ نکال دیا' اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو سنوارا۔

حضرت علائی بیان فرماتے ہیں مہر کے اندر پوشیدہ تھا' اللہ وحدہ لاشریک اور طاہر میں تھا کہ جمال چاہو النفات کرو۔ تمماری نصرت کی جائے گی اور گولائی میں گوشت ابھرا ہوا تھا اور مسلم شریف میں ہے کہ مہر نبوت کبوتری کے انڈے کی مانند تھی۔ جامع ترفدی میں سیب کی مماثل بتائی گئی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا فرماتی چھوٹے انجیر کی مثل' لیکن آپ نے جب وصال فرمایا تو کچھ دکھائی نہ دیا۔ (واللہ تعالی وحبیب الاعلیٰ اعلم)

فائده-شيطان كيليّ اس طرف كوئي راسته نهيس

حفرت سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں 'جب آپ نے پانچویں سال میں قدم رکھا تو حفرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنما کی خدمت میں لے کر حاضرہوئی 'آپ نے فرمایا علیمہ! آپ تو اے اپنے ہاں رکھنے میں بڑی حریص تھیں 'اب کیا ہوا' انہیں چھوڑے جارہی ہیں!

عرض کیا میں اپنی استطاعت کے مطابق خدمت کرچکی، گر مذکورہ امور کو خفیہ رکھا، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنھا نے فرمایا، کیا آپ شیطان کے شرسے خوف زدہ ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا اثر ڈال دے گا! عرض کیا ترود تو ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنھانے فرمایا میرے فرزند دبند صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف شیطان کوراستہ ہی نہیں ماتا!

البتہ آپ آگر اب ہمارے پاس ہی رکھنا چاہتی ہیں تو شکریہ آپ بخوشی جاسکتی ہیں جب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما آپ سے جدا ہونے لگیس تو زبان حال سے یوں اظہار دردوغم کررہی تھیں۔

دعونی علی الاحباب ابکی و اندب ففی القلب من تارالفراق تلهب ولا تعتبونی ان جرت اومعی دما فلیس الصب فارق الاف معتب

لوگو! مجھے چھوڑو! آگم میں ول بھر کر رو لول کیونکہ جدائی کی آگ ول میں شعلہ زن ہے لوگو! آگر میں اس جدائی پر خون کے آنسو بماؤں تو مجھ پر طعنہ زنی نہ کریں۔

کیونکہ جس عاشق کا محبوب جدا ہورہا ہوتو اسے رونے وھونے پر طعنہ زنی نہیں کرنی جائے۔

تیرے فراق نے تو میرا دل چور چور کردیا ہے 'ای دل سے بہنے والے خون کے دھارے میری آنکھوں سے اشک بن کر رخساروں پر بہہ رہے ہیں۔ میرے محبوب تمہاری جدائی میرے بس کی بات نہیں 'البتہ خدائی تقدیر سے بھاگنا ناممکن ہے 'میرا تو تصور بھی نہیں تھا کہ ہم بھی جدائی کا منہ دیکھیں گے! اور یہ بھی گمان نہیں تھا کہ فرقت کا زمانہ اتنی جلدی آپنیے گا!

میرے محبوب تیرے جانے کے بعد نظریں اٹھا اٹھا کر چاروں طرف دیکھتی ہوں اور جب ناکام والیس پلٹتی ہیں تو دل سے ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔

تصور میں تری صورت عیاں ہے محبت کا عجب دل کش سال ہے بری معصوم محبوبا نہ فطرت بری نازک حسین تر داستال ہے

جدائی کی بھی اک لذت شگفتہ وصل کے ساتھ فرقت کا گماں ہے ترا آنا مسرت شاد مانی چلے جانا بلائے ناگماں ہے مری نظریں، مری سوچیں مرا دل کیارے ہر طرف اب تو کمال ہے؟ وفا کی راہ میں کانٹے ہی کانٹے کی تابش میں کانٹے کی تابش کے گلتاں پر ابھی دست خزال ہے گلتاں پر ابھی دست خزال ہے گلتاں پر ابھی دست خزال ہے گابش قسوری

بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنها بعداز اعلان نبوت آئیں' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی بردی تعظیم و توقیر فرمائی اور بے حد خاطر مدارت سے نوازا' جب آپ چھ سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنها' مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے مقام ابوا میں انقال فرمائیں۔

آپ آٹھ برس کے تھے کہ آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب بھی چل بیے ، بارہ سال کے تھے کہ آپ نے اپنے چپا جان حضرت ابوطالب کی ہمراہی میں شام کا سفر اختیار فرمایا ، وہاں بحیراراہب نے آپ کی زیارت کی 25 سال کے تھے کہ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنما کے لئے تجارت کے سلمہ میں دو سری بار شام گئے اور پھر انہیں ام المومنین کی ماں بننے کی سعادت حاصل ہوئی ، اعلان نبوت کے ساتھ ہی اللہ تعالی نے آپ کو رحمتہ للعظمین کے جلیل القدر عدیم المثال لقب سے ممتاز فرمایا ، افق

سعادت سے آپ کا ستارہ طلوع ہوا' عظمت و رسالت سے انشراح صدر عطا ہوا' شماد تین میں آپ کا ذکر بلند ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کومقام رفعت مرحمت فرمایا و قرب خاص سے اتنا نوازاکہ وو کمان کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم رہ گیا۔ حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كاسراقدس برا اور خوبصورت انداز لئے ہوئے' آپ سے خوشبو مھکتی رہتی' آپ کا جم آپ کے اسم کی طرف پاکیزہ مقدس برن مبارک غنبرسے زیادہ معطر مشک اذفرسے زیادہ لپٹیں آتی رہتیں' آپ کی نگاہ مبارک سے ملا کہ اور شیاطین سبھی او جھل نہ ہوتے ' سخت اندهري شب ميں نصف النهار ير جميكنے والے سورج كى روشنى میں جو کچھ دیکھا جاسکتا ہے اس سے زیادہ دیکھ لیتے ، آپ جو امع ا کللم ہیں ، آپ کے وہی کلام ہم تک پہنچ رہے ہیں' آپ کی حکمت بھری باتوں کا زمانے بھر میں جواب نہیں' آپ سے معارف و معانی کے سمندر موجزن ہوئے' آپ کے الفاظ سلک گر کی طرح پروئے ہوئے ہیں آپ کو اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانوں کی تنجیاں عطا فرمادیں اور عجائبات عالم علوی و سفلی سے مطلع فرمادیا' اور این عجیب و غریب شهنشایی کا مشامره کرایا' اینی کریائی و جروتی عظمت کا ناظر بنایا اور اینے الطاف خفیہ کو آپ کے شامل حال کیا اپ کو جو قرب نصیب فرمایا اس کی کیفیت کسی کے اصاطہ خیال میں بھی نہیں آسکتی واہ انسان ہو یا فرشتہ اہل شبیع و تقدیس مقربوں پر آپ کو بلندی عطا فرمائی ایات بینات اور معجزات باہرات سے زینت بخشی آپ جمال تشریف لے جاتے باول سایہ فكن ربخ "آپ كاسايه نهيس تھا-

آپ جب بھی مکہ مرمہ سے باہر تشریف لے جاتے تو آپ کے سامنے جو شجرو جر سامنے آیا آپ کی خدمت میں صلوۃ و سلام پیش کرتا' جس دن اعلان رسالت کے لئے جرائیل امین حاضر خدمت ہوئے اس دن بھی آپ کا جدھر جدھر سے گزر ہوا شجرو جرنے صلوۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا' قضائے

ماجت کے وقت درخت آپس میں قریب ہوجاتے 'جب فراغت پاتے تو درخت اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ جاتے۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمراہ لئے جارے تھے کہ آپ نے انہیں فرمایا چند پھروں اور درخوں کوبلائے ' ماکہ وہ ستر کاکام دیں چنانچہ مجور کے درخوں کو بلایا گیا تو وہ آپس میں مل گئے 'اور پھر ایک دو سرے پر ازخود ایسے تر تیب سے جم گئے جیسے دیوار ہوتی ہے اور آپ نے فراغت حاصل کی۔

آپ کی او نصنی عضبا آپ سے باتیں کیا کرتی تھی اور گھاس وغیرہ ازخود زمین سے اکھڑ کر آپ کی او نٹنی کے پاس آجا آ ک درندے وغیرہ آپ کی او نٹنی کے قریب سے بھی نہیں گزرتے تھے۔

جب آپ نے وصال فرمایا تو جدائی کے باعث او نمنی نے چارہ وغیرہ کھانا بند کردیا' یمال تک کہ فوت ہوگئی۔ فتح مکہ کے دن کبوتر آپ پر پرے بازد سے سایہ کنال شے' عیدالاضیٰ کے موقع پر آپ نے اونٹ ذرئ کرنے کا ارادہ فرمایا توہ ازخود ذرئ ہونے کے لئے ایک دو سرے سے سبقت کرنے گئے (غالبًا مجتہ الوداع کے وقت یہ واقعہ رونما ہوا' کتے ہیں 60 اونٹ آپ نے ذرئ فرمائے اور چالیس اونٹ آپ کی طرف سے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ اور چالیس اونٹ آپ کی طرف سے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ نے ذرئ کے اس موقع پر بن کپڑے ازخود اونٹ آپ پر شار ہورہ سے اور ہر ایک چاہتا ہے کہ پہلے مجھے سعادت حاصل ہو۔ (واللہ تعالی اعلم) (آباش قصوری)

شب ہجرت غارثور کے منہ پر اللہ تعالی نے ایک درخت ظاہر فرمایا' کرئی نے جالا تن دیا بروائے کوئری نے اندے دے دیئے آکہ کفار کے سامنے یہ آڑ بن جائیں اونٹ نے آپ کی خدمت میں پہنچ کر پناہ طلب کی آکہ اس کا مالک ذرج نہ کرے۔ ہرنی نے فریاد کی ' آپ نے رہا کردیا وہ بچوں کو دودھ پلا

کواپس حاضر ہوگی تو شکاری نے اسے آزاد کردیا۔

غزوہ خندق میں حضرت ابن محکم کی پنڈلی ٹوٹ گئی آپ نے لعاب وہن لگا کر اپریش کردیا وہ فورا ورست ہوگئ مضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی مرض میں مبتلا ہوئے تو آپ نے اپنے پاؤں سے انہیں مس کیا وہ مرض ختم ہوگیا۔

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ست رفتار تھا آپ ایک بار اس پر سوار ہوئے تو وہ دو سرول سے رفتار میں ہمیشہ آگے نکل جاتا۔

ایک بار ابوجہل نے کسی صحابی کاہاتھ کاف دیا آپ نے اس پر لعاب دہن لگایا تو وہ صحیح و سالم ہوگیا۔

آپ کا زندہ و جاوید معجزہ قرآن حکیم ہے' جو اپنی خوش اسلوبی اور بیان کی عمدگی کے باعث عقل مندول' دانشوروں کو جیران کئے ہوئے ہے۔

متالب کلمات کے باعث ہر کلام پر فوقیت رکھتا ہے، عرب کی بلاغت اس کے سامنے گو نگی ہے، قرآن کریم کی تیخ و اعجازو ایجاز نے حکمت و دانائی کے دعویداروں کی گردن اڑا دیں، اللہ تعالی نے اس میں آپ کے کئے دارین کے معارف جمع فرمادیئے، نیز آپ کو دنیا و عقبی کے مصالح ہے مطلع فرمایا، یہ تو آپ نے چند معجزات کے اشارے ہیں، روشن آیات کی ایک کرن ہے، آپ کے شب و روز ظہور پذیر ہونے والے معجزات تو بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں اللہ تعالی کی طرف سے ازکی صلوات، انمی سلام اور ان گنت تعیات آپ کی ذات اقد س و اطهر پر، آپ کے صحابہ کرام مماجرین و انصار اور تحیات آپ کی آل پاک پر قیامت مسلسل جاری رہیں۔ امین

فضائل صلوٰة و سلام مصطفیٰ جان رحمت پر لا کھوں سلام

ان اللَّه وملائكة يصلون على النبي ياايهاالذين امنوا صلواعليه

سلمواتسليما-

بے شک اللہ تعالی اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہیشہ صلوۃ و سلام پڑھتے رہتے ہیں' ایمان والوں' تم بھی آپ کی ذات اقدس پر صلوۃ و سلام پیش کرتے رہو!

شرح مذہب میں ہے کہ جب بھی اس آب کریمہ کو پڑھا جائے تو صلوۃ و
سلام کا پڑھنامستحب ہے، روضہ میں ہے جب خطیب ان اللہ وطلا ممکۃ مسلون
علی النبی کے تو سامعین کرام بلند آواز سے درود و شریف پڑھیں۔

رومن الافكار میں ہے نیمن میں کسی شخص ایک شخص کو اندھا گونگا کڑا اور کوڑھ میں مبتلا دیکھالوگوں ہے اس کے بارے میں دریافت کیا تو ہتایا گیا سے بری خوش الحانی ہے قرآن پڑھا کرتا تھا ایک روز اس نے آیٹہ کریمہ ان اللّه وملائکة بصلون علی النبی- پڑھنے کے بجائے بصلون علی علیّ پڑھ دیا تو اسی وقت ہے یہ مصیبت میں مبتلا رہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر صلوۃ و سلام بالتبع پڑھا جاسکتا ہے 'حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں غیر پر درودوسلام جائز نہیں 'حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انبیاء علیم السلام کے علاوہ صلوۃ و سلام مکروہ ہے 'شفا شریف میں ہے کہ اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام کے علاوہ دو سرول پر بھی درود بھیجا جاسکتا ہے! لیکن محققین محضرت ابن عباس اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنم کے قول پر ہی اتفاق کرتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف درود بھیجنا اور سلام نہ پڑھنا' یا سلام پڑھنا اور صلوۃ نہ پڑھنا کروہ ہے' یعنی صلوۃ و سلام دونوں صیغوں کے ساتھ ہی درود و سلام بھیجا جائے' آپ کی آل اور اصحاب پر بالتبع صلوۃ و سلام جائز ہے لینی اس طرح صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلیٰ و آلہ واصحابہ وبارک وسلمنبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہتا ہے اسے بھرے
ہوئے پیانے حاصل ہوں تو اسے میرے اہل بیت پر درودوسلام پڑھتے رہنا
چاہئے۔

ورودوسلام

اللهم صل على محمد النبى ازواجه امهات المومنين واهل بيتم كما صليت على ابرابيم وعلى آل ابرابيم انك حميد مجيد-

محبت اہل بیت کا تمرہ

حضرت حسن بعرى رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں من ارادان يشرب بالكاس الاوفى من حوض المصطفى فليقل- اللهم صل على محمد وآله واصحابه وازواجه واولاده وذريته واهل بيته واصهاره وانصاره واشياعه ومحبيه وامته وعلينا معهم اجمعين- جو شخص نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو وست اقدس سے حوض كوثر ير بحرے ہوئے پيالے بينا عابتا ہے اسے عائم كه فدكوره بالا ورود شريف پڑھتا رہے۔

وقال النبى صلى الله عليه وسلم معرفة آل محمد براة من النار- آل محمد براة من النار- آل محمد الله تعالى عليه وسلم كى معرفت دوزخ سے ربائل كى سند ہے-

وحب آل محمد جواز على الصراط- آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كى محبت بل صراط كراس كرنے كا پاسپورث ہے-

والولاء آل محمد امان من العذاب آل محم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ووسى عذاب سے نجات كاضانت نامه ہے۔

نبی تریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں - لوگوں! میرے اصحاب ' خس واماد ' رفقاء کے معاملہ میں میری نسبت کالحاظ رکھو ' مبادا کہ کل ان میں سے کوئی تمہارے ظلم کی یاداش کا مطالبہ کردے ' ان کی بے ادبی و گستاخی ایسا ظلم ہے روز قیامت جس کی معافی کا سوال ہی پیرا نہیں ہوگا۔ عبارت ملاحظہ ہو۔ قال النبی صلی اللّه علیه و آله وسلم یا ایها الناس احفظونی فی اصحابی واصهاری واحبابی لایغالبنکم احدمنهم بمظلمة فانها مظلمة لا توهب فی القیامة غداً

## آل مصطفیٰ علیه التحیته والشاء

روضہ اور شرح مہذب میں ہے کہ آپ کی آل بنی ہاشم اور بن عبدالمطلب ہیں بعض نے کہا آپ کی اولاد امجاد ہے بعض کہتے ہیں قیامت تک تمام اہل اسلام اور آپ کی اتباع کرنے والے آل میں داخل ہیں۔

حضرت از ہری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ قول الی الصواب ہے' امام قرطبی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔ بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فقط آپ کی ازواج مطہرات ہیں شفا شریف میں ہے کسی نے آپ سے عرض کیا آل محمد کیا آل محمد ملی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں' آپ نے فرمایا من آل محمد قال کل تقی۔ ہرمتی آل محمد ملی اللہ تعالی علیہ وسلم میں داخل ہے۔

سوال - اگر کمیں اللہ تعالی نے تو ہمیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درودوسلام جھیجو اور جوابا" ہم کہتے ہیں اللھم صل علی اللی آپ کی ذات پر تو درود بھیج اس طرح ارشاد خداوندی کی ہم تقمیل نہیں کرپاتے؟ ہمیں کیا کمنا جائے۔

جواب - بنبہ الغافلین میں ہے کہ یوں کما جائے' اللهم انی اشهدک واشهد حملة عرشک انی اصلی علی محمد - بعض کتے ہیں یہ کما جائے' اللهم انی صلیت علی محمد کما صلیت انت وملائکنک علیم

اللی میں تیری شمادت دیتا ہو اور عرش کے اٹھانے والوں کی شمادت دیتا ہوں بہوں بے شک میں درود شریف پڑھتا نبی کریم حضرت محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم پر-

اللی میں درود شریف پیش کرتا جس طرح تو نے اور تیرے فرشتوں نے بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر

عیون المجالس میں ہے کہ حضور ظاہری و باطنی طور پر آلائش سے طاہر اور پاک بیں اللہ تعالیٰ بھی طاہر و منوہ ہے ' پس ہم طاہر پر اپنی طرف سے درودوسلام پیش کرنے کی گزارش کرتے ہیں۔

حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پند ہے کہ جب بندہ عرض گزار ہوتا ہے اللم صل علی محمر مقصود حاصل ہوجاتا ہے اور ہی ہمیں محم ہے اس لئے کہ ایمانداروں کی طرف سے صلوۃ و سلام عاجزی و انکساری سے گزارش ہی کرنا ہے چنانچہ بالسلوۃ سے ہی مراد ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور پرنور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرصلوۃ لازما مدارج و مراتب میں ترقی عوج و بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے التجا کرنا ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث ہے اور یہ سب سے برا انداز سے التجا کرنا ہمارے گناہوں کی معافی کا باعث ہے اور یہ سب سے برا وسیلہ ہے محمور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عظم سے یہ فرمانا اللم صل علیٰ مجمد پکارا کرو تو یہ کلمہ ہی مامور کی بجا آوری پر دلالت کرتا ہے۔

سوال- اس میں کونی حکمت ہے کہ آیہ کریمہ میں سلام کو کلمہ تعلیم کے۔ ساتھ مؤکد کیا' اور صلوۃ کو نہیں؟

جواب اس کا سبب سے کہ صلوۃ کی تاکید تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے ساتھ ہی ہوچی تھی اس لئے سلام کو تسلیم کے ساتھ موکد کردیا گیا، بعض علماء کرام نے فرمایا صلوۃ کو جب سلام پر مقدم رکھا تو تقدیم کے باعث ہی اسے اولیت و تاکید کا درجہ حاصل ہوگیا بخلاف سلام کے! لہذا اس کی نسبت خدا اور فرشتوں کی طرف مناسب نہیں۔

الله تعالی کا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ذات اقدس صلوة سیجیخ کے جو معانی بیان کئے گئے میں ان کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔
الله تعالی آپ کو برکات سے نواز تا ہے
الله تعالی آپ پر رحمت فرما تا ہے
الله تعالی صلوة سے آپ کو شرف عطا فرما تا ہے
الله تعالی سلوة سے آپ کو شرف عطا فرما تا ہے
الله تعالی آپ کو مقام اعلی مرحمت فرما تا ہے

شان نزول - درود و سلام کی آیہ کریمہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنه نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس نے جج اسلام کیا پھروہ جماد میں شامل ہوا 'اے ایسے جماد کاثواب چار سو جج کا عطام وگا۔

پس جو صحابہ کرام کج اور جہاد کی طاقت نہیں رکھتے تھے وہ پریشان ول ہوتے تو اللہ تعالی نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا جو شخص آپ کی ذات اقدس پر ورود شریف پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں چار سو جہاد کا ثواب لکھا جائے گا! اور ہرجہاد چار سو جج کے برابر ہوگا!

تجيب وغريب جنتي كهل

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی فرماتے ہیں الله تعالی نے جنت میں ایک ورخت پیدا کیا ہے جس کا پھل سیب سے قدرے برا' انار سے قدرے چھوٹا' مکھن سے زیادہ فرشبو رکھنے چھوٹا' مکھن سے زیادہ فرشبو رکھنے والا' شاخیس مروارید کی' تنہ سونے کا پتے زبرجد کے اور یہ نجی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام پڑھنے والوں کے لئے مختص ہوگا' ان کے علاوہ کوئی اور اسے دیکھ نہ پائے گا۔ ( تخفتہ الحبیب)

اونٹ کی گواہی

تعفتہ الجلیب فیمازاد علی الترغیب و التربیب میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص کو اونٹ کی چوری کے باعث لایا گیا' آپ نے شری سزا کے نفاذ کا تھم دیا' تو وہ پڑھنے لگا اللهم صل علی محمد حنی لا یبقی من صوالک شئی۔ یہ پڑھا اور چل دیا اتنے میں اونٹ پکارا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم' یہ شخص میرے چرانے سے بری ہے' آپ نے فرمایا! کون ہے جو اس شخص کو میرے پاس لائے' لوگ اسے آپ کی خدمت میں لائے' آپ نے فرمایا تو نے کیا پڑھا تھا۔ اس نے عرض کیا درود شریف' آپ نے فرمایا کی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار فرشتوں سے اٹے پڑے ہیں اور وہ بڑی تیزی سے میرے اور تیرے درمیان حاکل ہوگئے پھر آپ نے فرمایا' تو پل صراط پر چودھویں کے چاند کی طرح جگمگا تا ہوگا۔

حفور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جب کسی کے کان میں آواز گونجنے لگے تو وہ مجھے یاد فرمائے اور میری ذات پر صلوۃ و سلام پیش کرے ایک روایت میں ہے کھے ذکر اللّه من ذکرنی بخیر۔ الله تعالیٰ اسے یاد فرما تا ہے جو میرے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔

اور پرچره خوبصورت موگيا

مفیرالعلوم از حضرت ابوحار قزوینی علیہ الرحمہ میں ہے کہ باپ بیٹا سفر کے لئے روانہ ہوئے 'مرراہ 'باپ فوت ہوگیا اور اس کی شکل بدل گئ ' بیٹے نے جب باپ کی بیہ حالت دیکھی تو رو رو کر دعا کرنے لگا 'اسی اثناء میں اسے نیند نے آلیا 'اس نے سا' خواب میں کوئی کہہ رہا ہے تیرا باپ سودخور تھا اس وجہ سے شکل بدل گئ تھی 'اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی ہے کیونکہ تیرا باپ جب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کانام سا کریا تھا تو درود شریف پڑھتا تھا۔

جس کے باعث اس کا چرہ پہلے کی طرح کردیا گیاہے 'جب وہ بیدار ہوا دیکھا تو اس کے باپ کی شکل و صورت پہلے کی طرح صحح و درست تھی۔

السلام اے میم - حااور میم وال

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مقدس محرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں میں چار حرف ہیں' م' ح' م 'د پہلی میم سے منت یعنی اللہ تعالیٰ کا این احسان و کرم سے فرما تا ہے اپنی امت کو دوزخ سے رہائی دلا کر احسان فرمائے۔

ھا محبت کی ہے گویا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے 'میرے صبیب اپنی امت کے دل میں میری محبت کا بیج والئے۔

دو سری میم 'مغفرت پر دلالت کرتی ہے اور دال ' دوام دین پر لیعنی ان کے دلول وین اسلام کو اتنا راسخ کر دیجئے کہ ہمیشہ تیری امت کے دل دین اسلام سے معمور رہیں۔

بعض نے کما آپ کے اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے امت کے گناہ معاف 'اور اسم احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باعث دوزخ سے رہائی ہوگ۔

چره خوبصورت موگيا

حضرت حافظ ابو تعیم رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں کہیں جا رہا تھا'کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان قدم قدم پر درود شریف پڑھتا جا رہا ہے اللهم صل علی محمد وعلی آلہ محمد میں نے دریافت کیا۔ کیا توضیح نیت سے پڑھ رہا ہے' اس نے کما آپ اپنا تعارف کرائیں میں نے کما سفیان توری ہوں وہ کنے لگا سفیان عراق! کماہاں! پھر اس نے سوال کیا!کیا آپ اللہ تعالیٰ کو پچانتے ہیں'کما ہاں! کئے لگا کیے؟ میں نے کما وہ رات کو دن اور دن کو رات داخل فرما آہے بچ کو صورت عطا

فرماتا ہے 'وہ کنے لگا جیسے خدا کی معرفت چاہئے دیسے آپ کو حاصل نہیں ہوئی میں نے پوچھاپھر تو اسے کیسے پہچانتا ہے 'وہ کنے لگاجب میں عزم بالجزم کر تاہوں تو وہ میرا پختہ ارادہ بھی تبدیل فرمادیتا ہے 'اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی میرا بھی مدیر ہے جو میری تدبیر کرتا ہے۔

میں نے قدم قدم پر درود شریف پڑھنے کا سب دریافت کیا تو وہ کہنے لگا،
میں اپنی والدہ کی معیت میں جے کے لئے آیا، میری والدہ کمہ کرمہ پنجی تو اس
کا پیٹ پھول گیا، چرہ سیاہ ہو گیا دل میں خیال آیا میری والدہ کس گناہ کا
مرتکب ہوئی ہے، چنانچہ میں نے دعا کے لئے اللہ تعالیٰ کی بار گاہ میں ہاتھ
پھیلادیے! پھرکیا دیکھا ہوں کہ تمامہ (جانب مدینہ منورہ) سے آیک بادل نمودار
ہوا جس میں سے آیک سفید لباس شخص باہر نکلا اور اس نے آتے ہی میری
والدہ کے پیٹ اور چرے پر ہاتھ پھیرا، فورا تکلیف دورہوگئ اور چرہ
فوالدہ کے پیٹ اور چرے پر ہاتھ پھیرا، فورا تکلیف دورہوگئ اور چرہ
نوبھورت ہو گیا، میں نے عرض کیا آپ کون شخصیت ہیں؟ ارشاد فرمایا
انانبیک محمد، فقلت یارسول اللّه اوصنی قال لا تر فع قدما الاو تقول
انانبیک محمد، فقلت یارسول اللّه اوصنی قال لا تر فع قدما الاو تقول
اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد میں تیرا نبی مجمد صلی اللہ تعالیٰ طیہ و سلم ہوں اور فرمایا تم اپنے قدم نہ اٹھاؤ یہاں تک کہ پڑھ لیا کو اللم

طبقات ابن مبلی میں حافظ ابولغیم کا نام احمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق کصا گیاہے' آپ برے صوفی' جامع فقہ وتصوف اور حفظ قرآن و حدیث میں اعلیٰ درجہ پر فائز تھے' ان کا لقب حافظ الدنیا تھا۔

محدثین فرماتے ہیں حافظ ابو نعیم چودہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے' 430 ہجری کو 90 برس کی عمر میں وصال فرمایا۔

تمامہ حجاز کے شہوں میں سے ایک شہر ہے جو نجد سے مکہ مرمہ کی جانب پڑتاہے' آب وہواکی تبدیلی کے باعث اس کا بیانام مشہور ہے' نجد'

میامہ میں شامل ہے 'جدہ کعبہ شریف کی بائیں جانب حجاز کے مغرب میں ہے ' نجد 'جرس اور اطراف کوفہ کے درمیان واقع ہے (امام نووی علیہ الرحمہ)

اور بادشاه بلاک موگیا

کسی عاشق رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ وہ ظالم بادشاہ کے خوف سے جنگل میں چلا گیا وہاں جاکر اس نے ایک خط کھینچا اور اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار پاک تصور کر کے ایک ہزار بار آپ کی خدمت میں صلوۃ وسلام پیش کیا پھریوں دعامائگی اللی صاحب مزار محضرت مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناکر عرض کرتا ہوں 'مجھے اس ظالم بادشاہ سے نجات عطا فرما!

ہاتف غیبی پکارا' سیرنامحمر رسول اللہ کتنے اچھے شفاعت فرمانے والے ہیں اگرچہ مسافت بہت ہے لیکن وہ اپنی شان و عظمت' کرامت و منزلت کے باعث بہت قریب ہیں۔ جاؤ تمہارے وشمن کو ہم نے ٹھکانے لگا دیا' جب وہ واپس پلٹا تو پتہ چلا باوشاہ مرچکاہے۔ قدرے عبارت ملاحظہ فرمائے۔ قال بعضحهم هربت من سلطان جائرالی البریة و خطیت خطافی الارض وسمینہ قبر محمد صلی اللّه تعالٰی علیہ وسلم وصیلت علیہ الارض وسمینہ قبر محمد صلی اللّه تعالٰی علیہ وسلم وصیلت علیہ

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بازاناس پر اپنی شان کے مطابق درود شریف جھیجتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جمعتہ المبارک کے دن درود و سلام پڑھتاہے اللہ تعالی اس پر لاکھوں رحمتیں نازل فرما تاہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرما تا ہے دس بار درود شریف بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرما تا ہے دس

درج بلند کرتاہے دس گناہ مٹا دیتا ہے اور اس طرح ہر ایک درود شریف پڑھنے پر دس گناہ اضافہ سے کرم فرما تا ہے۔

نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم اینے اصحاب کے ساتھ جلوہ افروز تھے کہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا جب کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق رضى الله تعالى عنه بيٹھ ہوئے تھے 'آپ نے آنے والے شخص کو صدیق اکبر رضى الله تعالى عنه سے آگے بھایا 'تو حضرت صدیق اکبر رضى الله تعالى عنه نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے مجھے رؤے زمین پر رہنے والول سے بیشہ زیادہ قرب دیا آج کیا سبب ہے' آپ نے فرمایا یہ فخص می ایسا درود شریف پڑھتا ہے جس کی مثال نہیں ' دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا یہ بڑھا کرتاہے۔ اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد فی الاولين والآخرين و في الملاء الاعلى الى يوم الدين-حفرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه عرض گزار ہوئے اپ اس درود شريف كے ثواب سے آگاہ فرمائیے' آپ نے فرمایا تمام سمندر سابی' تمام ورخت قلم بن جائیں اور تمام فرشتے لکھنے لگیں ' تو اس کے ثواب کو رقم کرنے سے عاجز رہیں گے! ابن ملقن نے بھی اس واقعہ کو حدائق میں رقم فرمایا ہے لیکن انہوں نے یہ ورود شریف ورج کیا ، اللهم صل علی محمد عددمن بصلی عليه وصلى على محمد كما تحب الصلوة عليه وصل على محمد المخنار وصل على محمد الذي من نوره والشرق بشعاع وجهه الافطار وصل على محمد على آل بيته الابرار

حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود بھیجنا' اس پر فرشتے درود بھیجتا ہیں خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجنا ہے جس کے باعث تمام آسان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں بلکہ سمندر' درخت' پرندے' چرندے' غرضیکہ کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہتی جو درود نہ جھیجتی ہو۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے اللہ تعالی اس کے بدلے تجھ پر دس بار درود تجھیج آسان والے یہ سن کر کہتے ہیں۔ تیرے درود شریف کے بدلے ایک سو بار تجھ پر رحمت فرمائے اسی طرح دو سرے آسان والے دو سو تیسرے والے ہزاربار' چوتھ والے دو ہزار' پانچویں والے چار ہزار' چھٹے والے چھ ہزار' ساتویں آسان والے سات ہزار بار درود تجھیجتے ہیں۔

ص پھر اللہ تعالی فرما آ اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرے ذمہ داری ہے جیسے اس نے میرے درودوسلام بھیجا اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا۔ مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قتم کے گناہ معاف فرمادوں!

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت ایک فرشتہ بھیجنا ہے جو فوری طور پر اس کا درود شریف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے ' اور عرض گزار ہو تا ہے یہ فلال بن فلال کی طرف سے ہے!

آپ فرماتے ہیں اسے میری طرف سے دس بار درود شریف کا انعام پنچاؤ اور اسے کمہ دو اگر ان دس میں سے ایک بھی تیرے پاس رہا تو بلاشبہ میری معیت میں جنت پائے گا! جیسے شمادت کی انگلی کے ساتھ درمیانی انگشت کا ساتھ ہو تا ہے ' پھر فرشتہ عرش معلی تک پہنچتا ہے ' اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو تا ہے اسے میری طرف سے دس بار درود شریف کے انعام کا تحفہ پہنچا دو اور کمہ دو ان دس میں سے تیرے پاس روز قیامت ایک بھی درود شریف محفوظ ہوگا تو جہنم سے نجات پائے گا۔

پھر ارشاد ہوگا اس کے ہر حرف کے بدلے فرشتہ پداکیا جائے گاجس کے سینکڑوں منہ اور زبانیں ہوں گی وہ ان سے شبیع و تمید میں مصروف رہے گا' اور اس کا تمام تر ثواب اس شخص کے نامہ اعمال میں درج ہوگا جس نے ایک بار نبی کڑیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درودو سلام کانذرانہ پیش کیا ہوگا۔

حاجات برآئيں گي

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی طلب کرو مجھ پر درود شریف پڑھ کر مانگو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ بات بہت بعید ہے کہ اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کرے اور دو سری پوری نہ کرے 'یعنی سبھی کچھ مانگا ہوا پورا کرے گا!

دعا کی قبولیت کا باعث

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دعا زمین و آسان کے درمیان معلق رہتی ہے یمال تک کہ مجھ پر اور میری آل پر درود شریف پڑھا جائے۔ (حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ)

حضور سید عالم مالی ما کا چاندے باتیں کنا

عن العباس بن عبرالمطب رضى الله تعالى عنه قال احدقت بالنظرالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ياعم هل لكم حاجة؟ قلت نعم لما ارضعتك حليمة وانت ابن اربعين لومارائيتك تخاطب القمر ويحاطبك بلغية لم افهها قال ياعم قرضى القماط في جانبي الايمن فاردت ان المكبي فقال القمر لا تبك فلوقطرت من دموعك قطرة على الارض قلب الله الخضراء على الغبراء فصفق العباس (الى آخره)

حضرت عباس بن عبدالمطلب رضى الله تعالى عنه فرمات بين ايك ون مين في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى طرف غور سے ديكھا' آپ نے

فرمایا! میرے پچاکیا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں' میں نے عرض کیا ہاں' جب حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما آپ کو دودھ پلایا کرتی تھیں' ابھی آپ چالیس دن کے تھے' میں نے دیکھا آپ چاند سے باتیں کررہے ہیں اور چاند آپ سے!الی زبان میں جو میں سمجھ نہیں سکتا تھا۔

آپ نے فرمایا چچا مجھے پئی ننگ کر رہی تھے' میں نے رونا چاہا تو چاند عرض گزار ہوا' یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رویئے گا نہیں' ورنہ آپ کے آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ زمین و آسان کو الٹ دے گا!

آپ نے فرمایا کچا چھ اور بیان کروں! عرص کیا ہاں یارسول اللہ تعلی اللہ تعلی اللہ تعلی علیہ وسلم آپ نے فرمایا میں تو عرش اعظم کے سامنے آفتاب و متتاب کے سجدہ کرنے کی آواز بھی سنتا رہا ہوں حالانکہ میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں تھا۔

نیز فرمایا مجھے اس ذات اقدس کی قتم جن نے ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا' ان میں کسی کو بھی چالیس سال سے قبل تاج نبوت سے سرفراز نہ فرمایا گیا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے'کیونکہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی اعلان فرما دیا' میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب عطا فرمائی گئی اور مجھے نبوت سے نواز گیا اور آپ کے بھتیج کے علاوہ لینی مجھے!

آپ نے مزید فرمایا۔ چچ سنے! میں پیرکی شب پیدا ہوا' اللہ تعالیٰ نے سات آسانوں میں سات خصوصی بہاڑ پیدا فرمائے ہیں ان میں ان گنت فرشتے ہیں جنہیں صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے ہیں وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی شبیع و تحمید میں مصروف رہیں گے ان کے اس ذکرواذکار کا تمام ثواب اس خوش نصیب انسان کو ملے گا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس کے اعضاء یعنی زبان اور دل وغیرہ درود شریف کے لئے متحرک ہو جا کیں۔ (ذکرہ فی شواردا لملے ومواردا لملے وهو موضوع) (واللہ تعالیٰ اعلم)

حضرت سیدہ علیمہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں میں نے ویکھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی چارپائی پر لیٹے ہوئے چاند سے کھیل رہے تھے۔ وھویشیر الیہ باصبعہ محیثما اشار تحول القمر الی موضع اشار ته اور آپ اپنی انگل سے جس طرف اثبارہ فرماتے ہیں چاند اسی طرف ہوجاتا

-

چاند جھک جاتا جدهر انگلی اٹھاتے ممد میں کیا ہی چاتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا (اعلیٰ حضرت بریلوی علیہ الرحمہ)

حضرت مولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے عین ممکن ہے' آپ کے معجزات تو بجین' جوانی بلکہ زندگی کے ہر لمحہ میں ظہور پذریر ہوتے رہے جن کاشار ہی نہیں ہوسکتا۔

بلند آوازے صلوۃ وسلام كافائدہ

عن النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم من صلی صلوة وجهربها شهدله کل حجر ومدر ورطب ویابس- نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو بلند آواز سے صلوة و سلام پیش کرتے ہیں' ان کے لئے زمین کی ہر چیز پھر'

مٹی 'خشک و تر گواہ بن جاتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میرے لئے دو فرشتے مقرر کردیئے ہیں میرا جب بھی کسی بندہ کے پاس ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف پڑھے تو وہ دونوں اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اس پر اللہ تعالی اور فرشتے امین کہتے ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور پھر وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ کرے تیری مغفرت نہ ہوا۔ اس پر خدا اور فرشتے امین کہتے ہیں۔

سب سے بردا بخیل:

عن ابى ذر رضى اللَّه تعالى عنه عن النبى صلى اللَّه عليه و آله وسلم و الله عليه و آله وسلم و الله عليه و آله وسلم قال الاحرِّ الناس في السول اللَّه قال من ذكرت عنده فلم يصل على فذلك ابخل الناس-

حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا !کیا میں تہمیں سب سے برے بخیل کی بابت خبردوں وہ کون ہے؟

عرض کیا ہاں یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے! آپ نے فرمایا سب سے برا وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔

ورایت فی الشفاء عن النبی صلی اللّه علیه وسلم قال ان البخیل
کل البخیل
من ذکرت عنده فلم یصل علی شفاء شریف
میں نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے مروی میں نے دیکھا حضور صلی الله
تعالی علیه وسلم نے فرمایا بے شک وہی شخص بخیلی میں سب سے بڑھ کر ہے
جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھروہ مجھ پر صلوۃ و سلام نہ پڑھ۔

حضرت شیخ سعدی عام بخیل کے بارے فرماتے ہیں۔ بخیل ار بود زاہد بحر و بر بہشتی نباشد بحکم خبر

بخیل خشکی و تری نظین اور سمندر مین عبادت کرنے والا ہی کیوں نہ ہو' محکم حدیث شریف بہشتی نہیں ہوگا!

جب بیہ عام بخیل کی بات ہے تو اندازہ لگائے اس بخیل کا کیا حشر ہوگا، جے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مخص بخیل اعظم ہے جو مجھ پر درودوسلام نہیں پڑھتا۔

اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نہ سی بخدیا کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مجلس میں میرا تذکرہ ہو اور پھر وہ لوگ مجھ پر درود شریف نہ پڑھیں تو ان پر حسرت مسلط کردی جائے گی اگرچہ بہشت میں ہی کیوں نہ جائیں ' یعنی وہ درود شریف پڑھنے والوں کے مراتب و مدارج دیکھ کر جنت میں بھی آرام حاصل نہیں کریائیں گے حسرت سے پکاریں گے 'کاش کہ ہم نے بھی آپ کی خدمت میں صلوۃ و سلام چیش کیا ہو تا۔ مارش تعمری

اسے جنت کاراستہ نظر نہیں آئے گا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ من نسی الصلوة علی نسی طریق الجنبة -

ومن ذکرت عندہ فلم بصل علی فقد احطاء طریق الحسة جو شخص مجھ پر صلوۃ و سلام پڑھنا بھول گیا اسے جنت کا راستہ سجھائی نہیں دے گا۔

نیز فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر صلوۃ و سلام پیش نہ

كرے وہ جنت كا راسته بھول جائے گا۔

جب صلوۃ و سلام کے بھول جانے کی سزایہ ہے کہ اسے جنت کا راستہ نظر نہیں آئے گا تو ان مبلغین کا کیا حشر ہوگا جن کا صلوۃ و سلام سے روکنا معمول بن چکاہے بقول امام دین مجراتی پھر یہ پڑھتے ہوئے اپنے مخصوص شھکانے کی طرف بھاگ جائیں گے۔

جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں تو جلدی سے دوزخ میں وڑمام دینا

محبوبیت کا باعث

رسالہ تشیریہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ کو دو سروں کی بہ نبیت دس ہزار گناہ زیادہ قوت ساعت سے نوازا یہاں تک کہ تو میرے کلام کو سن لیا اور میں نے مجھے دس ہزار مختلف زبانوں پر عبور عطاء فرمایا یہاں تک کہ تو نے میرے کلام کو سمجھا اور جواب دیا، گریاد رکھئے میرے ہاں محبوبیت کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں کریا ویا، گریاد رکھئے میرے ہاں محبوبیت کا مقام اس وقت تک حاصل نہیں کریا ویا، گریاد رکھئے میرے مبیب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بکثرت صلوۃ و سلام نہیں پڑھو گے۔

ایک اور روایت یول آئی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا

اے موی علیہ السلام اگر آپ اس سے بھی زیادہ قرب چاہتے ہو جتنا آپ کا کلام آپ کی زبان کے قریب ہے' آپ کی روح آپ کے جم اور آپ کا نور بصیرت آپ کی آنکھ سے قریب ہے نیز روز قیامت آپ کو تشکی معلوم نہ ہوتو آپ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر مکرت ورودوسلام بڑھا کریں۔

جب حفرت موی علیہ السلام نے دریا پر عصا مارا تو وہ پانی سے چمٹ گیا اوپر نہ اٹھ سکا حفرت موی علیہ السلام کی طرف وحی آئی میرے حبیب صلی الله تعالى عليه وسلم پر درودوسلام پڑھيئے چنانچه انهول نے درود شريف پڑھا تو عصا پانى سے جدا ہوگيا-

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ورودوسلام پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پرعافیت کے وروازے کھول دیتا ہے۔

دس فرشتے

امام قرطبی علیہ الرحمہ سورہ الاحزاب کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ظاہر وصال کے بعد جو بھی کوئی تم میں سے مجھ پر صلوۃ و سلام پیش کرے گا اللہ تعالیٰ بذریعہ حضرت جرائیل علیہ السلام' اس کا صلوۃ و سلام میرے پاس بھیج گا' اور کے گایارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلال بن فلال آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے میں کہو گا وعلیہ السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔

سورہ رعد کی تفیر میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت ماب میں عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم بندہ کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں۔ فرمایا دس ' جن کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

آپ نے فرمایا ایک فرشتہ انسان کی دائیں طرف ایک بائیں ایک سامنے ایک پیچھے ایک پیشانی پر جب تو عاجزی و انکساری کرتاہے تواللہ تعالی کچھے رفعت مرحمت فرماتا ہے 'جب تو اللہ تعالیٰ کو اپنی امانیت وکھائے گا تو وہ کچھے نیست و نابود کردے گا ایک فرشتہ تیرے منہ میں رہتا ہے جو سانپ وغیرہ داخل نہیں ہونے دیتا دو فرشتے تیری آئھوں پر 'دو فرشتے تیرے لبول پر جو صرف تیرے منہ سے نکلنے والے درود شریف کی حفاظت کرتے ہیں 'اس طرح سے دس فرشتے جو ہروقت تیری خدمت میں معروف رہتے ہیں 'اس طرح سے دس فرشتے جو ہروقت تیری خدمت میں معروف رہتے ہیں۔

جرائيل كى تخليق؟

آپ حضرت جرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عض کیا! یارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جب جمیحے تخلیق فرمایا گیا تو ایک مقام پر دس ہزار سال تک ٹھرا رہا! لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ کونسا وظیفہ کروں! پھر مجھے پکارا گیا جرائیل! اس وقت مجھے معلوم ہوا میرا نام جرائیل ہے 'تو میں نے کما لبیک اللهم لبیک۔ ارشاد ہوا میری تقدیس بیان کرتے رہو چنانچہ دس ہزار سال سے وظیفہ پڑھتا رہا! پھر ارشاد ہوا میری بزرگی بیان کی 'پھر ارشاد ہوا میری بزرگی بیان کی 'پھر ارشاد ہوا دس ہزار سال تک بزرگی بیان کی 'پھر ارشاد ہوا دس ہزار سال تک میری حمد بجالاؤ میں حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بجالاؤ میں حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک میری حمد بجالاؤ میں حمد بیان کرتا رہا پھر دس ہزار سال تک صفر ویکھی 'پھر مجھے مشل کو میرے لئے کھلا چھوڑا گیا۔ میں نے اس پر ایک سطر ویکھی 'پھر مجھے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں؟

فرمایا اے جرائیل اگر محمد صلی الله تعالی علیه وسلم کی تخلیق مقصود نه موتی تو میں مخجے بھی نه بنا تا اور اگر وہ نه ہوتے 'جنت ' دوزخ ' چاند ' سورج کو بھی پیدا نه فرما تا ' اے جرائیل میرے حبیب پر صلوۃ و سلام پیش کرتے رہو چنانچہ میں دس ہزار سال تک درود شریف عرض کرتا رہا۔

درود شريف بماريه

بیان کرتے ہیں کہ کی عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں صلوۃ و سلام پیش کیا 'بمار کا موسم تھا' باہر نکلا اور یوں صلوۃ و سلام پڑھنے میں مصروف ہوگیا اللهم صل علی محمد عدد اوراق الاشجار وصل علی محمد عدد الازهار والشمار وصل علی محمد عدد قطر البحار وصل علی محمد عدد رمل الفقار وصل علی محمد عدد مافی البرار والب ر۔ باتف عدد رمل الفقار وصل علی محمد عدد مافی البرار والب ر۔ باتف غیبی نے پارا جو کچھ تو نے پڑھا اس کے ثواب کھنے سے کا تین سور ،

غروب ہونے تک تھک گئے ہیں' اور تو الله تعالیٰ کریم و رحیم کی طرف سے جنت عدن کا مستحق بن چکا ہے اور تیرے لئے آخرت کا گھر کیا خوب ہے!

موت كي تلخي ختم:

کی صالح نے خواب میں ایک نیک بخت کو دیکھا اور دریافت کیا! تو نے موت کی تلخی کو کیے پایا' اس نے کہا مجھے تو کسی قتم کی تلخی وغیرہ کا پہتہ نہیں چلا' کیونکہ علمائے کرام سے میں نے سن رکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بکفرت درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالی موت کی تلخی سے امن میں رکھے گا اور صلوۃ و سلام تو میرا معمول رہا اس لئے بوقت نزع تلخی محسوس تک نہ ہوئی۔

بال بال وعائے مغفرت کر تاہے

حضرت مقاتل رضی اللہ تعالی عنه بیان فرماتے ہیں عرش کے نیچ ایک فرشتہ اور اس کا سرعرش سے متصل ہے اور اس کے سرکی چوٹی جو طول و عرض میں عرش کشادگی تک پھیلی ہوئی اس پر جھنے ہیں ان پر مرقوم ہے۔ لااللہ اللہ محمد رسول اللہ 'جب کوئی انسان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام پیش کرتا ہے تو اس فرشتے کا ایک ایک بال درود شریف پڑھنے والے کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے!

بیشاب کی بندش ختم:

کسی نیک بخت کاپیتاب بند ہوگیا وہ حضرت شخ عارف شماب الدین بن ارسلان رحمہ اللہ علیه کی خدمت میں حاضر ہوا ، جو مجد اقصلی کے امام اور بہت بڑے زاہد تھے ، انہیں اپنی تکلیف بتائی ، وہ فرمانے لگے تو نے اس تکلیف کے علاج یا اس زہر کے تریاق کو کیول چھوڑ رکھا ہے اور اے پڑھے اللهم صل وسلم وبارک علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصل وسلم

على قلب سيدنا محمد فى القلوب وصل وسلم على جسد سيدنا محمد فى القبور - وه محمد فى الاجساد وصل وسلم على قبر سيدنا محمد فى القبور - وه يه ورود شريف راعة راعة سوكيا جب بيرار مواتو مرقتم كى يمارى سے عافيت باچكا تھا۔

طب - پیشاب کی بندش ہوتو دودھ کے ساتھ مولی کا استعال اس مرض کے لئے مفید ہے ورست کریں اور اس کا عصارہ بھی نافع ہے نیز تخم شمرہ اس کے بیج مقوی حصاۃ ہے۔ ساہی کا کاٹنا بھی فائدہ مند ہے۔

حکایت۔ جماز غرق ہونے سے فی گیا

ایک عارف کامل بیان کرتے ہیں کہ ہم سمندر کا سفر کررہے تھے کہ بخص سخت ترین ہوا نے جماز کو اپنی لیٹ میں لے لیا ہم ڈوب رہے تھے کہ مجھے او گھ نے آلیا اس وقت رحمہ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہوا آپ نے فرمایا جماز والوں سے کہو اس درود شریف کو پڑھنا شروع کردیں۔ اللهم صل علی سیدنا محمد صلوة تنجینا بھا من جمیع الا ھوال والا فات و تفضی لنابھا من جمیع الحاجات و تطهر نابھا من جمیع السیات و ترفعنا بھا اعلٰی الدرجات و تبلغنا بھا اقصلٰی من جمیع السیات و ترفعنا بھا اعلٰی الدرجات و تبلغنا بھا اقصلٰی الغایات من جمیع الحیورات فی الحیورات فی الحیورات و تدھیری ختم الور ہم بعافیت منزل مقصود تک پنچ۔

حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر بکثرت صلوۃ و سلام پڑھتے رہو کیونکہ اس کی برکت سے مصائب و آلام ختم اور مشکلات آسان ہوجاتی ہیں۔

حضرت ابو هريره رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں جمعرات كو الله تعالى فرشتوں كو جھيجتا ہے جو چاندى كے اوراق اور سونے كے قلم لئے آتے ہيں

اور اس رجٹر میں ان لوگوں کے نام درج کرتے ہیں جو جعرات کی شب کو کثرت سے صلوۃ و سلام پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں۔

بچوں کا رونا بھی ذ کرالنی ہے؟

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو سال بھر تک رونے کے باعث مت مارا کرو!

کیونکہ چار ماہ تک کے بچ کا رونا دراصل لاالہ الااللہ ہو تا ہے 'چار ماہ تک میری ذات پر وہ درود شریف پڑھتا ہے اور چار ماہ تک اپنے والدین کے لئے اس کا رونا دعا ئیں ہوتی ہیں 'گویا کہ بچ کا رونا' رونا نہیں بلکہ وہ اپنی بولی میں ذکر خدا و رسول اور والدین کے لئے دعوات بخشش میں محو ہو تا ہے سجان اللہ و بجمرہ سجان اللہ العظیم۔

صلوة وسلام مجسمه انوارو تجليات

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک سو مرتبہ صلوۃ و سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالی قیامت میں اے ایک ایبا نور عطا فرمائے گا اگر اس کے انوارو تجلیات کو تقسیم کیا جائے تو تمام مخلوق کو ڈھانپ لے۔

اہل محبت کے صلوۃ وسلام خود سنتا ہوں

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعتہ المبارک کے دن اور رات کو مجھ پر صلوۃ و سلام پڑھا کرو کیونکہ جمعرات اور جمعتہ المبارک کے دن متمام فرشتے تمہارے درود و سلام کو میرے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اہل محبت کے درودوسلام تو میں ازخود اپنے کانوں سے ساعت فرما تا ہوں اسے حضرت سمرقذی تنبیمہ الغافلین میں رقم فرماتے ہیں۔ اسمع صلوۃ اہل محبت کے درود شریف میں خود سنتا ہوں اور انہیں میں محبة واعرفهم۔ اہل محبت کے درود شریف میں خود سنتا ہوں اور انہیں میں

بيجإنتا ہوں۔

دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لعل کرامت سے لاکھوں سلام

اسی سال کے گناہ معاف

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص زندگی بھر بکفرت درودوسلام کا وظیفہ کریا رہتا ہے بعداز وصال بحکم خداتعالیٰ تمام مخلوق اس کے لئے دعائے خیروبرکت کرتی رہتی ہے۔

نیز فرمایا جو شخص اللهم صل علی محمدالنبی الامی وعلی آله واصحابه وسلم جمعته المبارک کے دن عصرکے وقت 80 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے اس سالہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

جنت کا راستہ وکھائی نہیں دے گا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک قوم کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا گروہ راستہ بھول جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ قوم ہوگ جس کے سامنے میرا نام آیا تو وہ مجھ پر صلوۃ و سلام نہیں پڑھتے ہے۔

گلاب کا پھول اور درود شریف

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے گلاب کا پھول سونگھا اور پھر مجھ پر درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی۔

خوشبوئ مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سرخ گلاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام کی خوشبوں کے لئے تخلیق فرمایا۔

حضرت کلابازی علیه الرحمه فرماتے ہیں جو شخص میری خوشبو سو تھنا چاہئے وہ سرخ گلاب کو سونگھ لیا کرے۔

فائدہ جلیلہ۔ اصحاب طب فرماتے ہیں سرخ گلاب صفرا کو مفیر ہے اور اعضائے باطنی کے لئے مقوی ہے ' بخار' سردرد کو آرام دیتاہے' چالیس عدد گلاب کے بچول ایک آوقیہ آٹے ہیں ملائے اور ایک اوقیہ رب خراب میں ملاکر کھانے سے اعتدال کے ساتھ دست آجاتے ہیں۔

عمدہ آواز کے لئے گلاب کا پینا مفید تر ہے قلب و معدہ کو تقویت دیتا ہے قرص گلاب مقوی معدہ و جگر ہے 'عرصہ دراز کے لئے بھی نافع ہے ' طریقہ کار بیہ ہے اصل السوس چار درہم زیرہ گلاب چھ درہم سنبل تین درہم باریک پیس کر عرق سنی میں ملا ئیں اور ایک ایک قرص کی گولیاں تیار کرلیں۔ (درہم تین ماشہ اور مثقال چار ماشے کا ہوتا ہے) گلاب کاشمد میں تیار کردہ گلقند معدہ کو بلغم اور رطوبت سے صاف رکھتا ہے ' جس معدے میں رطوبت ہو سنجین کے ساتھ یہ گلقند نمایت مناسب ہے ' بشرطیکہ نمار منہ استعال کرے ' ہاں گرم پانی کے ساتھ استعال ہو۔ گلقند معدہ اور جگر بارد کے استعال کرے ' ہاں گرم پانی کے ساتھ استعال ہو۔ گلقند معدہ اور جگر بارد کے لئے مقوی ہے۔

ترکیب گل فند - ایک حصہ گلاب کے پھول تین حصے شمد 'کو ملا کر ہلکی کی آئے دیں 'گلقند تیار اور اگر چینی سے بنانا ہوتو ایک حصہ گلاب کے پھول تین حصے چینی ملا کر دو دی تک دھوپ میں رکھیں 'تین دن بعد ہاتھوں سے ملیں 'نمایت عمدہ گلقند تیار ہوگی' مناسب مقدار میں استعمال کریں۔

اگر چاہتے ہیں کہ گلاب کی خوشبو زیادہ ہوتو جب اس کے بودے لگائیں تو اس کی جڑوں میں لسن ڈال دیں' اور اگر چاہتے ہیں کہ جلدی پھول تھلیں تو سردیوں میں گرم پانی سے سینچا جائے گلاب کی قامیں لگانے کاوفت موسم بمار کا آغاز ہے۔:۔ مسئلہ۔ اگر کسی نے قتم کھائی کہ وہ گلاب نہیں سونگھے گا اور پھراس نے خشک پھول سونگھ لئے تو کیا وہ حانث ہوگا یا نہیں؟ اس میں علائے کرام نے مختلف جواب دیتے ہیں روضہ اور تاج میں دونوں و جس مرقوم ہیں۔

لطيفه- نور محمدي اور جاول

شرعة الاسلام ميں ہے كہ چاول كھاتے وقت نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى ذات اقدس پر صلوة و سلام پڑھنا مستحب ہے كيونكہ جنت ميں وہ ايك خاص قتم كا جو ہر تھا، جس ميں الله تعالى نے نور محمى وديعت فرما ركھا تھا، جب اس سے نور مصطفىٰ عليه التحيته والثناء الگ ہوا تو وہ فرقت كے باعث چور چور ہوكر دانہ دانہ بن گيا۔

حضرت علی الرتضیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فے فرمایا اللہ تعالیٰ فی ہے وسلم فی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی زمین سے پیدا فرمائی ہے سبھی میں شفا بھی ہے اور وباء بھی' سوائے چاول کے کیونکہ اس میں شفا ہی شفا ہے اس میں ف

بیاری شیں ہے۔

حضرت علی الرتضی رضی الله تعالی عنه الله تعالی کے ارشاد فلینظرایها از کی طعاما کے متعلق فرایا اس سے چاول مراد ہیں۔
کتاب البرکته میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد مرقوم ہے کہ چاول کھایا کریں کیونکہ چاول باعث برکت ہیں۔

لطیفہ۔ حضرت عبدالرحلٰ صفوری اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے والد ماجد علیہ الرحمہ نے کسی شخص سے کہا آیئے مسور مبارک کھائیں اس نے جواباً کہا آپ مجھے منحوس چاول کھلائے۔

حضرت ابوالفرح رزاز علیہ الرحمہ چاول نہیں کھایا کرتے تھے کیونکہ اس کی فصل کو پانی کی بکثرت حاجت ہوتی ہے اس لئے انہیں خوف کہ کہیں چاول والے نے کسی کے پانی کو ناجائز طور پر اپنے کھیت میں نہ ڈال لیا ہو' یہ تھا ان کا تقویٰ و ورع' ان کا اسم گرامی عبدالر حمٰن ہے انہوں نے حضرت قاضی حسین علیہ الرحمہ سے علم فقہ حاصل کیا۔ 494ھ میں فوت ہوئے۔

فائدہ جلیلہ۔ منازل الابرار میں ہے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی نے صلی اللہ تعالی نے صلی اللہ تعالی اللہ تعالی نے آپ کو ایک نمایت وسیع و عریض گنبد نما محل سے نوازا ہے جس کا عرض تین سوسال کی مسافت ہے۔

اس میں نمایت خوشگوار ہوائیں چل رہی ہیں اس میں آپ کی ذات اقدس پر بکھرت درود شریف پڑھنے والے کے سواکوئی اور داخل نہیں ہوگا! حضرت طرانی علیہ الرحمہ کبیر اور اوسط میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام اس درود شریف کا وظیفہ کرتا ہے کراما" کا تین اس کا ثواب ایک ہزار دنوں تک تحریر کرتے رہتے ہیں۔ اللهم رب محمد صل علی آل محمد واحز محمد صلی اللّه علیه وسلم ما هواهله

غم غلط ہوجائیں گے

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا! میں آپ کی ذات اقدس پر بکفرت درودوسلام پیش کرتا رہتا ہوں' پھر بھی آپ فرمائیے کس قدر پڑھا کروں آپ نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو' تمہارے لئے بہت بہتر ہے' عرض کیا دو تمائی حصہ آپ نے فرمایا چوا پھر تو تمہارے ہر قتم کے خم غلط ہوجائیں گے' تمہاری خطائیں معاف ہوں گی' (رواہ الترفزی) ترغیب التر حیب میں ہے کہ دعا مائلتے وقت آپ کی ذات گی' دروروسلام پیش کرنے کی مقدار مقرر کرلیں۔ (یہ بہت اچھا ہے) اقدس پر دروروسلام پیش کرنے کی مقدار مقرر کرلیں۔ (یہ بہت اچھا ہے) حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوچوہتر احادیث مروی

ہیں' حضرت ابو عمارہ رضی اللہ تعالیٰ بھی صحابی ہیں ان کے علاوہ کسی کا نام عمارہ نہیں۔ (تهذیب الاساء)

حکایت - مونے مبارک کی تعظیم و توقیر

بلخ کا ایک امیر ترین شخص فوت ہوگیا' اس کے دو بیٹے تھے انہوں نے وراشت تقسیم کی تو اس کے ترکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تین عدد "موئ مبارک" بھی تھے ایک ایک دونوں نے لے لیا جو تیسرا موئ مبارک تھا برے نے کہا اسے ہم کاٹ کر نصف نصف کرلیتے ہیں' چھوٹے بھائی نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا لحاظ رکھتے ہوئے نہ کاٹیں' برا کہنے لگا اچھا کیا آپ سبھی بال لے کرجو تو نے دنیا کا مال ورا ثنا" حاصل کیا ہے وہ مجھے دے کر جنت کے مستحق بن جاؤ۔

چھوٹے نے کہا مجھے منظور ہے آپ مال دنیا کے لو اور مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک دے دو' چنانچہ چھوٹے نے تینوں موئے مبارک حاصل کرکے اپنا تمام مال بڑے بھائی کو دے دیا' پچھ مدت بعد اس کا تمام مال جاتا رہا اور وہ فقیر ہوگیا' اس نے عالم غربت میں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور اپنی غربت کی شکایت کی' آپ نے فرمایا! ارے بدنھیب! تومیرے موئے مبارک سے بے رغبتی کی اور مال دنیا کو ان پر ترجیح دی! اور تیرے بھائی نے وہ حاصل کئے اور اخرام کیا' وہ انہیں جب دیکھتا ہے مجھ پر بکفرت درود شریف پیش کرتا ہے' چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دیا سعادت دارین سے نواز دیا' جب بیدار ہوا تو اپنے چھوٹے بھائی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے خادموں میں شمولیت اختیار کرئی۔

حضرت مولف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے مکہ مکرمہ میں حضورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک کی زیارت نصیب ہوئی اور اس نعت عظمیٰ کی زیارت پر میں اللہ تعالیٰ کا ہزارہا بار شکر بجالا تاہوں۔

حکایت - حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ چوم لیا

ایک عاشق رسول کریم علیہ التحیتہ والسلیم کا بیان ہے کہ میں نے آپ

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مخصوص تعداد کے مطابق صلوۃ

و سلم پیش کرنا معمول بنالیا ، حسب معمول میں صلوۃ و سلام عرض کررہا تھا کہ
مجھے اونگھ نے آلیا ، آنکھیں بند ہوئی ہی تھیں کہ میرے مقدر کا ستارہ چیکا اور

سرکار دوعالم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے ، فرمانے سگے

اینے منہ کو میرے قریب کرو تاکہ میں اسے چوم لوں۔

میں قدرے شرما ساگیا اور میرا چرہ گھوم گیا، تو آپ نے میرے رخسار کو بوسہ دیا، جب میں بیدار ہوا تو میرا مکان خوشبو سے معطر تھا، چاروں طرف خوشبو ممک رہی تھی یقیناً وہ آپ کی بے مثال خوشبو تھی۔

عطر جنت میں بھی الی خوشبو نہیں ج جیسی خوشبو نہیں ہے ۔

فائده-اینے بیٹے کانام محمد رکھوں گا

حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صورت ابن جریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاں امید ہو وہ پختہ نیت کرلے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطافرمائے گا۔

نیز فرمایا جس گھر میں محمد نامی شخص ہو تا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما تا ہے جس کی زوجہ حاملہ اور وہ ارادہ کرے کہ جو بچہ پیدا ہوا اس کا نام محمد رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے فرزند عطا کرے گا۔

حفرت جلیلہ بنت عبدالجلیل رضی اللہ تعالی عنما نے عرض کیا یارسول اللہ تعالی صلی اللہ علیک وسلم میرے نیچ زندہ نہیں رہتے آپ نے فرمایا' تم نذر مانو کہ آئندہ جو بچہ پررا ہوگا اس کا نام محمد رکھوں گی' چنانچہ اس نے آپ

کے ارشاد پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ارکا عطا فرمایا جو زندہ رہا' جماد میں شامل ہوا اور مال غنیمت پایا۔

تغظيم نام محرصلي الله تعالى عليه وسلم

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جب تم کی نام محمد رکھو تو اس کی تقل محمد الله کو اس کی نقل مت الاو۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا 'جب بھی مجلس شوری معقد کریں تو اس میں ایسے شخص کو بھی شامل کرلیا کریں جس کا نام محمد ہو ' اگر ایسے نام والے سے مجلس مشاورت خالی ہوگی تو اس مشورے میں برکت نہیں ہوگ۔

حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں میرا نام ہو اس میں متکدستی نہیں ہوگی نیز فرمایا جس گھر میں محمد نامی شخص ہو تا ہے اس میں خیروبرکت بکفرت ہوتی ہے۔

با آواز بلند درود شريف راعف سے جنت مل مئي

کی صالح کا بیان ہے کہ میرا ہمسانیہ مکرات کا خوگر تھا' میں نے باربار اسے توبہ و استغفار کی طرف توجہ دلائی مگروہ گناہ سے باز نہ آیا' یمال تک کہ وہ فوت ہوگیا' ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں مثل رہا ہے۔

میں نے جنت میں جانے کا سبب بوچھا تووہ کہنے لگا ایک دن میں ایک محدث کی خدمت حاضر ہوا' وہ حدیث شریف بیان فرمارہ سے کہ جو شخص نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف بلند پڑھے گا اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ میں یہ سنتے ہی آپ پر باآواز بلند صلوۃ و سلام پڑھنے لگا' حاضرین محفل بھی بلند آواز سے درود شریف پڑھتے جاتے تھے' ہی ایک نیکی ہارے کام آگئ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مغفرت و

بخشش سے نواز دیا۔ عبارت ملاحظہ ہو۔

حكايت- قال بعض الصالحين كان لى جار مسرف على نفسه وكنت آمره بالتوبة فلم يفعل فلما مات رايته في الجنة فقلت له لم فلت هذالمنزلة؟ قال حضرت محدثا فسمعته يقول من رفع صوته بالصلوة على محمد صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة فدفعت صوتي بالصلوة عليه ورفع القوم اصواتهم فغفر الله لنا جميعا ورايت في المور دالعذاب ان النبي صلى اللَّه عليه و آله وسلم قال من

صنبح بالصلوة على في الدنيا ضجت الملائكة بالصلوة عليه في السموت العلى-

ورايت في الاذكار لامام النووي رضى الله تعالٰي عنه يستحب رفع الصوت بالصلوة على محمد صلى الله عليه وسلم نص عليه الخطيب البغدادى وغيرم

میں نے الموردالعذاب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں بخوشی بلند مجھ پر صلوۃ و سلام پیش کرتا ہے بلندوبالا اسانوں میں فرشتے مسرا مسراکر بلنداسے سلام پیش کرتے ہیں۔

میں حضرت امام نووی کی کتاب الاذکار میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلند صلوۃ و سلام پیش کرنا مستحب ہے حضرت خطیب بغدادی علیہ الرحمہ وغیرہ نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

درود شریف اور فرشته

حضرت شیخ شبلی رحمہ الله تعالی بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک ہمائے کا انقال ہوگیا ایک دن مجھے خواب میں ملائمیں نے اس سے احوال دریافت کئے تو وہ کہنے لگا جب منکر تکیر سوال بوچھنے لگے تو میری زبان بند ہوگئ میں نے دل ہی دل میں کہا شاید میں مسلمان نہیں رہا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نمودار ہوا اس نے مجھے جواب تعلیم کئے 'میں نے پوچھا ایسی پریشانی کے عالم میں تو میرا خیرخواہ کیسے بن گیا؟ وہ کہنے لگا میں وہ فرشتہ ہوں جو تیرے بکثرت درود شریف پڑھنے کے باعث پیدا ہوا اور آج معاونت کے لئے عاضر ہوا ہوں۔

درود و سلام 'خطاؤل يرغالب آگيا

حضرت ابن ملقن الحدائق میں رقم فرماتے ہیں کہ کمی شخص سے خواب میں پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ کھنے لگا جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فرشتوں سے کہا گیا اس کے صلوۃ و سلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم پر پڑھے ہیں انہیں اور جو اس سے خطا کیں ہوئی ہیں شار کرو! چنانچہ صلوۃ و سلام کی گنتی خطاؤں سے بڑھ گئی اسی کے صدقے مجھے جنت میں جانا نصیب ہوگیا۔

صبح وشام صلوة وسلام 'باعث شفاعت ہے

حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم فرماتے ہیں جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس مرتبہ صلوۃ و سلام پڑھے گا اللہ تعالی اسے میری شفاعت سے بسرہ مند کرے گا۔ (رواہ الطبرانی)

حضرت علی المرتضیٰ رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں جو شخص روزانہ تین مرتبہ اور ہر جمعہ کو سو بار سے کلمات پڑھے گا قیامت میں وہ آپ کی جماعت میں اٹھایا جائے گا اور حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اس کا ہاتھ کیڑ کر جنت میں داخل کریں گے۔

حکایت۔ میراحشربدترین شخصوں کے ساتھ ہو

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن جنگل میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شکاری نے ہرنی کی رکھی ہے ہرنی نے آپ سے فریاد کی!

یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم آسے فرمایئے مجھے رہا کردے ماکہ میں این بچوں کو دودھ پلا آؤل-

آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئے تو پھر؟ وہ عرض گزار ہوئی اگر میں واپس نہ آئے تو پھر؟ وہ عرض گزار ہوئی اگر میں واپس نہ آؤں تو میرا حشر اس شخص سے بھی بدتر جس کے سامنے آپ کا نام نامی لیا جائے اور پھر آپ پر درود شریف نہ پڑھے۔

بجر اپنی ضانت پر شکاری سے ہرنی کو آزاد کرا دیا وہ اپنے بچوں کے پاس گئی سرا ماجرا سایا ، بچوں نے سنتے ہی کما تیرا دودھ بینا اہم پر اس وقت تل حرام ہے جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی ملیہ وسلم کی ضانت کو پورا نہ کیا جائے 'اس کے بعد وہ واپس آئی یہ دیکھتے ہی شکاری نے ہرنی کو آزادی کردیا اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام لے آیا۔

عيارت ملاحظه مو-

كايت حرج النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يوما الى الصحراء فوجداعرابيا صاء ظبيته فقالت يانبى الله اسأله ان يخلى سبيل حتى ارضع اولا دى واعود اليه وان لم اعداليه كنت اشر ممن بكرت عنده فلم يصل عليك فضمنها اعرابي فارسلها فذهبت الى اولا دها واخبرتهم بالقصة فقال لها اولا دها لبنك علينا حرام حتى توفى ضمانة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم افعادت للصياد فاطلقها واسلم-

روضه اقدس پر مرنی کاسلام

حفرت مولف علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی ذائر مدینہ روضہ اقد س پر حاضر تھا کہ ایک ہرنی آئی اور حرم پاک کے اندر داخل ہوگئ ، پھر آپ کے مواجمہ شریف کے سامنے جاکھڑی ہوئی 'سرسے اشارے کرتی رہی گویا کہ بارگاہ رسالت اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سلام پیش کررہی ہے ' پھر الٹے پاؤل آہت آہت چھے لوٹی اس طریقے سے کہ اس کی پیٹے روضہ مقدسہ کی جانب نہ ہوئی النذا اس میں کوئی شک نہیں کہ بیہ ہرنی اس ہرنی کی اولاد سے ہو جس کو آپ نے شکاری سے رہائی دلائی تھی۔ (واللہ تعالیٰ وحبیبہ الاعلیٰ اعلم) عبارت ملاحظہ ہو۔

حكايت قال بعضهم كنت يوما عند قبرالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم واذالظبية قداقبلت ودخلت الحرم حتى صارت امام القبر واشارت برسها كانها تسلم عليه ثم رجعت على عجزها ولم تول ظهرها القبر الشريف

فلاشكان هذه الطبية من نسل تلك الظبيتم

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے ہمراہ میرا باہر جانا ہوا' آپ نے وہاں ایک طویل سجدہ فرمایا میں نے سبب دریافت کیا تو آپ فرمانے لگے ابھی ابھی جرائیل امین نے حاضر ہوکر مجھے بثارت دی ہے کہ جو کوئی آپ پر ایک بار درود شریف پڑھے اس کے لئے ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔

حکایت- چوری کے الزام سربائی

ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص پر اونٹ کی چوری کا الزام تھا' شہادت کے باعث اس کے ہاتھ کا شخے کا تھم نافذ ہوا کہ جرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے معاف کرنے کا مشورہ دیا۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے معاف فرما دیا اور اس شخص سے دریافت فرمایا تو نے سمی عمل کے باعث نہ اسے نجابت پائی 'وہ عرض گزار ہوا سرکار! میں آپ پر یومیہ ایک سو بار درود شریف پڑھتا ہوں 'آپ نے فرمایا

پھر تونے عذاب دنیا و عقبی سے نجات پاگیا۔

حکایت - کی نیک بخت کا بیان ہے کہ مجھے حضورسید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی میں نے عرض کیا سرکار آپ نے فرمایا ہے جو شخص جعد کے دن سوبار درود شریف پڑھے گا اس سال کے گناہ سے معانی پائے گا آپ نے فرمایا تو نے سے سنانی پائے گا آپ نے فرمایا تو نے سے سنانی پائے گا آپ نے فرمایا تو نے سے سنانے ب

يموديول كى عداوت كاازاله

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بروز ہفتہ مجھ پر درود و سلام کی کثرت کیا کریں کیونکہ اس دن یمودی مجھے زیادہ تر برا کہتے ہیں۔

(گویا کہ جو مسلمان کا دعویٰ کرکے ورودوسلام سے منع کرتے ہیں وہ یمودیوں کی معاونت میں مصروف ہیں)

پس جو شخص اس دن مجھ پر سو بار درود شریف پڑھے گا اس پر دوزخ حرام کردیا جائے گا اور روز قیامت میرے شفاعت سے بسرہ مند ہوگا۔

الملا آوالاعتصام میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتوار کو روم والوں کی مخالفت کرو! عرض کیا گیا کیسے مخالفت کریں آپ نے فرمایا وہ لوگ گرجوں میں جاکر میرے بارے غلط الفاظ کہتے ہیں اور بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور تم لوگ نماز فجراوا رکے مجھ پر صلوۃ و سلام کی کثرت کرواور طلوع آفناب تک درودوسلام ، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات میں مصروف رہو پھر دو رکعت نماز ادا کرکے سات بار درود شریف پڑھو اپنے اور اپنوالدین اور مومنین کے لئے مغفرت معفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ اس کی اس کے والدین اور ایمانداروں کی مغفرت فرمائے گا اور جو بھی دعا میں طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم معفرت فرمائے گا اور جو بھی دعا میں طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم معفرت فرمائے گا۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان درود شریف پڑھتا ہے تو میں اسے روحانی طور پر جواب سے نواز تا ہوں۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مزاراقدس میں زندہ ہیں اور آپ کی طہارت کامل ہیں اور آپ طہارت مقدسہ سے آپ عرش اعظم کے بنچے اللہ تعالیٰ کے حضور ساجد رہتے ہیں اور آپ کے سجدہ کی مقدار دنیا کے جمعتہ المبارک کے وقت کی مثل ہے۔ (رواہ امام احمد ابن صنبل عبدالرحمٰن) مسکلہ۔ اگر کسی نے قتم کھائی کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے افضل درود شریف پڑھوں گا تواسے شھد والا درود شریف ہی کفات کرجائے گا اور وہ حانث نہیں ہوگا۔

## فائده جليله-

حضرت ومیری علیه الرحمه شرح منصاح میں بیان کرتے ہیں کہ کسی خوش نصیب نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیه وسلم سے عرض کیا آپ مجھے ایسا ورود شریف تعلیم فرماد بچئے جو آپ کو بہت ہی مجبوب ہوتو آپ نے فرمایا یہ ورود شریف پڑھ لیا کرو۔ اللهم صل علی محمدالذی ملائت قلبه من جلالک وعینه من جالک واذنه من لمزید خطابک فاصبح فرخا مصروا مویدا منوجا مجبوباً۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم پر صلوۃ و سلام پڑھنا گناہوں کو ایسے منا دیتا ہے جیسے مختذ المانی تیز آگ کو بجھا دیتا ہے "پ فرماتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام پڑھنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے ، بعض نے کہا صلوۃ و سلام ، دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام بھیجا' اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تقمیل' فرشتوں کا طریقہ اور نجات کا وسیلہ ہے۔

علائے کرام فرماتے ہیں آپ کا جب بھی نام نامی آئے صلوۃ و سلام پڑھنا واجب ہوجاتا ہے 'للذا روئے زمین پر شب و روز میں کوئی بھی ایبا لمحہ رونما نہیں ہوتا جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام پیش نہ کیا جاتا ہو اس بات پر یہ آ ہے کریمہ خود وال ہے۔ ان اللّه وملائکة یصلون علی النبی

اس میں مسلون کا صیغہ مضارع ہے اور مضارع کاخاصا دوام کا تقاضا کرتا ہے' صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الی یوم الدین۔

حكايت - حضرت امام عبد الرحمٰن الصفوري مصنف كتاب ہذا فرماتے ہيں ميں خواب ميں نبي كريم صلى اللہ تعالى عليه وسلم كى زيارت اقدس سے بسرہ مند موا' تو ميں تلاوت قرآن مجيدكى لوح ميں آپ پر صلوة وسلام پڑھتا چلا جارہاتھا اور آپ مسكراتے جاتے تھے' صلى اللہ على حبيبہ محمد و آله واصحابہ وبارك و سلم اور آپ مسكراتے جاتے تھے' صلى اللہ على حبيبہ محمد و آله واصحابہ وبارك و سلم

تفسر سبحان الذي اسرى بعبده

سجان الذي كى تفيرك بارك مين نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا' الله تعالى كى جرعيب و نقص سے تنزيد پر دلالت كرتى ہے۔

سبحان کے لغوف معنی دوری کے ہیں لیعنی ہر نامناسب چیز سے اللہ تعالیٰ کو دوری حاصل ہے 'لہذا اللہ تعالیٰ جل و علیٰ کا ایسے انداز میں ذکر کرنا ہے جو کسی مخلوق کی شان کے لائق نہ ہو۔

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی با گاہ میں عرض کیا! اللی! جو تیرا تشبیج خوان ہے اس کی کیا جزا ہے؟ آپ کے پاس وحی آئی کہ میری تشبیج و تقدیس کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔

حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں الله تعالی کی طرف

ہے ہر صبح منادی ندا کرتا ہے اوگو!

الله رب العزت كي شبيح مين مفروف موجاؤ-

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فراتے ہیں انوارو تجلیات کے بہاڑ اور سمندر ہیں جن کے اردگرد نور کے فرشتے اپنے ہاتھوں میں نور کی سیحات کے لئے اس ذکر میں معروف ہیں۔ سبحان ذی الحی الذی لایموت سبوح قدوس ربنا رب الملائکة والروح

جو شخص اس تعبیج کو روزانہ ایک بار پڑھے' یا مہینے' سال میں یا عمر بھر ایک مرتبہ پڑھے کے اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرمادے گا' اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں' یا وسیع و عریض صحرا میں ریت کے ذرول کی مثل ہی کیوں نہ ہوں۔

فائدہ جلیلہ۔ حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سبوح اور قدوس میں سین'ب اور ق پر پیش پڑھنا رضح ہے۔

سبوح کے معانی ہیں اللہ تعالیٰ کی شان کی لائق جو چیزیں نہیں ان سب سے مبرا ہونا۔

قدوس کے معانی ہیں۔ مطمروپا کیزہ

مبارک جو ہری کہتے ہیں سبورج اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور دیگر علمائے کرام فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نام ہے۔

بعض اسے سبوحا"وقدوسا" بھی پڑھتے ہیں الیعنی سبوح و قدوس کی عبادت اور اس کے ذکر کرتا ہوں۔

حضرت موسیٰ علیه السلام اور مینڈک

وریث شریف میں ہے کہ ایک رات 'صبح تک حضرت موی علیہ السلام مصروف عبادت رہے اوراس پر تھوڑی سی برائی کی بات ول میں ور کر آئی ' اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو دور کرنے کیلئے دریا کے کنارے ایک مینڈک کی

باتیں ساویں۔

مینڈک کنے لگا اے کلیم اللہ علیہ السلام 'گزشتہ رات آپ عبادت کرکے الرانے گئے بڑا تعجب ہے میں تو چار سال سے مصروف عبادت ہوں' اللہ تعالیٰ کی تنبیج و تحید کررہا ہوں' میرے دل میں بھی بڑائی پیدا نہیں ہوئی۔
آپ نے فرمایا تجھے خالق اکبر کا واسطہ مجھے بتایئے تم کوئی تنبیج پڑھتے ہو!
وہ کنے لگا!

سبحان من يسبح له من فى البحار سبحان من يسبح له من فى الارض القهار سبحان من يسبح له من فى روس الجبال سبحان من يسبح له بكل شفة و لسان-

پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس تنبیج کو روزانہ ایک بار پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اولاد حضرت اساعیل علیہ السلام سے ایک ہزار غلام آزاد اور ایک ہزار حج کرنے کا ثواب درج فرمائے گا!

نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں اگر امراکو ذکر خداکی برکات معلوم ہوں تو وہ امیری کو ٹھکرا دیں۔

اگر تاجر کو ذکر خدا کے منافع کی خبر ہوتو وہ تجارت کو چھوڑ دے۔ اگر ایک شبیح کاثواب تمام اہل زمین کو تقسیم کردیا جائے تو ہر ایک کو پوری آبادی سے دس گنا زیادہ ملتا!

حضورسید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں 'جو چاہتا ہے اس کی عمر دراز ہو ' وشمن پر غالب آئے رزق میں برکت اور بری موت سے محفوظ رہے تو وہ ہر صبح و شام ہے کلمات پڑھ لیا کرے۔ سبحان اللّه ملاء المیزان ومنتهی العمل ومبلغ الرضا وزنة العرش ولا اله اللَّه ملاء المیزان ومنتهی العلم ومبلغ الرضا ورنة العرش۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص سجان اللہ و بجہ ہ کا وظیفہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سنہری درخت ظاہر فرمائے گا جس کے پھل ابھرتی ہوئی جوانی والی لڑکیوں کے بیتان کی طرح ہوں گے مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں' ان میں سے جب بھی کوئی پھل استعمال کرے گا اسی وقت ویسے ہی ہوجائے گا جیسا کہ اس نے حاصل کیا تھا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سجان اللہ تعالیٰ و بحمہ ہ جب انسان کے منہ سے ذکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تج فرماتا' میر۔ بند نے' سبحان و بحمہ ہ اس وقت میرا بندہ مجھ سے جو پھھ طلب کرے کا میں موجائے گا و کہا ہوں اور اگر ازخود کچھ بھی نہ مائے تب بھی میں منتبت و بخشش کے دانوں سے اور اگر ازخود کچھ بھی نہ مائے تب بھی میں منتبت و بخشش کے دانوں سے اور اگر ازخود کچھ بھی نہ مائے تب بھی میں منتبت و بخشش کے دانوں سے

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص سبحان اللہ و بحدہ کہنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ پیدا فرما تا ہے جو دیگر فرشتوں کے ساتھ محو پرواز رہنا ہے اور پڑھنے والے کے لئے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہے گا!

حضرت كعب رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں جو شخص سجان الله تعالى و بحدہ تين بار پڑھتا ہے جن ميں الله تعالى اس كے لئے تين شهر آباد فرماديا ہے، ہر شهر ميں اليم چزيں ہول كى جو نه كسى آنكھ نے ديھى نه كسى كان نے سنى اور نه ہى كسى انسان كے دل ميں ان كى كيفيت كا تصور پيدا ہوا۔

اسری معبدہ - اللہ تعالی کی طرف تعظیم و تشریف کی اضافت ہے ' حضرت علائی بیان کرتے ہیں کہ باتفاق علائے کرام ' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نبت سے بڑھ کر زیادہ شرف والی اور کوئی نسبت نہیں کہ خود اپنی بے مثال بارگاہ کے لئے معبدہ کے شرف سے اپنے محبوب کو نواز رہا ہے - مثال بارگاہ کے لئے معبدہ کے شرف سے اپنے محبوب کو نواز رہا ہے - حضرت امام تشمری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب اللہ تعالی ہے آپ ک

اپنی بارگاہ عالی میں بازیابی کے شرف سے نوازا تو اسم عبودیت سے آپ کی امت کو تواضع کا درس دیا۔

بعض بیان فرماتے ہیں جب آپ درجات عالیہ اور مقامات ارفع تک پنچ تو اللہ تعالی نے فرمایا میرے حبیب! میرے قرب کا باعث کیا چیز ہوئی' آپ نے عرض کیا اللی تیری طرف عبودیت کی نبیت سے شرف حاصل ہوا' چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔

جب حضرت عیسی علیه السلام کو آسان کی طرف اٹھایا گیا تو قوم نے انہیں خدا کا بیٹا سمجھ لیا لیکن آپ کی آمت پر اللہ تعالیٰ کا کرم ہواکہ حریم خاص میں بلانے کے باوجود آپ کو اس نسبت سے منزہ رکھا اور فرمایا اسریٰ عصدہ' تاکہ آپ کی امت کمیں عیسائیوں کی طرح غلطی کا ارتکاب نہ کر بیٹھے .

چار عيسائي عالم؟

مورہ مریم کی تفیر میں حضرت علائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت قادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسان پر اٹھایا گیا تو آپ کی قوم کے چار عالم جمع ہوئے لوگوں نے ان سے دریافت کیا۔

ایک نے کما! وہ خدا تھے' زمین پر اترے جو کچھ یمال پیدا کرنا تھا کیا اور چلائے' قوم نے اس بات سے انکار کیا اور اسے جھٹالیا (ظاہر یہ قول عملاً" عقلاً" مردود ہے کیونکہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے قبل پیدا ہوچکا تھا وہ کس نے بنایاتھا) دو سرے نے کما وہ خود خدا ان کی والدہ خدا اور خدا بھی خدا پس یہ تین خدا ہوئے' قوم نے اس غلط بات کو پلے باندھ لیا مگر دو علماء نے اس بات کو غلط قراردیا' پھر لوگوں نے تیسرے سے دریافت کیا' تم کیا کہتے ہو' وہ کہنے لگا' عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں تمہارا کیانظریہ ہے' اس نے کما غیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے' اس کے رسول ہیں وہ آپس میں جھگڑنے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے' اس کے رسول ہیں وہ آپس میں جھگڑنے

لگے، تو اس عالم نے کہا یہ تو تہمیں معلوم ہے عیسیٰ کھاتے پیتے تھے، بولے بالکل درست ہے، فرمایا جو کھانے پینے کا مختاج ہے وہ خدا نہیں ہوسکتا، پھروہ کنے لگا تم جانتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سویا کرتے تھے انہوں نے کہابلکل درست ہے وہ کہنے لگا جو سونے کا مختاج ہے وہ خدا نہیں ہوسکتا، اور یہ عالم سب پر غالب آگیا۔ (اس بناء پر عیسائیوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ 'رسول اور نبی مانتا ہے ایسے لوگوں کو کتابی کما جاتا ہے جن کا اسلام نے ذبیحہ وغیرہ جائز رکھا) (تابش قصوری)

AND THE WALL OF THE PARTY OF THE PARTY.

# معراج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم

شب معراج: حفرت امام نودي عليه الرحمته روضه مين نقل فرمات بين كه اعلان نبوت کے دس سال تین ماہ بعد رجب المرجب کی ستائیسویں شب نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو مكه مرمه مين معراج كي سعادت عظمي سے نوازا گیا' بعض نے تاریخ اور ممینہ میں اختلاف کیا ہے لیکن اصح نمی قول ہے' البت حفرت امام عجم الدين سفى عليه الرحمته فرماتے بيں يه پيركي شب تھي۔ فائدہ: ماہ رجب المرجب کے فضائل میں بیان ہوچکا ہے کہ جو شخص ستائيسويں شب رجب كويد دعا پڑھے گا قبول ہوگى' اس كے درجات بلند ہوں کے اور محشر میں اس کا ول مطمئن رہے گا' جبکہ دو سرول کے ول مردہ ہول گ وعايم ب- اللهم اني اسئلك بمشابدة الأسرار المحبين وبالخلوة التي خصت بها سيدالمرسلين حين اسريت به ليلة السابع والعشرين ان ترحم قلبي الحزين و تجيب دعوتي يااكرم الاكرمين-پہلے دو رکعت نفل اس طریقہ سے پڑھے بعد از فاتحہ گیارہ بار سورہ اخلاص اور سلام پھیر کر دس مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صلوۃ و سلام پیش كركے بيہ وعا مائكے قبول ہوگ-

سورہ اخلاص کا تواب: حضرت امام حناطی رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں جو شخص ماہ رجب میں یومیہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھا کرے تو دس ہزار اونٹوں

پر کاغذ لاد دیا جائے گا زمین و آسمان کے باشندوں کو سونے کے قلم دے دیئے جائیں گے اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب ان کاغذات پر درج کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی کتاب النصیحت میں رقم فرماتے ہیں جو شخص بسم اللہ اور لاحول ولاقوۃ الاباللہ العلی العظیم کے ساتھ بومیہ سورہ اخلاص سوبار پڑھا کرے وہ بھی محتاج نہیں ہوگا اور ہر ظالم سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علائی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں معراج کے سلسلہ میں بلخرت احادیث پائی جاتی ہیں' ان میں شریک بن نمبرعلیہ ماعلیہ کی روایات ناقابل تحریر ہیں' حضرت مام نووی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں اس کی روایات شکوک و شبہات پر ہنی ہیں اس کی روایات شکوک و شبہات پر ہنی ہیں اس کے علمائے کرام انہیں ناپند فرماتے ہیں' حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اسی لئے علمائے کرام انہیں ناپند فرماتے ہیں' حضرت امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بھی شریک کو مجمول قرار دیا

شب معراج نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے پانچ سواریاں تھیں جن کی تفصیل اپنے اپنے مقام پر آئے گی۔

اوصاف حضرت جرائيل عليه السلام: الله تعالى نے حضرت جرائيل عليه السلام كى يوں تخليق فرمائى، ملا كه ميں نه زيادہ طويل اور نه قصيري، عموماً سفيد لباس سے مبوس رہتے ہيں، جو موتوں اور ياقوت سے مرضع ہے، ايک ہزار چھ سو بازو اور ہر بازو كا درميانی فاصله پانچ سو سال كا ہے، كمی گردن، پاؤں سرخ، پنالياں زرد، سرسے قدم تک ستر ہزار زعفران كے پر جو چاند، ستاروں كى طرح چيكتے دكتے رہتے ہيں، دونوں آكھوں كے درميان آفتاب كى سى چك گويا كه بيثانی مثل آفتاب كو حضرت جرائيل عليه السلام، حضرت ميكائيل عليه السلام سے پانچ سو سال بعد پيدا كے گئے، روزانه جنت كی نہرسے عسل عليه السلام سے بانچ سو سال بعد پيدا كے گئے، روزانه جنت كی نہرسے عسل كرتے ہيں، جب بدن جھاڑتے ہيں تو ستر ہزار قطرے فرشتے بن جاتے ہيں جو تمام بيت المعمور كے طواف ميں معروف ہوجاتے ہيں اور قيامت تك ان كی

واليسي ممكن نهيس-

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ عرش کی وائیں طرف نہوں میں سے کسی ایک نہر میں عنسل کرتے ہیں تو ان کے حسن و جمال کی عظمت میں اضافہ ہوجاتا ہے جب بدن جھاڑتے ہیں تو ہر پر سے ستر ہزار قطرے نکلتے ہیں اور ہر قطرے سے ستر ہزار فرشتے پیدا کئے جاتے ہیں ان میں سے روزانہ ستر ہزار بیت المعمور میں واغل ہوتے ہیں جبکہ ستر ہزار ملا کہ بیت اللہ شریف کی زیاوت کیلئے زمین پر الرتے ہیں وہ قیامت تک واپس نہیں پلٹیں گے! اسے حضرت امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی اس آ یتہ کریمہ و یخلق مالا تعلمون وہ اللہ تعالیٰ ابھی الیہ چیزیں بھی تخلیق فرمائے گاجس کا تہمیں علم نہیں۔

حضرت وجب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت جرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں' ان کے پاؤں لرز رہے ہیں اور ان کی ہر حرکت پر اللہ تعالیٰ ایک لاکھ فرشتے تخلیق فرما تا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے سوا بولتے نہیں' جب انہیں اجازت ہوتی ہے تو لاالہ الااللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس کلے کا ورد کرنے والے ایمانداروں کیلئے استغفار میں مشغول ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب مرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے انعام و اکرام سے نوازنا چاہا تو حضرت جرائیل علیہ السلام کی طرف وجی فرمائی کہ تو عبودیت کے قدم پر قیام کر' ربوبیت کی عزت و عظمت کو پیچان' اور میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں چلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں جلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں جلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں جلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں جلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے شکر کے میدان میں جلو نیز میری قدر عظیم کا اعراف کرو' میں نے تجھ میرے نو نو نواز نواز نا بیا میرے تھی میں نواز کا کان لگاکر سنو!

حضرت جرائیل علیه السلام عرض گزار ہوئ! اللی تیری شان ارفع و اعلیٰ ہے، میں بندہ ضعیف ہوں' ارشاد ہوا' ہدایت کا پرچم' عنایت کا براق' قبولیت کی خلعت' رسالت علیہ السلام کا فیضان اور جلالت کا پٹکا لیکر ستر ہزار فرشتوں کی خلعت' رسالت علیہ السلام کا فیضان اور جلالت کا پٹکا لیکر ستر ہزار فرشتوں

کے جلوس میں حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دراقدس پر کھڑے ہوجائے، جن کی ذات ہر مخلوق کی پناہ گاہ ہے، امشب تمہیں ان کا رکاب دار بنے کی سعادت سے نوازا جائے گا۔

حفرت میکائیل علیہ السلام کو تھم ہوا' تم بھی علم قبولیت لیکر ستر ہزار فرشتوں کے جلوس میں رسول کریم علیہ التحیتہ والتسلیم کے کاشانہ اقدس پر قیام کرو' حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل کو بھی اسی طرح تھم دیا گیا' پھر ارشاد ہوا

جرائیل! چاند' سورج اور ستاروں کے انوارو تجلیات میں اضافہ کردو! اس نے عرض کیا! اللی! کیا ماجرا ہے؟ کیا قیامت آنے والی ہے؟ ارشاد ہوا' نہیں بلکہ آج ابوطالب کے دریتیم کو اپنے خصوصی انعام و اکرام اور رازونیاز سے نوازنا ہے! جائے اور انہیں اس حقیقت و بشارت سے مطلع کریں!

جرائیل عرض گزار ہوا! اللی س راز سے مجھے بھی آگاہ کیا جائے! ارشاد ہوا' ملوک کے راز مملوک کو' بادشاہ کے راز عوام کو' مالک کے راز غلام کو نہیں بتائے جاتے' چنانچہ حسب الارشاد حضرت جرائیل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے' سلام عرض کیا! پھر گزارش کی حضور خواب استراحت سے بیدار ہوجائے! اے میرے سردار' تیاری فرمائے' آپ کیلئے مملکت آراستہ ہے' موجودات آپ کے فضائل کے شاہدین! براق حاضر ہے' اس پر سوار ہوجائے!

جب آپ نے براق کو اپنے وجود اعجاز سے مشرف فرمایا اور وہ فضاء میں پرواز کرنے لگاتو فرشتوں نے صلوۃ و سلام کے ترانے پڑھنے شروع کردیئے۔ باغ عالم میں باد بماری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی بید سواری سوئے ذات باری چلی ابررحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ بید سواری سوئے ذات باری چلی ابررحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ آج کی رات معراج کی رات ہے۔

جذب حسن طلب ہرقدم ساتھ ہے آگے پیچے فرشتوں کی بارات ہے سرپہ نورانی سرے کی کیا بات ہے شاہ دولها بنا آج کی رات ہے آج کی رات معراج کی رات ہے۔

آپ محو پرواز تھے کہ ندا آئی' میرے محبوب میری طرف ہی توجہ کیجے'
اپنے چرہ مقدس کو میری طرف ہی رکھئے جو اس ملاء اعلیٰ میں پہنچتا ہے وہ کسی
غیر کی طرف متوجہ نہیں ہوتا' آپ اس نعمت عظمیٰ کے میسر آنے پر حمدوثناء
میں مصروف ہوئے۔ کسی اور کی طرف ملتف ہونا آپ کی شان عزیمت کے
لائق ہی نہیں تھا' شہیج و تقدیس سے رطب اللسان مقام قاب قوسین او ادنیٰ
تک جاہنے!

پھر ندا سائی دی! میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! اللی آج تک پہلے انبیاء و رسل کو جن جن نعتموں سے نوازا ہے ویی ہی عظمتوں سے مجھے بھی سرفراز فرمایا جائے! لیکن مجھے جو بھی خلعت پہنائی جائے وہ مستعمل نہ ہو ' فرمایا گیا! آپ کس چیز پر قناعت فرما ئیں گے! کس بات کی خواہش رکھتے ہیں! آپ نے عرض کیا! اللی تو سبھی پچھ جانتا ہے ' اے صاحب جودو کرم ' میرے مقصد تجھ سے پنمال نہیں ارشاد ہوا' آپ الیی خلعت کے طالب ہیں جمال مقصد تجھ سے پنمال نہیں ارشاد ہوا' آپ الیی خلعت کے طالب ہیں جمال تک کسی امیدوار کاوہم و گمان بھی نہ گزرا ہو کسی نے آج تک الی خلعت کی قضل و تعمی نہ ہو' اچھا! ہمارے فرائن کرم میں تشریف لایئے اور ہمارے فضل و تعمی کے حصول کیلئے اشارہ فرمائے!

چنانچہ آپ کو ما زاغ البصر وما طغی لقدرائی من آیات رب الکبریٰ کی طعت پہنائی گئی جو ماکذب الفوادمارائی کی میناکاری سے مرصع بھی پھر ارشاد ہوا! میرے حبیب؟ کیا آپ کو میری معرفت حاصل ہے؟ آپ تواضعا عرض گزار ہوئے۔ سجانک ماعرفناک حق معرفک! عرض کیا اللی! اس بات کی حکمت تو ہی زیادہ جانتا ہے؟ میرے حبیب! دیکھئے! آپ کو جس مقام سے نوازا جارہا

ہے۔ تمام مخلوق میں کسی ایک کو بھی یہ رفعت نصیب نہیں ہوگی! میں مخبّے ایک عالم سے دو سری معراج تک اور ایک معراج سے دو سری معراج تک سرفراز فرمایا ہے! یمال تک کہ آسانوں اور زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس پر آپ کو مطلع نہ فرمایا ہو! میرے حبیب اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں نہ فرشتوں کو پیدا کرتا اور نہ ہی افلاک کا وجود ہوتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک۔

خیمہ افلاک کا ایستادہ ای نام سے ہے برم ہستی تیش آمادہ اسی نام سے ہے

حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ میں سورہا تھا جب بیدار ہوا تو کا سُنات کو دن کی طرح روشن پایا' میں نے چاہا کہ زور زور سے پیکاروں قیامت قائم ہو چک ہے' مگر ہا تف غیبی نے آواز دی ابن عفان تھمرو! حبیب کو محبوب کے پاس لے جایا جارہا ہے۔

ابن جوزی علیہ الرحمتہ سے مروی ہے جب اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ اقدس اور محل کرامت وانس و قرب سے نواز' تو ارشاد فرمایا اسے جرائیل! طاؤس لباس زیب تن کرو! نیز اپنے بازؤں کو جواہرات غالیہ سے مرصع کرو! فضاء ملکوت اور صحن ملکوت اور صحن جروت سات لاکھ ہاروں کے بغیر باہر نہ جانا! یا قوت اصغر' زمرد اخضر' طلائے احمر کے ہار تیار کرو! ہاں ہاں! سنو! ہر طرف رحمت کے دروازے کھول دو اور ہر ایک معذب سے عذاب اٹھالو!

جرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئ! اللی کیا قیامت قائم ہوگئی ہے؟
ارشاد ہوا' نہیں امشب ہم اپنے حبیب کو خلوت خاص میں بلارہے ہیں اور
اپنے قرب کے جلوؤں سے آراستہ فرمائیں گے ابھی تجاز مقدس جاؤ! جبل
نور غار حراسے ہوتے ہوئے کہ مکرمہ میں بنی ہاشم کے کوچے پہنچو' اس محلے

میں ایک گرسے اس گرمیں چبوترے پر ایک یتیم کروٹ لئے آرام کررہا ہے حالاتکہ اس پر نیند کا کوئی غلبہ نہیں' اونٹ کے بالوں کی کملی اوڑھے نہایت اکساری سے لیٹ رہا ہے اس میں تکبروغرور نام کی کوئی چیز نہیں!

وہاں جائے اور ان کا نمایت اوب و احرام بجالائے 'ان کی خدمت میں بھشہ رہنے کا عزم کیجئے۔ ان کے پاؤل دباؤ 'اور اس ذات اقدس پر کشرت سے صلوۃ و سلام پڑھتے رہو! اور پکارو! یا سماللزش یا یا سماللد شر! آپ کو آپ کا رب اپنے ہاں بلا رہا ہے۔ وہ اپنی طرف سے خصوصی عطیات سے نواز نے والا ہم اور آپ سے ہر قتم کے حجاب اٹھانے والا 'جمرو فراق کی دوریاں اختام کو پہنچیں 'وصل وصال کا حصول ممکن ہوا انورو تجلیات نے اعاطہ فرمالیا! ملامت کرنے والوں کے منہ پر مہرسکوت جم گئی 'نصرت کے لشکر صف بستہ ہوئے۔ پنانچہ رب جلیل کے ارشاد سے جرائیل علیہ السلام براق لئے عاضر ہوئے برائیل نے دابا 'عصاء دکھایا! اوب کا حکم سایا 'جب ہوئے۔ ہوئے سوار ہونے گئے تو جرائیل نے اوبا 'عصاء دکھایا! اوب کا حکم سایا 'جب ہوئے۔ سوار ہونے گئے تو جرائیل نے رکاب پکڑی 'میکائیل نے لگام اور پھر

آپ سوار ہوئے گلے تو جبرا میں لے رکاب گیڑی میگا میں سے تھا ہور پھر براق ملکوت کی حدودو قیود کو روند تا ہوا سراپردہ حیرت تک جاپننچا! کھی ازاں تحلیات کر محامات کو کراس کرتا ہوا۔ عرش تک جاپننچا' عرش

پھر انوارو تجلیات کے حجابات کو کراس کرتا ہوا۔ عرش تک جاپہنچا عرش آپ کی بائیں جانب! آپ کی دائیں جانب کرسی بائیں طرف اور لوح و قلم آپ کی پشت کی جانب! آپ ایسے مقام تک جا پنچے جمال تک کسی کی بھی رسائی نہیں ہوئی اور ایسے محل قربت میں واخل ہوئے کہ سوائے آپ کے کسی کو بھی ایسا قرب نصیب

نہیں ہوسکا! پھر آواز آئی یا خاتم النین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے بڑھے' آپ عرض گزار ہوئے یارب العلمین میں حاضر! اللہ تعالیٰ نے فرمایا ور فعنالک ذکرک اورہم آپ کیلئے آپ ہی کا ذکر ہمیشہ قائم رکھیں گے اور جو ایماندار آپ کی خدمت میں صلوۃ و سلام پیش کرے گامیں اس پردھت نازل کرتا رہوں گا حضرت امام بغوی رحمہ اللہ تعالی الم نشرح لک صدرک کا مفہوم یوں رقم فرماتے ہیں ہم نے آپ کے قلب اطهر کو ایمان ' نبوت ' حکمت اور جملہ علوم غیبیہ کے لئے کشادہ فرمادیا! وو ضعنا عنک وزرک اور ہم نے آپ کو شافع مطلق بناکر گناہگاران امت کی خطاؤں اور گناہوں کا بوجھ آپ کے دل نازک سے آبار دیا۔

الله تعالی جاری طرف سے آپ کو مزید فضائل و کمالات مرحمت فرمائے

اور جو جزائسی بھی نبی کو اس کی امت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے عطاکی ہو اس سے بھی اعلیٰ و افضل جزا ہماری جانب سے آپ کو عنایت فرمائے' آپ کی دوای نبوت و رسالت کی طرح آپ ہمیشہ پر صلوۃ و سلام نازل فرما تا رہے۔ حضرت امام نسفی رحمہ اللہ تعالیٰ "زہرالریاض" میں بیان کرتے ہیں' جب حضرت جرائیل امین کو جنت سے آپ کے لئے براق لانے کاارشاد ہوا تو وہ جنت میں گئے' چالیس ہزار براق آراستہ پیراستہ تیار دیکھے جنگی پیشانیوں پر لاالہ الداللہ محمد رسول اللہ' نقش تھا ان سے الگ تھلگ ایک براق کو زاروقطار روتے پایا'نہ کچھ کھاتا ہے نہ پتیا ہے' حضرت جرائیل علیہ السلام نے سب دریافت فرمایا! براق نے کہا

میں چالیس ہزار سال سے نبی کریم مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سن رکھا ہے اور آپ کی زیارت کے اشتیاق کے باعث مجھے کھانا پینا یاد ہی نہیں رہا بس یوں سبھے شب و روز آپ کے ذکرو فکر سے ہی لولگا رکھی ہے۔ آپ کا ذکر ہی میری غذا ہے۔

و ذکرک سیدی اکلی و شربی و وجهک ان رایت شفاء دائی میرے محبوب تیرا ذکر میرا کھانا بیٹا ہے اور تیری زیارت میرے وکھوں کا مراوا سے!! حضرت جرائیل علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ لیا' وہ گدھے سے برا اور فچرسے قدرے چھوٹا' چرہ انسان سا' دونوں آئھیں نہایت خوبصورت اور سیاہ' نرم و نازک کان' رنگت طاؤس' زہرہ کی مائند پیشانی یا قوتی بدن سرمشک خالص کا'گردن عنبری' شانے اور دونوں کانوں کے درمیان سنہری لگام' جواہر کا تاج خالص ریشی پلان' جہاں تک اس کی نظر جاتی وہی اس کا قدم پڑتا۔

بن می س رسی پیان بهان مصن می سربان ورق می مرا پر بات محرت جرائیل نے اسے مزید سجایا 'یا قوت احمر کا زین سیٹ کیا 'زبرجد کی لگا ڈالی! روض الافکار میں ہے جب حضرت جرائیل علیه السلام آسان سے حرم کمہ میں اترے ' آپ جمال آرام فرما تھے وہاں پنچے اور دروازہ کھنگھٹایا' آواز

دی آرام و اسراحت فرمانے والے 'بیداری کی طرف رجوع فرمایے۔

اے ابی طالب کے بیٹیم آپ کے مقاصد و مطالب کی شکیل کا وقت آپنچا! یا محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج کی شب آپ کی شب ہے' آج کی دولت صرف تیری ہے آپ آفتاب معارف اور بدراطائف ہیں' روز محشر ہر

پریشان کے ملجاء و ماویٰ ہیں۔

غمزدوں کو رضاً مردہ دیجئے کہ ہے بیکسوں کا سمارا ہمارا نبی ملی پیل

آپ کے لئے لامکان آرات کیا گیا ہے جام محبت آپ ہی کے وصل سے متعلق ہے ساغر منقش آپ کا منتظر ہے' بیدار ہوجائے آپ ہی کیلئے وسترخوان قدرت بچھے ہوئے ہیں آپ کی بیتابی کے دن گئے جانچے ہیں' خالق کل سے ملاقات ہوا چاہتی ہے!

سید کائنات نے جرائیل علیہ کے جملہ کلمات کو ساعت فرمایا اور دریافت کیا! جرائیل! کیا رحمت کی بشارت لائے ہویا زحمت کی؟

جرائیل بول! آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے' اور اپنی خصوصی بارگاہ سے ان اسرار و رموز کو ودایت فرمانا چاہتا ہے جو آپ اور آپ کے رب

کے درمیان طے شدہ ہیں' آپ نے فرمایا! جرائیل! میرے کریم نے مجھے طلب فرمایا ہے' ذرا یہ تو بتائے وہ میرے ساتھ کیا معالمہ فرمانے والا ہے؟ جرائیل عرض گزار ہوئ' اس لئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ کے اسلاف و اخلاف کو بخشش سے نوازے آپ نے فرمایا' یہ تو میرے لئے ہوا' میری امت کیلئے کیا ہوگا؟ وہ بوے ولسوف یعطیک ربک فنرضی یقینا آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرما دے گاکہ آپ اپنی رضا کا اعلان فرمادیں گے۔ فرما کا اعلان فرمادیں گے۔ فرما کا درب آپ کو اتنا عطا فرما دے گاکہ آپ اپنی رضا کا اعلان فرمادیں گے۔ فرما کا درب آپ کو اتنا عطا فرما دے گاکہ آپ اپنی رضا کا اعلان فرمادیں گے۔ فرما کو دربا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم

جنت سے اسے رضوان جنت لائے ہیں' ان کے ساتھ چالیس ہزار فرشتے بھی خدمت کے لئے عاضر ہیں جو زمین و آسانوں کی پیدائش سے قبل بھی آپ کی ذات اقدس پر صلوۃ و سلام میں مصروف رہتے ہیں' امشب اس عدیم المثال لباس کو زیارت سے مشرف فرمائے!

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وضو فرما کیے تو عم ہوا وضو کے پانی کو میکائیل کو دیتے ہوئے کئے اسے عزرائیل اور اسرافیل کے ذریعے رضوان جنت کو پہنچا دو اور وہ اسے جنت الفردوس کی حوروں کو بطور تبرک دیں ناکہ حوران بہشتی اپنے چروں کا غازہ بنالیں 'جب حوروں نے وضو کے پانی کو اپنے چروں پر لگایا ان کے حسن و جمال میں ناقابل بیان حد تک اضافہ ہوگا۔

الغرض حضرت جرائیل علیہ السلام نے صفا کی جانب سے آپ کی خدمت میں براق پیش کرنا چاہا تو براق نے ذرا تیزی دکھائی' اس وقت صفا پرایک مرد کی صورت میں بت بنا ہوا تھا آپ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوے فرمایا بھلا اس بد بخت' شقی کی کون عبادت کرے گا!

حضرت جرائیل علیہ السلام نے براق کو تنبیہہ کی اور کہا کجھے معلوم ہونا چاہئے کہ تیری پشت پر آج کون سوار ہوا چاہتا ہے مجھے اس ذات اقدس کی فتم ان سے افضل کوئی جمان میں ہی نہیں۔ براق قدرے شرمندہ ہوا اور پوچھنے لگا کیا ہی عربی نبی ہیں کیا ہی صاحب حوض کوثر ہیں کیا حسن و جمال کی تخلیق کا بھی ہی باعث ہیں کیا ہی شافع محشر ہیں؟ حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں تو براق نے اپنی پیٹھ جھکا دی اور عرض گزار ہو! حضور مجھے اپنے دوود مسعود سے مشرف فرمائی ہاں میری ایک گزارش بھی ہے اپنے کرم سے منظور کیجے! وہ یہ کہ روز حشر بھی مجھے خدمت کا موقع فراہم کریں امید کرنا ہوں کہ فراموش نہیں فرمائیں گ!

جب آپ براق پر سوار ہونے گے تو آپ کی آنکھیں نمناک ہوگئیں'
جرائیل نے جرائی کے عالم میں پوچھا! حضور یہ کیا معالمہ ہے؟ آپ کی چشمان
مبارک پر آنسوؤں کی جھڑی کیوں لگ رہی ہے؟ فرمایا! مجھے اس وقت امت
یاد آرہی ہے' جرائیل یہ تو بتائے قیامت کے دن میری امت کو سواریاں میسر
ہوں گی' جرائیل عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہوہ نخشر المومنین الی
الرحمٰن وفدا۔ ایمانداروں کو اس دن ہم رحمٰن کی خدمت میں حاضری کیلئے
سواریاں مہیا کریں گے!

یہ سنتے ہی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطمئن ہوئے 'جرائیل امین سے سرکار فرمانے لگے! یہ کتنی عجیب بات ہے ضعیف ساحیوان محبت اور اس کے اسرار کو اٹھانے کیلئے آمادہ ہے جس کے اٹھانے سے زمین اور بہاڑ عاجز آئے' نیز اے جرائیل! براق مسافت طے کرتی ہوئی راستہ اپنے سوار سے دریافت کرتی جارہی ہے۔

ارشاد ہوا جمات عوادث کے محل ہیں اور میرا حبیب جمات سے مبرا میرے پاس چل کر آنے سے رسائی ممکن نہیں الندا جو میری حقیقت سے شاسا ہو وہ جانتا ہے قاب قوسین او ادنی سے میرے محبوب ہمیشہ باریاب ہیں اور قرب سے ہردم سرفراز ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 'میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنصا کے مکان میں تھا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام عاضر ہوئے اور عرض کیا میں آپ کے خادم بننے کی سعادت چاہتاہوں آپ کے پاس سواری اس لئے لایا ہوں کہ بادشاہوں اور اہل سلوک کے رسم و رواج کو ملحوظ رکھا جائے ' ناکہ اعزاز و اکرام کے موافق معاملہ طے ہو۔

جب آپ سوار ہونے گے جرائیل نے براق کی لگام تھائی میکائیل نے رکاب پکڑی اسرافیل لباس کے کناروں کو مس کرنے لگا! براق جبال کمہ کرمہ کی بلندیوں سے پرواز کرنے لگا یماں تک کہ آپ مدینہ طیبہ جاپنچ وہاں دو رکعت نماز پڑھنے کا جرائیل نے عندیہ ظاہر کیا آپ نے فرملا یہ کونی جگہ مجا ہیا گیا ہی تایا گیا ہے آپ کا مقام ہجرت ہے پھر محو پرواز ہوئے اور اچانک ایک مقام پر رکے اور وہال دو رکعت نماز اواکی عرض کیا گیا آپ جانتے ہی ہیں یہ وادی ایمن طور سینا ہے اسی مقام پر حضرت رب العزت جل جاللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہمکلامی سے مشرف فرمایا تھا پھر بیت اللحم پنچ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت ہے وہاں بھی آپ نے نماز اوا فرمائی پھر موان موسیٰ علیہ وسلم! ذرا ٹھریے کی میں نے اس آواز پر کان نہ دھرے اور چانا رہا پھر ہا ئیں جانب سے آواز سائی دی میں نے اس آواز پر کان نہ دھرے اور چانا رہا پھر ہا ئیں جانب سے آواز سائی اس نے اس آواز پر کان نہ دھرے اور چانا رہا پھر ہا ئیں جانب سے آواز سائی اس نے دی میں نے توجہ نہ فرمائی 'پھر ایک آراستہ پیراستہ عورت سامنے آئی اس نے

بھی بات کرنے کی گزارش کی میں نے نظرانداز کیا اور چاتا رہا۔ جرائیل علیہ اسلام سے وضاحت طلب کی!

تو کہنے گئے پہلی آواز بہودیوں کے داعی کی تھی' اگر آپ اس کی آواز پر رک جاتے تو آپ کی امت بہودیت کی طرف مائل ہوتی' دوسری آواز عیمائیوں کے مبلغ کی تھی اگر آپ متوجہ ہوتے تو آپ کی امت عیمائیت کی طرف راغب ہوجاتی اور وہ جو آراستہ پیراستہ عورت سامنے آئی وہ دنیا تھی' اگر آپ اس کی طرف نظر اٹھاتے تو آپ کی امت' عقبیٰ کے بجائے دنیا کی محت میں مبتلا ہوجاتی۔

لطیفہ اسے کی شخص نے کہا ہمیں دنیا سے کنارہ کشی کا سبق دیتا ہے اور تیرا لباس اسے کی شخص نے کہا ہمیں دنیا سے کنارہ کشی کا سبق دیتا ہے اور تیرا لباس بانچ سو دینار نہایت قیمتی اور سواری بہت اعلیٰ ہے یہاں تک کہ تمہارا لباس بانچ سو دینار سے بھی ذائد قیمت ہے! عارف نے جوابا کہا دنیا کو اپنے ظاہر پر چھوڑ اسے اپنے باطن میں جگہ نہ دے اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے مال و تعمت سے نوازا ہے تو بطور شکرانہ اس کا ظہور بھی ہونا چاہئے کیونکہ دینوی مال و متاع کا مالک ہونے بطور شکرانہ اس کا ظہور بھی ہونا چاہئے کیونکہ دینوی مال و متاع کا مالک ہونے کے باوجود! اگر دل میں اس کی محبت نہیں تو تم زاہد ہو اور اگر دنیا کے مال سے اسے پچھ بھی حاصل نہیں اور پھر خواہش رکھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہوتو وہ شخص قابل فرمت ہے۔

نیز متاع دنیا کا مالک ہونے کے ساتھ وہ بخیلی کرتا ہے تو وہ دنیا کو محبوب جانتا ہے کیونکہ محبوب کا دل سے نکالنا نمایت وشوار گزار ہوتا ہے اور اگر صاحب سخاوت ہے تو اس کا راہ خدا میں خرچ کرنا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ اسے دین سے محبت ہے اس لئے وہ اپنے مالک و خالق کو راضی رکھنے کیا سب کچھ ٹار کرنے پڑتیار رہتا ہے!

اگر کما جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمد و ورع میں تمام

مخلوق سے آگے تھے تو. آپ نے یہ کیسے فرمایا' تمہاری دنیا سے تین چیزیں مجھے محبوب ہیں' خوشبو' عورت اور نماز تو میری آئکھوں کا سکون ہے!

جواباً کما گیا ہے کہ بیہ تین چزیں صور تا" دنیا ہیں لیکن حقیقتاً دنیا نہیں!
کیونکہ ایسی دنیا فدموم ہے جو کفایت سے زائد ہو۔ وہ اشیاء جو لوازمات میں شامل ہیں وہ حقیقت میں دنیا نہیں لیعنی مکان خاوم ' بیوی ' غلہ و غیرہ کا ہونا انسانی حیات کے لئے از بس ضروری ہے للذا بیہ فدموم نہیں۔

دوسری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریعت مقرر کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے ان کے لئے یہ تینوں چیزیں محبوب بنا دیں اور منشائے خداوندی کے مطابق اعلان محبت فرمایا ناکہ قیامت تک آپ کی اتباع میں شریعت کی ملحوظ رکھا جائے' اس لئے کہ خوشبو سے محبت' عقل میں اضافہ کا باعث ہے اور جس قدر عقل ہوتی ہے دین اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ کا باعث ہے اور جس قدر عقل ہوتی ہے دین اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ کی کرت بندگان خدا کی کرت بندگان خدا کی کرت بندگان خدا کی کرت بندگان خدا کی کرت بر دال کی کرت بر دال حداث کرتی ہے اور بندگان خدا کی کرت عبادت کی کرت پر دال عرض ہے۔ اللہ تعالی نے کوئی بھی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے نکاح نہ کیا ہو حتیٰ کہ حضرت یجیٰ علیہ السلام انہوں نے نکاح تو کیا گر اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا مجھے حورتوں سے کوئی رغبت نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں کلمہ حصور آپ کیلئے مورتوں سے کوئی رغبت نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں کلمہ حصور آپ کیلئے مورتوں ہے دنیا پر تشریف لا ئیں گے تو نکاح بھی فرمائیں گے۔

بعض نے فرمایا خوشبو سے حضرت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قلب مبارک مراو ہے کیونکہ آپ سوختہ آتش عشق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اسی لئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یمن کی طرف سے مجھے رحمٰن کی خوشبو آتی ہے آپ کامزار اقدس کوفہ میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کا وصال ہوا باب زہد میں رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں آپ کا وصال ہوا باب زہد میں

تفصیل گزر چکی سے دنیا کی بے ثباتی کے سلسلہ میں حضرت شیخ عارف باللہ سے جلیل القدر تقی الدین حصی اپنی تصنیف تنبیہ السالک میں کیا خوب فرماتے ہیں۔

ایا فرقة الاحباب لابدلی منک ویادار دنیا اننی راحل عنک ویاقصرالایام مالی و للمنی ویاسکرات الموت مالی وللضحک ومالی لاابکی لنفسی بعبرة اذاکنت لاابکی لنفسی فمن یبکی

مفہوم: ایک نہ ایک دن دوستوں سے جدائی لازی ہے اور اس دار دنیا سے کوچ بھی ضروری ہے دنوں کا ختم ہوناجب لازی ٹھرا تو بھلا میں کمال اور پھر میری آرزو کیں کمال! جب موت بھیٹی ہے تو پھڑسکمال اور بنسی کمال ہاں افسوس! میں کتنا غافل ہوچکا ہوں کہ اپنی جان پر ایک آنسو بھی نہیں بما پا تا اور جب اپنی کو تاہیوں پر ازخود میں ہی نہ روؤں تو اور کون روئے گا!!؟

حضرت خواص رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ زہر تین حروف سے مرکب ہے زسے ترک دنیا 'بعض نے فرمایا ہے زسے ترک دنیا 'بعض نے فرمایا دہر عاجزی و اکساری کے بغیر ایسے ہے جیسے بے پھل درخت! عبادت بلاعلم ایسے ہے جیسے بے بھیل درخت! عبادت بلاعلم ایسے ہے جیسے باتھ میں تیر' کمان اور ستاروں کو نشانہ بناتا:۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عمدہ لباس زیب تن کئے اور خوشبو لگائے ایک جوان دیکھا جس نے میری پیشانی کو چوما اور تھوڑی سی در مجھ سے غائب رہا حضرت جرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا ہے کون تھا؟

انہوں نے بشارت دی کی آپ کی امت کا ایمان تھا جس میں اشارہ تھا

کہ آپ کی امت ایمان و ابقان سے زندہ رہے گی ایمان پر خاتمہ اور ایمان کی دولت دامن میں لئے زندہ ہوگی پھر امن و سلامتی کے ساتھ داخل جنت ہوگ! آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے پاس تین پیالے لائے گئے پانی دودھ اور شراب کا! میں نے دودھ کا پیالہ لیا ، حضرت جرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے آپ نے فطرت پر قبضہ کرلیا اگر آپ پانی استعال کرتے تو امت غرق ہوجاتی اگر شراب کا پیالہ اٹھاتے تو امت بے عقل ہوجاتی آپ نے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا اگر پورا پیالہ استعال فرما لیتے تو آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہ جاتا میں نے کما پھر لاؤ! جرائیل عرض گزار ہوا اب وقت نہیں! جو ہونا تھا ہوچکا۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرواتے ہیں پھر میرے پاس سفید'
سبز' زرد اور سیاہ رنگ کے لباس لائے گئے' میں سفید لباس پند کیا' جرائیل
عرض گزار ہوئے سفید لباس اہل اسلام کا ہے جبکہ زرد اہل کتاب کا' اس
انتخاب کے سبب آپ کی امت یمودیت و عیسائیت سے محفوظ ہوگئ' سیاہ لباس
دوز خیوں کا ہے اور آپ کی امت کو دوز خ سے کیا نسبت۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سفید کباس پہنا کرو کیونکہ ہے۔ نمایت یا کیزہ اور عمدہ ہو تا ہے۔

حضرت ابن بطال رحمہ اللہ تعالی شرح بخاری میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً سفید لباس زیب تن فرمایاتے کرتے اور اس کے استعال کی رغبت دلاتے ہوئے فرماتے سے ان فرشتوں کا لباس ہے جنہوں نے غزوہ احد وغیرہ میں ہماری نصرت فرمائی۔

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں نبی کریم فرماتے ہیں شب معراج جب میں مجداقصلی پنچا تو دروازہ مسجد پر مجھے تین شخص ملے ایک کے ہاتھ دودھ کاپیالہ' ایک کے پاس پانی اور ایک کے ہاں شراب کا برتن تھا مجھے پینے کیلئے دیئے گئے میں نے دودھ نوش فرمایا اس پر مجھے بشارت دی گئی کہ آپ کی امت ہدایت یافتہ ہوگ۔ عقائق میں فدکور ہے کہ میرے پاس' ایک بوڑھا' ایک ادھیڑ عمر اور ایک نوجوان لایا گیا اور ارشاد ہوا ان میں سے کوئی پیند کریں میں نے نوجوان کو اختیار کیا' حضرت جرائیل عرض گزار ہوئے آپ نے عافیت اختیار فرمائی بوڑھا دولت اور ادھیڑ عمر بخت ہے اور یہ دونوں تغیر سے خالی نہیں۔!!!

جدامی کی ناعاقبت اندیش: حضرت ام المومنین سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنیه و سلم کا الله تعالی عنیه و سلم کا الله تعالی عنیه و سلم کا ایک ایک قوم پر گزر ہوا جو جذام ایس مرض میں مبتلا تھی آپ نے اس پر آسف کا اظمار فرمایا تو آپ کو آگاه کیا گیا کہ یہ ایسے لوگوں کی اولاد ہے جنہوں نے بھی الله تعالی سے عافیت طلب نہیں کی تھی اگر وہ ان کلمات کا وظیفہ کرلیتے تو اس موذی مرض میں مبتلا نہ ہوتے ۔ سبحان اللّه وبحمده ولاحول ولا قوة الا باللّه العلی العظیم

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت قیمضہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تم بعداز نماز فجران کلمات کا تین بار پڑھنا اپنا معمول بنالو تو نانبائی ، جذام اور فالح سے عافیت میں رہو گے۔ سبحان اللّه العظیم و بحمدہ

حضرت سعید بن مسب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو آومی الله تعالی کے اس کلام کو پڑھنا اپنا معمول بنا لے تو الله تعالی اسے جو مانے گاعطا فرمائے گا۔ اللهم فاطرالسموت والارض عالم الغیب والشهادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مزید فرمات بین حسبناالله و نعم الوکیل کا وظیفه برخوف سے بے نیاز کردیتا ہے۔ (امام غزالی علیه الرحمته) آلومینک فصل: حضرت علائی علیه الرحمته بیان کرتے بین که نبی کریم صلی

الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا شب معراج ہمارا ایک ایسی قوم پر گزار ہوا جو یومیہ فصل ہوتے ہیں اسی روز وہ فصل یک کر تیار ہوجاتی ہے اور وہ لوگ فورا کا لیتے ہیں جرائیل نے آپ کے ارشاد پر عرض کیا یہ وہ ایماندار ہیں جو جماد میں مصروف رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ راہ خدا میں مجادین کی نیکیاں سات سوگنا بردھ جاتی ہیں۔

نیز فرمایا مارا ایک اور قومپر گزر ہوا جن کے سر پھرے کیلے جارہ سے اور پھر اپنی اصلی حالت پر نمودار ہوجاتے' آپ کے فرمان پر جرائیل عرض گزار ہوئے ہے وہ لوگ ہیں جن پر نماز گرال گزرتی ہے' اسی لئے ہے ایس سزا

مين بتلابي-

آپ فرماتے ہیں پھر ایک ایسی قوم پرگزر ہوا جن کے آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے ہیں اور زقوم ان کی خوراک ہے دریافت کرنے پر جرائیل عرض گزار ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو زکاۃ ادا نہیں کیا کرتے۔

حضرت مجاہد اور قبادہ رضی اللہ تعالی عظما فرماتے ہیں ضریع ایک کانٹے وار گھاس ہوتی ہے جو زمین پر چھیلتی ہے اسے اونٹ بڑے ذوق سے کھاتے ہیں موسم بمار میں اسکو شبرق اور گرما میں ضریح کہتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمائے فرمایا ضریح المیوے سے زیادہ کروی مردار سے زیادہ برودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوتی ہے الله تعالی بمیں اس سے محفوظ رکھے۔

طیب اور خبیث: سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا پھر ہمارا گزر
ایک الیی قوم پر ہوا جن کے سامنے حلال و طیب اور حرام و خبیث گوشت پڑا
ہوا ہے وہ پاکیزہ عمدہ اور حلال کو چھوڑ کر حرام اور خبیث کی طرف لیکتے ہیں۔
میرے معلوم کرنے پر جرائیل علیه السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی
منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر دو سری عور توں سے منہ کالا کرتے ہیں یہ زانی ہیں جو

رام کاری میں متلا ہیں۔

حفرت شخ تقی الدین حصی رضی الله تعالی عنه تنبیه السالک میں معفرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہیں که نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا شرک کے بعد سب سے برا گناہ زنا ہے۔

حضرت ابو سعید رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محصنہ کے ساتھ زنا کا مرتکب ہونا اللہ تعالیٰ کے نزد ستر کبیرہ گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ جو محصنہ سے زنا کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی قیامت لعنت جاری رہے گی تفصیل باب التقویٰ میں فرکور ہے۔

نیز فرمایا پھر ہمارا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جارہی ہیں جب زبانیں کٹ جاتی ہیں اور جارہی ہیں جب زبانیں کٹ جاتی ہیں تو پھر اپنی اصل حالت پر بن جاتی ہیں اور پھر کاٹ دی جاتی ہیں' دریافت کرنے پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ خطیب دواعظ ہیں جو لوگوں کو تو پندونصائح کرتے ہیں لیکن خود عمل سے عاری ہیں۔

پھرسے بیل: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج ہمارا ایک چھوٹے سے پھر پر گزر ہوا جس سے ایک بیل بر آمد ہو تا ہے اور جس سوراخ سے نکلتا ہے پھر اس میں داخل ہونے کی ناکام کوشش کرتا ہے مگر داخل نہیں ہویاتا۔

دریافت کرنے پر حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہیں جو غلط باتیں کہتے ہیں اور پھر نادم ہو کر لوٹانا چاہتے ہیں مگربے بس ہوجاتے ہیں۔ پھر پچھ عورتیں دیکھیں جو اپنی پلکوں سے لئک رہیں ہیں' پوچھنے پر بتایا گیا ہے یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی اولاد کے بجائے دو سروں کے بچوں کو دودھ پلادیتی تھیں۔

حضرت علائی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا میں کس سے زیادہ عمدہ سلوک کروں؟
آپ نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ' عرض کیا والدین وصال کرچکے ہیں فرمایا
اپنی اولاد سے حسن سلوک کو لازم پکڑو! اولاد کے حقوق پورے کرنے والدین
پر ضروری ہیں۔

رضائے خدا' رضائے والدین: محن اعظم نبی کرم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں الله تعالیٰ کی رضا و خوشنودی سے معلق ہے جس نے اپنے والدین کو راضی کیا گویا کہ اس نے الله تعالیٰ کو راضی کیا اور جس نے والدین کو ناراض کیا وہ الله تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنا اور وہ مستحق عذاب ہوا۔

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کے ساتھ عمدہ
سلوک کرنے والے جنت میں انبیاء کرام صلیحم السلام کے پڑوی ہوں گے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا والدین سے حسن سلوک نماز' روزہ' جج و عمرہ' نفلی عبادات اور جماد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں والدین کے ساتھ عمدہ
سلوک کرنے والے سے کہا جائے گا تو جو عمل کرنا چاہتا ہے کرلے میں تیری
مغفرت کروں گا' اور والدین کے نافرمان کو کہا جائے گا تو جو چاہئے نیک عمل
کر' تیرے تمام عمل اکارت جائیں گے اور میں تیری مغفرت نہیں کروں گا۔
سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت ایک صحابی عاضر ہوئے اور
عرض کیا میں جماد میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے
عرض کیا میں جماد میں شامل ہونا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کیا تمہاری والدہ ہے
عرض کیا میاں آپ نے فرمایا تم اپنی والدہ کی خدمت میں رہو' کبی جمال ہے

یں ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ کسی صحابی نے جماد میں شمولیت کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا تمہارے والدین موجود ہیں عرض کیا ہاں یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم آپ نے فرمایا انہی کی خدمت انجام دو جنت تو ان کے قدموں میں ہے یعنی ان کی خدمت سے جنت کا حصول آسان ہوجا آ

ایک مخص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے والد کے بارے کچھ باتیں کیں کہ یہ میرا مال لینا چاہتا ہے۔ یہ کرور اور میں قوی تھا۔ یہ مختاج اور میں غنی تھا میں نے اپنی ملکیت میں اسے بھی منع نہ کیا آج بیں کمزور ہوں یہ قوی ہے میں مختاج ہوں یہ غنی ہے اور اب یہ مجھے مال وغیرہ دینے میں اعراض کرتا ہے۔

رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی چشمان مبارکہ نمناک ہو گئیں اور فرمایا تیری اس حالت کو جو کوئی پھریا ڈھیلا بھی سن پائے تو رونے لگے پھر آپ نے لڑکے سے فرمایا تو اور تیرا مال سبھی تیرے باپ کا ہے۔ انت وما لک لابیک۔

### حقوق الوالدين

مسكلہ: والد صاحب كو اپني اولاد كا مال شرعى طريقه سے كھانا جائز ہے بصورت ويگر حرام! البته اگر اس نے بیٹے كا مال شرعى طریقه كے علاوہ اٹھا لیا تو بیٹا اینے باپ كے خلاف مقدمہ نہیں كرسكتا!

حنابلہ کے نزدیک بیٹے کا باپ کے خلاف دعویٰ دائر کرنا حق ابوت کے باعث غیر مسموع ہوگا۔

والدین کے لئے دعا کرنے سے رزق میں ترقی ہوتی ہے۔

حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی تفییر میں فرماتے ہیں جو مخص کافر والدین کے حق میں وعا کرے وہ ان کے بجائے حضرت آدم و حوا علیهماالسلام کے حق سے ہوجاتی ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کافر کیلئے دعائے مغفرت حرام ہے۔! حضرت علائی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں اگر کما جائے والدین نے حصول لذت کی نیت کی پھر بچہ پیدا ہو کر دنیا کے مصائب و آلام میں پھنس گیا تو بچہ پر والدین کا کیا احمان ہوا؟

سی نے سکندر ذوالقرنین سے کہا تیرے استاد کا تجھ پر احسان ہے یا تیرے والدین کا؟ اس نے کہا میرے استاد صاحب کا مجھ پراحسان عظیم ہے جبکہ والدین نے تو مجھے عالم فساد اور دینوی آفت میں لا ڈالا انہوں نے لذت کا قصد کیا اس پر جوابا '' کہتے ہیں اہل عقل کی کیفیت کے اعتبار سے یہ بات غیر مناسب ہے کیونکہ عقرند محض حصول لذت کی نیت نہیں کرتا اگرچہ لذت مناسب ہے کیونکہ عقرند محض حصول لذت کی نیت نہیں کرتا اگرچہ لذت

ے وہ بسرہ مند ہو تا بھی ہو البتہ اس کی غرض بچہ کی پیدائش میں ہے ہوتی ہے کہ میری اولاد اللہ تعالیٰ کی توحید کی قائل ہو۔ اسی طرح عام آدمی اگرچہ ابتدا حصول لذت کی طرف راغب ہو تاہے گر جب اولاد ہوجاتی ہے تو اس کے ساتھ بھلائی اور بستری کی کوشش میں مصروف رہتا ہے وجود میں آنے وقت سے بلوغت تک وہ ہر قتم کی آفتوں اور مصیبتوں کو اس سے دور رکھنے کی سعی میں رہتاہے! اس طرح وہ بھی سلوک و احسان کے مستحق ہوتے ہیں اور تمام شکوک و شہمات از خود رفع ہوجاتے ہیں۔

تہذیب الاساء واللغات میں ہے کہ اساتذہ علم' روحانی باپ ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے درمیان ان کا واسطہ وسیلہ ہیں تلافہہ کو اپنے اساتذہ کے حق میں اپنے والدین کی طرح دعا اور ان کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کا

او قات لذات: مامون الرشيد نے ايك دن اپنى لوندى سے سوال كيا ايك ساعت كى لذت على الك ماه لذت عال كى لذت كى لذت كا ايك ماه لذت عال كى لذت اور تمام عمر كى لذت كيا كيا ہے؟

لونڈی نے جواب دیا! جماع ایک ساعت کی لذت ہے، شراب ایک دن کی لذت ہے۔ شراب ایک دن کی لذت ہے۔ تین دن کی ولئت کی لذت بیٹا ایک سال کی لذت بھائیوں ملاقات زندگی بھر کی لذت سے عبارت ہے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہتا ہیشہ کی لذت سے شاو کام ہونا ہے، حضرت امام غزالی (کتاب النصیح)

الصال ثواب: بى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا جو شخص ان كلمات كو پڑھ كر اپ والدماجد كى روح كو ايصال كرتا ہے گويا كه اس نے اپنے والد كے تمام شرى حقوق اوا كرديئ الحمدللَّه رب العلمين رب السموت و رب الارض رب العلمين وله الكبرياء فى السموت

والارض وهوالعزيزالحكيم الحمدلله الملك رب السموت ورب الارض رب العلمين وله النورفي السموت والارض وهو العزيزالحكيم- (تحفة الجليب)

غیروں کے لئے عورت کا بڑاؤ سنگھار: حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تعالی علیہ وسلم کو اللہ علیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روتے پایا' میں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا شب معراج میں نے اپنی امت کی کچھ عورتوں کو سخت عذاب میں کرفتارد یکھا' ان میں سے کچھ تو اپنی چھاتیوں سے لئکی ہوئی تھیں جن کے منہ میں تارکول (مک) کے قطرے ٹیکائے جارہے تھے' یہ وہ عورتیں تھیں جو بلاوجہ اپنا دودھ دو سروں کے بچوں کو پلا دیا کرتی تھیں۔

بعض کودیکھا جو اپنی چھاتیوں سے لئلی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے اور ان کے بدن پگل رہے ہیں فرمایا یہ وہ عور تیں تھیں جو اپنے خاوند کے علاوہ دو سرول کیلے بناؤ سنگھار کرتی ہیں۔

نیز فرمایا جو عورت اپنے خاوند کے علاوہ دو سرول کیلئے سرمہ وغیرہ لگائے گی اللہ تعالی اسے ذلیل و خوار کرے گا اور اس کی قبر کو دوزخ کا گڑھا بنا دے گا۔

باپ کی مغفرت: بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب سفر پر جانے لگے تو اپنی بیوی سے کما تو اس منزل پر ہی رہنا' ینچے ہرگزنہ جانا جب کہ پہلی منزل پر اس کا باپ رہتا تھا وہ بیار ہوا خاتون نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چھت سے نیچے اثر کر اینے باپ کی عیادت کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ ، فیصت سے نیچے اثر کر اینے باپ کی عیادت کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا اینے خاوند کے تھم پر عمل کر' وہ نیچے نہ آئی یمال تک کہ اس کا باپ فوت ہوگیا پھر اس نے کفن' دفن میں شرکت کی اجازت مانگی' آپ نے فرمایا اینے خاوند کے تھم پر عمل کر' وہ اپنے خاوند کے تھم پر عمل پیرا ہوئی تو فرمایا اپنے خاوند کے تھم پر عمل پیرا ہوئی تو

آپ نے اے بشارت دی' اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کے باعث تیرے باپ کو مغفرت و بخشش سے نوازا ہے۔

پر کشش آواز اور روح برور خوشبو: سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں پھر ہمارا ایک ایس وادی سے گرزمرجمال سے نمایت پر کشش آواز کے ساتھ ساتھ روح پر خوشبو آرہی تھی، دریافت کرنے پر حضرت جرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کی آواز اور خوشبو ہے جنت الله تعالی کے حضور عرض گرار ہے اللی جو مجھے عطا فرمانے کا وعدہ کیا گیا وہ عطا فرمائے۔

محلات 'ریشم' سونا' چاندی' موتی' جواہرات' ہیرے' موظّے' تھلکتے ہوئے جام شدودودھ اور شرابا" طہورا کی نہریں' جوش زن ہیں ان بے شار نعمتوں سے بے شک میں مالا مال ہوں' لیکن مجھے وہ کچھ عطا فرمایئے جس کا تونے وعدہ

فرمایا ہے۔

ارشاد ہوا' مسلمان' مرد' عورتیں' ایماندار مرد اور عورتیں مجھے عطاکے' میں داحد یکتا ہوں' میرے سواکوئی معبود نہیں' میں اپنے وعدے کا سچا ہوں' جنت عرض گزار ہوئی' اللی میں راضی ہوں' (جب تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی آگئے ہیں تومیری مراد برآئی' میں راضی ہوں میرے خدا میں راضی ہوں۔)

جہنم کی پکار: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر چلتے چلتے الچاک نمایت ہیں کہ پھر چلتے چلتے الچاک نمایت بھیانک ہی آواز سائی دی' میں نے جبرائیل علیہ السلام سے کما یہ بھیانک ہی آواز کمال سے آرہی ہے؟ وہ بولے یہ جہنم کی پکار ہے وہ کمہ رہی ہے النی! تو نے مجھے زنجیروں اور طوقوں سے بھر رکھا ہے' گرمی اور آتش کی کثرت سے نوازا ہے اب میرے ساتھ جودعدہ ہوچکا ہے پورا کر! ارشاد ہوا۔ کی کثرت سے نوازا ہے اب میرے ساتھ جودعدہ ہوچکا ہے پورا کر! ارشاد ہوا۔ تیری خواہش کے مطابق ہم نے کجھے مشرکین و مشرکات' (منافقین و کفار اور گتاخان انبیاء) عطا کئے' دوزخ سے آواز آئی النی! میں سیر ہوگئی میرا مقصد اور گتاخان انبیاء) عطا کئے' دوزخ سے آواز آئی النی! میں سیر ہوگئی میرا مقصد

برآیا میں تیری رضار راضی مول!

بوجھ پر بوجھ: سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا ایک ایے شخص پر گزر ہوا جو کئریوں کا بہت بھاری گھا باندھے ہوئے ہے جو اس سے اٹھایا نہیں جاسکتا مگر گھے میں اور لکڑیاں ڈالے جارہاہے!

میرے دریافت کرنے پر جرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی امانیش اوا نہیں کرسکتا گر مزید حاصل کرتا رہتا ہے! یعنی یہ خائن ہے جو بوجھ تلے دبے جارہے ہے۔

راہرن: نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک قوم پر گزر ہوا جے چیرا پھاڑا جارہاہ دریافت کرنے پر معلوم ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو مسافروں پر حملہ آور ہوکر ان کا مال و متاع چھین لیتے تھے راہزنی کرتے ہوئے ان کے دل نرم نہیں ہوتے تھے اب اپنے کئے کی سزا بھگت رہے ہیں۔

بیت المقدس مسجد اقصیٰ: سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں جب ہم بیت المقدس پنچ و حضرت جرائیل علیه السلام نے براق باندها پھر ہم مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے مجھے ایک بلند مقام ملا 'جو فرشتوں سے بھرا ہوا تھا ' پھر میں نے انبیاء علیم السلام کو صف بستہ دیکھا جو اپنی شان و عظمت سے بھر میں دکھائی دے رہے تھے۔

حضرت جرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے قریش مکہ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں لیکن یمودونصاری کا گمان ہے خدا کابیٹا بھی ہے اب ان رسولوں سے دریافت سیجے کیا خدا کا کوئی شریک یا بیٹا ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے۔

آپ ان سے دریافت تو کیجئے جو ہم نے آپ سے پہلے اپنے رسول بھیج کیا ہم نے رحمٰن کے سوا اور بھی معبود بنائے ہیں؟ جن کی

عبادت کی جاتی ہو؟

تمام انبیاء رسل علیهم السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا۔ پھر حضرت جرائیل علیہ السلام نے اقامت کی 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مصلیٰ امامت پر جلوہ افروز ہوئے۔

برم کونین ساری سنواری گئی عرش کی چھت زمیں پر صفیں بچھ گئیں انبیاء آگے، مرسلین آگے، مقتدی آچکے تو امام آگیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء رسل اور ملا کہ کو نماز پڑھائی، حضرت امام نوی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ کونسی نماز تھی جو شب مراج آپ کی اقتداء میں انبیاء رسل نے اداکی کیا نماز تھی یا دعا؟

وه جواب فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام کیلئے مقرره مخصوصہ نماز تھی۔ (گویا کہ یہ انبی پر فرض تھی (بابش قصوری) جب نماز ادا فرما پچکے تو انبیاء کرام علیم السلام آپ کی خدمت میں ہدیہ تحسین و تبریک پیش کرنے کیلئے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمانے لگے کیما مقدس روح پرورنورانی اجتماع ہوگا! جمال صرف انبیاء و رسول' ملا کہ اور امام الانبیاء و الملا کہ یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطهر تھی۔

نوریوں کے اجتماع میں تھے مقرر نور کے ہورہا تھا مسجد اقصلی میں جلسے نور کا معجزوں کی تھی شب معراج آک لمبی قطار معجزہ تھا جانا آنا نور کا معجزے پر معجزہ تھا جانا آنا نور کا

حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اوالعزم ر سولوں نے آپ کے مناقب و فضائل بیان کئے حمد باری تعالیٰ کے بعد آپ کی نعت میں رطب اللسان رہے۔

حضرت آدم عليه السلام بيان كرت موئ فرمات بين! اله العلمين كاشكر

ے جس نے مجھے اپنے ید قدرت سے بنایا' فرشتوں سے سجدہ کرایا' انبیاء و مرسلین کو میری اولاد سے زینت بخشی' اور آج مجھے اس اجتماع میں شرکت کا موقع مرحمت فرمایا۔

حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے 'جس نے میری دعا قبول فرمائی اور کشتی کے باعث مجھے اور مجھ پر ایمان لانے والوں کو محفوظ فرمایا اور نبوت کی عظمت سے نوازا نیز آج اس نورانی اجتماع میں شمولیت سے کا موقع فراہم کیا!

حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یوں خطاب فرما ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھ پر بے پایاں فضل فرمایا مجھے اپنا خلیل بنایا' ملک عظیم سے نوازا' اور خلعت رسالت کے ساتھ مجھے مخصوص فرمایا مجھ پر نارکو گلزار کیا اور میری دعا کو قبولیت کا جامہ پہنایا۔ (آج میں اسی دعا کو رحمہ للعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی صورت میں دیکھ رہا ہوں) جس کے باعث اس اجتماع میں شرکت پر مجھے ناز ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں گویا ہوے 'حمدوصلوۃ کے بعد اللہ تعالیٰ کا ہزارہا بار شکرادا کرتا ہوں جس نے مجھے اپنے ساتھ ہمکلامی کے شرف سے نوازا' رسالت عطا فرمائی' تورات عنایت کی اور مجھے اپنی محبت سے بسرہ مند کیا' نیز آج اس اجتماع میں مجھے آنے کا موقع فراہم کیا۔

حضرت واؤد علیہ السلام خطاب فرہا ہوئے 'اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے زبور عنایت کی 'اوہ کو میرے ہاتھ پر نرم فرمایا۔

حفرت سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ مصطفیٰ میں اپنا تعارف یوں کرایا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے جن وانس ورند پر تعمرانی عطا فرمائی۔ ہر محکوم کی بولی سکھائی مجھے ایسا ملک عنایت کیا جو میرے بعد اس دنیا میں کسی کو نہ مل سکا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام یوں مخاطب ہوئے۔ احکم الحاکمین کاشکر ہے جس نے مجھے تورات کا علم عطا کیا انجیل عنایت کی مادر زاد اندھوں اور کوڑھ میں مبتلا بیاروں کو میرے ہاتھوں شفا سے نوازا' مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عطا فرمائی۔

بیان کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی آپ سے اجازت کیر عرض گزار ہوئے اور کما یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم' یا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیک وسلم۔

بے شک حسن زیادہ میرا ساری خلقت نالوں

ہنیں زیادہ قیمت میری آقا تیری کالیاں زلفاں نالوں

آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کچھ اس طرح مخاطب ہوئے۔
گرامی قدر انبیاء و مرسلین! آپ حضرات نے اپنے رب کی خوب حمود شاکی اور اس کی عطا فرمودہ نعتوں پر بڑی عمرگی سے اظہار شکر فرمایا! میں بھی اپنے خالق و مالک کی عنائیات و انعامات کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج اجتماعی طور پر آپ حضرات کی زیارت و ملاقات کا شرف عطا فرمایا' اس ذات اقدس و اعلیٰ نے مجھے آپ حضرات پر فضیلت بخش' مجھے رحمہ للغلمین بنایا میری امت کو خیرالامم شمرایا' روئف رحیم ایسے اوصاف سے بہرہ مند کیا' سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے آپ خطاب کی توثیق فرماتے ہوئے کہا! یقینا آپ کو سب پر فضلیت عاصل ہے' آج ہم آپ کو اس بلند مرتبہ پر فائز دیکھ کر قلب و پر فضلیت عاصل ہے' آج ہم آپ کو اس بلند مرتبہ پر فائز دیکھ کر قلب و

حمروشا اور آنکھیں: حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بکفرت حمدوثنا کرتے رہو کیونکہ دعا کی دو آنکھیں اور دوبازو ہیں جن سے وہ محل قبولیت تک پرواز کرتی ہے اور اپنے قائل کے لئے قیامت مغفرت و بخشش

میں معروف رے گا۔

ووسمری سواری بیت المقدس سے آسمان تک: حضرت شخ شرف الدین عیسی سروردی رحمه الله تعالی بیان کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کو ان کی شان کے مطابق مراتب و درجات سے نوازا گیا جیساکہ ذکر ہوا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو برگزیدگی میں ممتاز کیا مضرت ادریس علیہ السلام کو مقام علیا سے نواز اوحضرت نوح علیہ السلام کو متجاب الدعوات بنایا مضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلعت وفا سے سرفراز کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جمکلای اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمکلای اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جمکلای اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردول کے زندہ کرنے میں شہرت عطاکی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دولت احمدیہ و رسالت محمدیہ کے تاج سے سجایا' کریمانہ اوصاف' طبیعت کی نری' لوگوں کی حاجت روائی و مشکل کشائی اور آپ کے اساء' گرامی کی قدرومنزلت کو بیان فرمایا اور ایس ایک فضیلتیں عطاکیں جو کسی اور کو نہ مل سکیں اور ایسی ایسی تعریفیں بیان فرمائیں کہ آپ کے مثل کسی اور کے لائق ہی نہ کیں' آپ ہر صفت اور ہر کمال کے حال اربائے۔

پھر مطرت جرائیل علیہ السلام کو ارشاد ہوا صاحب مقام علیٰ کو جو نمایت نمایت حسن و خوبی کے ساتھ مبعوث ہوئے' ہمارے پاس لایئے تاکہ دونوں جمانوں کے باشندوں پر قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام کا اعزاز بخشیں۔

خلعت پر خلعت: آپ مسجد حرام میں آرام فرما تھ' حضرت جرائیل علیہ السلام ارشاد خدادندی کے مطابق آپ کو بیدار کرنے گئے تھم ہوا' نہایت نری اور لطیف کلام سے جگائے اور رازونیاز کی باتیں کرنے کے لئے ہمارے ہال السیئے۔ اگر دریافت کریں کون سے مقام پر جانا ہے تو کمہ دیجئے ایسے مقام پر جانا ہے تو کمہ دیجئے ایسے مقام پر جمال وہم و گمان اور عقل و فیم کی بھی رسائی نہیں۔ حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کے سراقدس کے پاس بیٹھ گئے جب

آب بیدار ہوئے تو آپ کو سعادت عظمیٰ کے اعلیٰ مقامات و مراتب کیلئے لے جانے کی گزارش کی آپ کی خدمت میں براق پیش کیا گیا اور .فضلہ و کرمہ تعالی آپ سفر معراج پر روانہ ہوئے یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ تک جاہنچ۔ النَّائ سفر راسته مين ان كنت عجائبات كلمعائنه كيا انبياء كرام عليهم السلام کو آپ ہی کیلئے مسجد اقصیٰ میں جمع فرمایا آپ نے امامت فرمائی انہوں نے خرمقدم کیا پہلے آسان پر اوصاف جیلہ سے آپ کی نعت پڑھی گئ آپ کو ایس ظعت پنائی گی وی الا میین رسولًا منهم بنلو علیمم آیاتم جس سے آپ کے باند مراتب کی شمادت ملتی ہے دوسرے آسان پر آپ کو جدید خلعت عطا ہوا جس کے باعث مرسلین پر آپ کو مزید شرف حاصل ہوگیا' اس پر نقش تها وما ارسلناك الارحمنه للعلمين- تيرك آسان يرالي خلعت بنائی گئی جس سے آپ کو خیر کثیر عنایت ہوا اس پر درج تھا یا ایھاالنبی انا ارسلناک شاہداومبشر اونذیرا۔ چوتھ آسمان پر بھی خلعت عطا ہوا جے پہنا تو ملا كمه پر آپ كى وجابت قائم بوئى 'اس پر لكھا تھا الحمدللَه الذي انزل على عبده الكناب ولم يجعل له عوجا- پانچوي آسان پر بھى ايك ايى ظعت سے شاد کام ہوئے جس کے باعث رسولوں پر آپ کی فضیلت اور براھ كئ اس ير نُقش تها ان اللَّه و ملائكته يصلون على النبي يا إيها الذين آمنواصلواعليه وسلموانسليما- چيخ آسان پر نلعت عريم عطا موااس ر بول میناکاری کی گئی تھی لقدجاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ماعننتم حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيم- ساتوين آسان يرايي نلعت عطا ہوئی کہ تمام ملا کہ اس کی خوبصورت اور مقناطیسی کشش سے جران تھ اس سے آپ کے شرف کی ان کے ولوں پر دھاک بیٹھ گئ- اس پر مرقوم تقا سبحان الذي اسرى بعبده ليلامن المسجدالحرام الى المسجدالاقصلی اور اس سے آسانوں کے ہر طرف نور کھیل گیا آپ

آگے برھے۔ جرائیل علیہ السلام پیچھے ہے۔ پھر انوار تجلیات اس تیزی سے پھیلے کہ تجابات اٹھتے چلے گئے آپ نور کی وادی میں جاپنچے وہاں خدائے جبار کی بے کیف آواز سائی دی کہ آپ کو میں نے اپنا مقرب بنایا ہے پھر آواز آئی میں آپ کو اپنا انیس بنالیا ہے پھر ندا آئی السلام علیک ایھاالنبی ورحمہ قاللَّہ

حضرت امام ابن جوزی علیہ الرحمتہ کتاب الماجریات فی الاسلہ والجوابات میں لکھتے ہیں جن شخصیات کو سیادت حاصل تھی۔ وہ بے حد آداب بجالائے۔ ملاء اعلیٰ والے آپ کی عقل سلیم کو عظیم کہتے ہوئے سائی دیئے اور جو لوگ صاحب فضل و کمال تھے انہوں نے آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کریم کو بردھتا ہوا ہی دیکھا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس ندا سے شاد کام کیا۔ یاایھا المزمل قم الیل الا قلیلا۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بارگاہ الوہیت میں حاضری سے بسرہ مند ہوئے تو کچھ اس طرح عرض کیا! میرے مولیٰ! مجھے تیرے عرد جلال کی فتم میں بھیشہ تیری خدمت کی پاس داری کروں گا' یماں تک کہ میری جان تجھ شار ہو۔ ہاں میں اپنی امت کی مغفرت و بخشش پر حریص ہوں۔

الله تعالی نے فرمایا! میرے محبوب مقام سیادت میں سرداروں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ اینے کی غلام کو مجلس اجلال و تخمید میں بلانا چاہتے ہیں اور مقام اکرام سے نوازنا چاہتے ہیں نیز تحائف کا قصد کرتے ہیں تو اسے خلعت تفضل سے بہرہ مندہ کرتے ہیں عمرہ سے عمرہ لباس ویتے ہیں۔

آپ عرض گزار ہوئے النی! یہ کریمانہ وعدہ کب ایفاء ہوگا! اور اس عنایت و کرم کا کونساوقت ہے ' آپ سے فرمایا گیا کیا آپ شب تار میں مجاہدہ و ریاضت میں مشغول رہے اس وجہ سے ہم آپ کو مقام کرامت میں حجابانہ

طور پر بلاتے ہیں ناکہ آپ کے جلال و جمال کی غیرت ملحوظ رہے اور پھر خلوت میں جلوت اور جلوت میں خلوت کی نعمت سے شاد کام ہوں۔

پھر فحاب جروت اور فضائے ملکوت میں منادی کرائی گئ جنت عدن! آراسته ہوجاؤ' جنت نعیم' تیارہوجاؤ' اے انعام و نغم اپنے آپ کو سنوار لو' اسے حورو خرام خرام زاکتیں دکھاؤ اے آسانوں فخر کرو۔ اس ندایہ ہرایک بکارا' خلیا کیا ماجرا ہے' عرش بھر کیوں سجایا جارہا ہے

آواز آئی۔

کوئی مہمان بلایا جارہا ہے کھڑے ہیں صف عصف حورو ملائک نغمہ سا گلیا جارہا ہے كوتى الای کے لئے جرائیل طاخر انہیں دولہا بنایا جارہا ہے

مرده روح فزا ساليا كيا "آج سيد العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم تشريف لا رے ہیں پھرجب گریبان غیب چاک ہواتو نفرمن اللہ وفتح قریب۔ کے پرچم سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر امرانے لگے رسالت محميه عليه التحيته والثناء جهنڈے فضائے بسيط پر اڑنے لگے۔

جب سورج کی کرنیں ماند پڑھیں اور دن کا حسن رات کی تاریکی میں چھپ گیا' لوگوں کی آکھوں کا نور نیند نے لپیٹ لیا تو آپ کے پاس حفرت جرائيل عليه السلام آگے برھے اور عرض كيا سيدى يارسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم بیدار ہوجائے درگاہ کبریائی میں باریابی سے نوازے جارہے ہیں۔ آپ جلال رسالت کی کیفیت کے ساتھ سوار ہوئے اور اشکر کرامت

فرشتوں کا جلوس لئے رواں ہو جب آپ قرب جمال سے سرفراز ہوتے ہوئے

قاب قوسین ایسے سرایا جلال مقام تک فائز الرام ہوئے تو آپ نے عرض کیا۔

ربنالا تواحدنا ان نسیااوا خطانا۔ اس پر آپ سے بوچھا گیا یہ استغفار

کس لئے ' آپ نے عرض کیا' اپنی امت کیلئے ارشاد ہوا آپ تمام امت کی

بخشش کے طالب ہیں یا بعض کے ؟ آپ عرض گزار ہوئے اللی آپ کے

اوصاف کرم کس قدر ہیں؟ تھم ہوا اپنے دائیں جانب دیکھئے آپ نے ایک

وادی دیکھی جو دخال دھو ئیں کے نام سے معروف تھی اور وہال سوا دھو ئیں

کے سوا کچھ بچھائی نہیں دیتا تھا آپ نے دریانت کیا اللی یہ دھوال کیا ؟ ارشاد

ہوایہ ان کے لئے ہے جو فتیج و غلیظ افعال و اعمال میں مبتلا رہیں۔

## تجليات معراج يا عجائب قدرت

شابكار قدرت

الله تعالی نے اپنی قدرت کے عظیم نشانات میں سے معراج مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم کو بطور خاص ظاہر فرمایا وہ بول کہ امام المرسلین صلی الله علیه وسلم کو عالم بیداری میں عرش تک آن کی آن میں پنچایا 'ملکوت و ساوات کا نہ صرف مشاہدہ کرایا بلکہ مکان و لامکال کی خوب سیرسے نواز کر رات کے ناقابل بیان مختفرسے حصہ میں واپس فرمایا۔

### مر ک عجائب

حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لامعدود معجزات میں سے معجزہ معراج اتنا عجیب ہے کہ اسے مرکز عبائب قرار دیا جاسکتا ہے۔ یوں تو معجزہ میں قدرت خدا ہی کار فرما ہوتی ہے۔ مگر مقام ظہور کی تبدیلی سے نام بدل جاتا ہے۔ اگر اس کی قدرت بلاواسطہ ہو تو آیت کملاتی ہے۔ نبی کے واسطے سے ہو تو معجزہ اور ولی کے ذریعہ ہو تو کرامت ہوتی ہے۔ لہذا ان مظاہر قدرت میں سے کسی ایک کا انکار دراصل ذات الیہ کے انکار کے مترادف

#### سجان الذي

اپ حبیب کے ذکر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیس و تحمید اور تنہیج سے شروع فرماکر اہل محبت کو اشارہ " بتایا کہ تم جب بھی میرے محبوب کا ذکر کرو تو

سبیع پڑھتے رہو۔ نیز واضح کیا جارہا ہے کہ بے شک واقعہ معراج بے حدیدان اسبیع پڑھتے رہو۔ نیز واضح کیا جارہا ہے کہ بے شک واقعہ معراج بے حدیدان اس ہے مگر میری طرف تو دیکھو میں ہر عیب انقص مجبوری بجی تو میرا ہی کلام ہے۔ یاک نیز ہر چاہت پر قادر ہول اور پھر یومنون بالغیب بھی تو میرا ہی کلام ہے۔ وہ نہ بھولنے پائے۔ حرکت

سیر بلا ارادہ و حرکت ممکن نہیں۔ اس میں چند شرائط ہیں۔ محرک محرک میراء حرکت دیت حرکت مقصد حرکت اور متھائے حرکت قرآن محرک میراء حرکت میں سب کریم نے غلامان عقل پر تمام امور پہلے ہی واضح کردیئے کہ حرکت میں سب اول متحرک کو سمجھنا ضروری ہے۔ چنانچہ فرمایا سمحان الذی وہ خود ذات الیہ ہے۔ سبحان متحرک عبد متحرک لیلا مدت حرکت مسجد حرام الیہ ہے۔ سبحان متحرک عبد متحرک لیلا مدت حرکت مسجد حرام ربیت اللہ شریف) مبداء حرکت معجد اقصلی متھائے حرکت ارضی اور متھائے حرکت ارضی فیدلئی متھائے حرکت ارضی فیدلئی متھائے حرکت ارسی فیدلئی فیدلئی فیدلئی فیدلئی متھائے حرکت ارسی فیدلئی فیدلئی

اعلم من الخلائق

شب معراج انبیاء و مرسلین نے مسجد اقصیٰ میں نہ صرف آپ کی اقتداء میں نماز ہی اوا کی بلکہ اس مسلہ کی عملاً ' تائید و توثیق فرما دی کہ ہم علوم و عرفان نبوت و رسالت کے امین ہونے کے باوجود امامت کے لئے حبیب خدا احمد مجتنی مجمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حقدار سیجھتے ہیں کیونکہ جملہ انبیاء و مرسلین میں آپ ہی سب سے زیادہ صاحب علم ہیں۔ اعلم الخلائق ہونے کا برا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے۔ فقمائے کرام نے شرائط امامت میں ایک اہم شرط میں درج کی ہے کہ احق بالا مامة اعلم منصب امامت کا زیادہ حق دار وہ ہے جو شریعت کا زیادہ علم رکھنے والا ہے

حيات انبياء

انبیاء و مرسلین میں سے بعض کو اللہ تعالی نے مردے کو زندہ کرنے کا

مجرہ عطا فرمایا تھا جن میں حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت موئ، حضرت سیدنا علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج نے تمام انبیاء و مرسلین کو حیات برذخی سے مام دیا میں علیہ وسلم کے معجزہ معراج نے تمام انبیاء و مرسلین کو حیات برذخی سے مام دیا اسب کی ذندگی عطا کرکے مسجد اقصلی میں جمع فرمایا جمال آپ کی اقتداء میں نماز شب اسری اداکی جو صرف انہی پر فرض تھی ناکہ وعدہ میثاق کی عملی توثیق پر مسر تصدیق شبت ہو جائے۔

دیے معجزے انبیاء کو خدا نے مارا نبی معجزہ بن کے آیا

ديدار اللي كابيلا تمنائي

قرآن كريم ميں ديدار اللي كے پہلے تمنائى حضرت سيدنا موئى كليم الله على ديت بين جنهوں نے واضح طور پر بارگاہ اللى ميں عرض كيا۔ اللى! ميں تيرے ديدار كا طالب ہوں' الله تعالى نے فرمايا ميرے كليم' تم ميرى زيارت كى تاب نهيں ركھتے البتہ ميں اپنے انوار و تجليات ميں سے كوہ طور پر يوقو والتا ہوں۔ ادھرد كھو اگر بہاڑ سلامت رہے اور تمهارے حواس برداشت كرسكيں تو بات بن سكتى ہے۔ پھركيا ہوا۔

موی ز ہوش رفت کیک پر تو صفات تو عین ذات می گری در تبسمی

(جاي عليه الرحمته)

بهلأخلائي مسافر

دنیائے اسلام کے تمام فرقے اور فداہب اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت علیٰی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے شرسے محفوظ فرماکر آسانوں پر اللہ اور آج تک وہ جمد عضری کے ساتھ آسانوں پر جلوہ افروز ہیں۔ پھر قب قیامت آسان سے زمین پر نزول فرمائیں گے۔ ایک عرصہ تک دیں قب

مصطفوی کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہیں گے اور پھر بوقت وصال خاتم المرسلین رحمتہ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس میں گنبد خضراء کے سایہ سلے دفن ہوں گے۔

لطف کی بات ہے کہ عیسائی اور یہودی بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسانوں پر اٹھا لیا تھا۔ البتہ ان کا عقیدہ ہے کہ تین روز سولی پر رہنے کے بعد زندہ کئے گئے اور پھر آسانوں کی طرف اٹھائے گئے۔ (نعوذ بالله من ذلک)

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان میں نزول اجلال فرمانے پر ایمان رکھنے والے کے لئے یہ تشکیم کرنا چندان مشکل نہیں کہ جس خدانے انہیں آسمان پر اٹھایا ہے وہی خدا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لامکال پر اپنے دیدار پرانوار سے بسرہ ور فرمائے تو کوئسی ناممکن بات ہے۔

ان الله على كل شنى قدير (بے شك الله تعالى ہر شئے پر قادر ہے ، ويكا جائے تو آج كل كى اصطلاح ميں پہلے باضابطہ خلائى مسافر حضرت عيسىٰ عليه السلام تھرتے ہيں گرتمام افلاک ، عرش و كرسى مكان و لامكان كو پہلے تنخير كرنے والے سيد عالم جناب احمد مجتبیٰ حجمہ مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم قرار پاتے ہيں۔ آپ ہى كے اشارے پر سورج واپس لوٹا، چاند دو محکرے ہوا۔ گویا كم آپ كائنات كے مسخراعظم ہیں۔

رابطه عالم

معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق و مخلوق عابد و معبود طالب و مطلوب محب اور محبوب کے رابطہ کو آسان اور سل بنانے کی راہ ہموار کی۔ اب تو ضرورت ہی نہیں طور پر جائیں ہم کلیم کرتے ہیں روز گفتگو یار سے ہم نماز میں الصلوة معراج المومنین (نماز مومنوں کی معراج ہے۔) اس طرف

مثیر ہے۔ حن اقرب

وہ ذات جو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے اپنے جبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو لامکال پر ملاقات کے لئے بلانے کی چندال ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مرمہ سے بیت المقدس تک۔ پھر زمین سے آسان' عرش'کرسی' قاب قوسین اور جملہ امکانی عدود کی سیر سے مشرف فرمانا محض اس لئے تھا کہ آپ کی قدرومنزات کے عدود کی سیر سے مشرف فرمانا محض اس لئے تھا کہ آپ کی قدرومنزات کے سکے اپنی تمام مخلوق کے ولول پر بٹھا دے ماکہ محبوبیت عظمیٰ کو د مکھ کر آپ کی ذات والابرکات سے محبت و الفت اور اطاعت و فرمانبرداری اختیار کریں۔

دو راتيس

تاجدار کائنات کی حیات مبارکہ میں دو راتیں بری اہمیت کی حامل تھیں۔
جن کا شہرہ ساری خدائی میں ہے۔ ایک لیلہ المعراج وسری لیلہ الہجرة۔ ان
دونوں راتوں میں رفقائے سفر بھی ایسے تھے جن کی دھوم پوری کائنات میں
گونج رہی ہے۔ شب معراج جبرئیل رفیق سفر تھے تو شب ہجرت سیدنا صدیق
اکبر رضی اللہ عنہ رفیق سفر ہے۔

رفیق معراج امام الملا كه موئ تو رفیق بجرت امام السحابه قرار پائدرفیق معراج نے امین كالقب پایا تو بجرت میں رفاقت كاحق اداكرنے پر ابوبكركو تمغد صدافت كبرى سے نوازاگیا۔ رفیق معراج سدرة المنتى پر معذرت خواہ

اگر یک سر موئے برتر پرم فروغ مجلی بسوند پرم گر رفیق سفر ہجرت آج بھی گنبد خضریٰ میں پہلوئے صاحب معراج آرام فرما ہے۔

## این سعادت بردر بازو نیست تا نه بخشد خدائ بخشده

خلاصه معراج

نی کریم حفرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ملسل بارہ سال تک مشرکین مکہ کے مظالم کا نمایت صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ جیسے جیسے آپ کی تبلیغ کا دائرہ وسیع ہو تا گیا ویسے ویسے کفار کے ظلم نے بھی وسعت پیدا کرلی۔ 27 رجب 12 نبوت کا دن آپ پر انتمائی تكليف ده تها حتى كه ايخ كاشانه اقدس ميس بهي نه جاسك اور ايني چيا زاد جمشير حفرت ام بانی کے بال رات کو تھمر گئے جو بیت اللہ شریف سے صرف دو سو قدم پر تھا۔ وہیں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علو مراتب اور دیدار پرانوار سے نوازنے کیلئے اپنے قرب خاص میں بلایا۔ پہلے مسجد حرام بیت الله شریف سے معجد اقصیٰ بیت المقدس تک رات کے انتائی قلیل حصہ میں سرے بسرہ ور ہوئے۔ وہیں جمد عضری کے ساتھ عالم بیداری میں تمام انبیاء و مرسلین کی امامت کرائی۔ پھر آسانوں کی طرف عروج فرمایا۔ جنت ووزخ عرش کری آسان المكان الغرض جمال تك الله تعالى نے چاہا ہر چیز كا آپ نے معائنہ و مشاہدہ فرمایا۔ پھر حریم خاص سے نوازا۔ انعامات و اکرامات عطا فرمائے۔ پھر آپ آن واحد میں سرزمین مکه مرمه بر تشریف لائے۔ جب صبح اس واقعہ عجیبہ سے آپ نے مطلع فرمایا تو سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی مرکفار نے انکار کیا۔ تصدیق و تکذیب کی جو لراس وقت اتھی تھی آج تک برابر جاری ہے۔ خوش بخت ہیں جو صداقت سے وابسة بين-

از مترجم غفرله

## بم الله الرحن الرحيم مناقب امهات المومنين رضى الله عنهن

حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبری بنت خوید رضی اللہ تعالی عنما سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے سب سے بہلے حضرت ام المومنین خدیجہ الکبری رض اللہ تعالی خو کو حبالہ عقد میں ایا زمانہ جاہیت میں بھی آپ طاہرہ کے پالیزہ لقب سے معروف تھیں۔ قریش میں مان طور پر آپ سب سے فائق اور شرافت میں سب سے باعظمت مشہور ہو میں تجارتی امور انجام وہی کیلئے آپ نے بہت سے ملازم رکھے ہوئے تھے جنمیں آپ باقاعدہ ایک معاہدہ کے مطابق مشاہرہ ویتی مضاربت کا طریقہ بھی آپ کے ہاں جاری تھا' منہاج میں قراض و مضاربت کی یوں تعریف کی گئی ہے'کہ قراض جاری تھا' منہاج میں قراض و مضاربت کی یوں تعریف کی گئی ہے'کہ قراض جاری تھا ہو کے دور دو سرا اس سے کاروبار عظارت ہو نفع ہو طے شدہ شرائط کے مطابق تقسیم کرلیں۔

حضرت سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنھا پر سید عالم صلی اللہ تعالی عنھا پر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیانت' امانت' صدافت اور عمدہ اخلاق کی ربورٹ بہنجی تو آپ سے گزارش کی گئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا کا مال ملک شام میں فروخت کیلئے لے گئے اور اپنا میسرہ نامی غلام بھی آپ کی خدمت کے لئے ساتھ روانہ کیا!

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کے صوبہ حوران کے شہر بھر، پنجے اس سے قبل آپ اپنے بچابوطالب کی معیت میں پہلے یہ شہر دیکھ چکے تھے جبکہ اس وقت آپ کی عمر شریف بارہ سال تھی اور گرمی کاموسم تھا اہل مکہ خصوصا "قریش امراء سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام کا سفر اختیار کرتے ہے جبکہ بیت اللہ شریف میں کرتے ہے جبکہ بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا انہیں شاق گزر آ! سورہ قریش میں انہی اسفار کی رغبت اور ان کا عبادت سے اعراض کرنا نہ کور ہے۔

باوجود اس کے اللہ تعالی نے ان کے لئے سردیوں گرمیوں میں سفر کی صعوبتوں کو آسان بنادیا اور ایسے طریقے سمجھائے کہ ان کا بری اور بحری سفر آرام وہ ہو تا گیا۔

بحیراراہب سے پہلی ملاقات: حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لئے بھرہ پنچے تو سب سے پہلے آپ کا پڑاؤ ایک راہب کے عبادت خانے کے باہر آیک درخت کے پنچے ہوا۔ راہب کی نظر آپ کے نورانی چرے پر گئی تو وہ دریافت کرنے لگا یہ نوجوان کون ہے؟ جو درخت کے پنچ آرام فرما ہے ' راہب کا نام بحرا تھا اسے بتایا گیا یہ قریش نوجوان مکہ سے تجارت کی غرض لئے بھرہ تشریف لائے ہیں۔

راہب نے کما! مجھے کتب قدیمہ سے معلوم ہوا ہے کہ اس درخت کے ینچ نبی کے سواکوئی نہیں بیٹھے گا! (دیگر کتب سیریس ہے کہ راہب نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور آپ کی خدمت بجالایا اور کئی بشارتوں سے نوازا)

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بخیروعافیت مکہ مکرمہ مراجعت فرما ہوئے تو حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ عنما اپنے غلام میسرہ سے سفری روائداد بری تفصیل سے سن مضرت میسرہ رضی اللہ عرض گزار ہوئے مخدومہ کائنات!

آپ کے مبارک سفر کی روائداد الفاظ میں بیان میں نہیں کی جاسکتی ہے البتہ اتن سی بات سے آپ کی شان و شوکت اور عظمت و رفعت کا اندازہ لگا لیج کہ سخت ترین گرمی میں بادل آپ پر سایہ کرنا۔ دو فرشتے ہروقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ آپ اونٹ پر سوار ہوتے تو سواری ازخود جھک جاتی 'قدم قدم پر برکات کا ظہور رہا۔ حتی کہ دیکھئے مال تجارت میں کئی گنا اضافہ ہوا

الغرض: حضرت سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها نے آپ كو نكاح كا پيغام ديا نيز كچھ تحائف خدمت اقدس ميں پيش كے باكه آپ وه حضرت خديجه رضى الله تعالى عنها كے والد خويلد كو عطا كريں اس لئے كه وه بھى آپ كى طرف راغب موں اور يوں نكاح ميں ان كى رضا بھى شامل موجائے نبى كى طرف راغب موں اور يوں نكاح ميں ان كى رضا بھى شامل موجائے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس امركى اطلاع حضرت حمزه رضى الله تعالى عديه اور ديگر قرابت داروں كو دى۔

تعالی عنہ ابو طالب اور دیگر قرابت داروں کو دی۔
وہ اس بات پر بہت خوش ہوئے اور حضرت سیدہ رضی اللہ تعالی عنما کے والد ماجد خویلد بن اسد بن عدی بن عزیٰ بن قصی بن کلاب کے پاس پنچے۔ ان کی رضا مندی شائل حال ہوئی اور حضرت ابو طالب نے یوں خطبہ نکاح پڑھا۔الحمدللَّہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم و ژرع اسماعیل وجعل لنا بیتنا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا سواس حرمه والحکام علی الناس۔اس معبود برحق کی حموث جس نے ہمیں ذریت ابراہیم و اولاد اساعیل سے بنایا اور ہمارے لئے بیت اللہ شریف بنایا جو حرمت ابراہیم و اولاد اساعیل سے بنایا اور ہمارے لئے بیت اللہ شریف بنایا جو حرمت و امن کا ٹھکانہ ہے اور ہمیں اس کی حرمت و پاسبانی محافظ ، نگسبانی کے شرف سے ممتاز کیا۔ نیز لوگوں پر حاکم کیا۔

بال! یہ میرے بینیج حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا علیہ اللہ علیہ وسلم کی ذات والا علیہ اللہ عظمت و شان کی مالک ہے کہ اگر تمام لوگوں سے موازنہ کیا جائے

تو ہرشان میں ہرایک سے بھاری ہیں۔

ہاں اگرمال سے مطابقت کرہ تو ان کے مقابل مال کیا چیز ہے مال تو وہ ات سابہ ہے! جو وقت کی تبدیلی سے زائل ہوجاتا ہے۔ پھر باجازت حضرت خویلد مبر موجل اور کچھ معجل طے پایا' پھر آپ کے ساتھ نکاح کردیاگیا! اس وقت آپ کی عمر شریف پچیس سال' جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر چالیس سال تھی ہاں آپ کی عمر شریف نیز ولیمہ میں آپ نے بیس خوبصورت جوان اونٹ بطور حق مہر اوا فرمائے' نیز ولیمہ میں ایک یا دواونٹ ذیج کئے گئے۔

حضرت علامہ صفوری علیہ الرحمتہ شرف المصطفیٰ میں سے تفصیل بیان کرتے ہوئے رقمط از ہیں کہ حضرت ابوطالب نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کما! کیا میں مجھے حضرت خدیجہ کے پاس نہ لے چلوں وہ ایک رحم دل خاتون ہیں اس نے اپنے کاروبار تجارت کے لئے ملازم رکھے ہوئے ہیں امید ہے ہمیں اس سے منافع حاصل ہوں گے۔

آپ رضامند ہوئے اور حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنھاکے پاس اپنے چچاکے ہمراہ پہنچ' باتیں ہو کیں تو حضرت خدیجہ نے عرض کیا! میں اپنے ہر ملازم کو ایک او نٹنی دیتی ہوں اور ان کیلئے دو او نٹیاں ہوں گی!

پھر پروگرام کے مطابق آپ مال تجارت لیکر شام کی طرف روانہ ہوئے جب کہ آپ نے خدمت کے لئے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ کیا نیز حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنھا نے تاکید فرمائی کہ آپ کی خدمت میں قطعا" فرق نہ آنے پائے اور جو جو واقعات ظہور پذیر ہوں انہیں اچھی طرح ذہن نشین کریں۔

یماں تک کہ آپ شام پنیج اور بحیرا راہب کے عبادت خانہ کے قریب قیام فرمایا' بحیرانے میسرہ سے پوچھا تم کون ہو! وہ عرض گزار ہوا' میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنھا کا غلام ہوں پھروہ آپ کے پاس آیا اور آپ کے

مراقدس کو چوم لیا عبی کلمات طاحظه بهول- فد امن محمد وقبل راسه وقال آمنت بک ثم قال یا محمد رایت منک العلامات کلهاالا واحده فاکشف لی عن کتفک فکشف له فرای خاتم التبوة -

پھروہ آپ کے قریب آیا اور سراقدس کو چومتا ہوا پکار اٹھا میں آپ پر ایمان اللہ نیز کمنے لگا! یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی تمام علامات کو دکھ چکا ہوں البتہ ایک علامت باقی ہے وہ یہ کہ آپ این شانوں سے کپڑا ہٹا ہے' آپ نے اپنا کندھا کھولا تو اس نے آپکے دونوں کندھوں کے درمیاں مر نبوت کو دیکھا! جس کی تفصیل میلادالنبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب میں گزر چکی ہے مہر نبوت کو چوما پکار اٹھا۔ اشھدان لاالہ الاالله واشهدان محمدا رسول الله واشهدان محمدا

یہ کلمات اس نے دو مرتبہ کے پھروہ عرض گزار ہوا اے میسرہ اسے یمودیوں کے شرسے محفوظ رکھنا کیونکہ وہ آپ کے سخت ترین و شمن ہیں در مثین ہے اس راہب کا نام نسفورا درج ہے۔

ممکن ہے ایک نام ہو اور دوسرا لقب پھر شہرت کے باعث دونوں ہی عَلَمْ بن گئے ہوں۔ (تابش قصوری)

جب آپ مکہ کرمہ مراجعت فرماہوئے تو میسرہ آپ سے عرض گزار ہوا'
حضور آپ ازخود مال تجارت سے کثیرترین نفع کی بشارت حضرت خدیجة
الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنما کو دیجئے چنانچہ آپ خوشخبری سانے اس انداز میں
چلے' حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنما نے آپ کو اونٹ پر سوار
دیکھا آپ کے دائیں بائیں دو فرشتے ننگی تکوار کئے حفاظت کررہے ہیں اور
آپ کے سراقدس پر بادل سایہ کنال تھا' آپ کاشانیا طاہرہ پر جلوہ فرما ہوئے
اور منافع کی بشارت دی۔ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا آپ
میسرہ کے بال تشریف لے جائے اور فرمائے وہ میرے بال جلد آئے۔

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org)

حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها کا مقصد تھا کہ جو معجزات وہ دیکھ رہی ہیں ان کی میسرہ سے تھی یہ امر متحقق ہوا تو نمایت خوشی و مسرت کا اظہار کرنے لگیں' میسرہ نے اس پر بحیرا راہب نے جو کچھ کما تھا اس کی تفصیل بھی سنا دی کہ راہب نے کما ہے حضرت محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔

بعدہ آپ سے عرض گزار ہوئیں! یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب آپ اپنے چپا حضرت ابوطالب کے پاس تشریف لے چلیں اور انہیں ہمارا پغام دیجئے کہ وہ ہمارے ہاں جلد پہنچیں۔

حضرت ابو طالب نے یہ پیغام سا تو پریشانی کے عالم میں گمان کرنے گئے شاید حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میرے پاس واپس بھیج دیں ممکن ہے تجارت میں کوئی بات واقع ہو چکی ہو!

حضرت ابو طالب حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنما کے پاس اس الله تعالی عنما کے پاس اور انہیں اور انہیں اور انہیں کہتے وہ میرا نکاح محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم سے کردیں۔

ابو طالب ان کے بھائی کے پاس پہنچ تو انہیں نشے سے سرشار پایا اور انہوں نے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کی اجازت دیدی۔

گزشتہ صفحات میں یہ مسلہ بالتفصیل واضح ہوچکا ہے جو شخص نشہ میں چور ہو بھر طیکہ اس نے شراب اپنے اختیار سے حرام سیحصے ہوئے بھی پی لی تب بھی اس کی طلاق' نکاح اور تمام افعال و اعمال میں تصرفات الکا حاصل گردانا جائے گا اگرہ اس کے نفع یا نقصان کیلئے ہو مجھی باتوں پر حکم نافذ العمل ہوگا۔

حضرت منصف عليه الرحمة فرمات بين كه مين في عقائق الحقائق مين ويكها ، جب نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها سے نكاح فرمالياتو حاسد باتين بنانے اور كہنے لگے محمد صلى الله

تعالی علیہ وسلم ایسے فقیرسے اتن امیر ترین خاتون نے کسے تکاح کرلیا جب یہ خبر حضرت سیدہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنما کے کانوں تک پینچی تو انہیں اس طعنہ پر بری غیرت آئی اور تمام روسائے کمہ کو آپ نے جرم شریف میں بلایا اور سبھی کو گواہ بناتے ہوئے فرمایا لوگو! جتنی بھی میری چیزیں میری ملک ہیں وہ بتامہ حضرت محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں اگر وہ میرے فقر پر راضی ہوں' یہ انہی کا کرم ہوگا! لوگوں کو اس پر بے حد تعجب ہوا اور اس اعلان پر وہ خائب و خاسر سر جھکائے نکل گے نیز آپس میں گفتگو کرتے جاتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب مکہ مرمہ میں سب سے زیادہ جاتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اب مکہ مرمہ میں سب سے زیادہ کا در بیں اب خدیجہ جیسا مکہ مکرمہ میں کوئی مختاج نہیں! یہ بات حضرت خدیجہ کو بے حد پند آئی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے گے اس کو بے حد پند آئی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے گے اس کے بدلے میں میں طاہرہ کو کیا دوں!

اسی اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے اس ایثارو قربانی کا صلہ ہم دیں گے۔

چنانچہ شب معراج جب آپ جنت کی سیر فرہا رہے تھے تو اس میں ایک عظیم ترین محل دیکھا جو حد نظر تک وسیع و کشادہ ہے اس میں الیی اشیاء رکھ دی گئیں تھیں جو نہ کسی آنکھ دیکھیں نہ کانوں نے سی اور نہ ہی کوئی انسان اپ دل میں ان کا تصور و خیال ہی لا سکتا ہے آپ نے دریافت فرمایا یہ کس کا محل ہے؟ آواز آئی یہ حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنھا کا آپ نے فرمایا میں انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مال دنیا کے بدلے جنت میں کتنا برا محل عطا فرمایا:۔

اول کون؟: امام مخب طبری علیه الرحمته زهری اور حفرت قاده رضی الله تعالی عنه سے مروی میں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خد بجة

الكبرى رضى الله تعالى عنها ايمان لا ئيل - نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ماہ رمضان المبارك بيل پير كے دن اپنى بعثت كا اعلان فرمايا حضرت خديجه رضى الله تعالى عنها نے اسى روز بى آپ كى نبوت و رسالت كى تصديق كى اور ايمان كا شرف پايا نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ماه رمضان المبارك بيل معمول تھا كه غار حرا بيل جاكر مصروف مبادت رہے جب ممينه كرر جاتا آپ مكم مكرمه تشريف كا سات بار طواف كرمة تشريف كا سات بار طواف كرتے۔

جس سال آپ مبعوث ہوئے اور اعلان نبوت و رسالت کا فرمان جاری ہوا اس وقت آپ غار حراء میں جلوہ افروز تھے حضرت جرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تکم سے آپ کی خدمت میں وحی لیکر حاضر ہوئے۔ الاراثمین فی خصائص الصادق الا مین۔ میں مرقوم ہے کہ حضرت اسرافیل تین سال تک پیغام وحی لاتے رہے بعدہ حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذمہ وحی کو سپرو کیا گیا وحی کی سات قسمیں ہیں خواب میں بیداری میں شب معراج میں ایک قسم وہ جو اسرافیل لیکرائرتے رہے۔ ایک قسم جو حضرت جرائیل علیہ السلام التے رہے ایک جرس (ٹیلی فون کی گھٹی کی آواز جیسی) جرائیل علیہ السلام لاتے رہے ایک جرس (ٹیلی فون کی گھٹی کی آواز جیسی) ایک قسم ول پر کلمات کا القا' اور ایک پس پردہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ہمکلام ہونا۔ کیلی قسم ول پر کلمات کا القا' اور ایک پس پردہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ہمکلام ہونا۔ کیلی قسم ول پر کلمات کا القا' اور ایک پس پردہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ہمکلام ہونا۔ کیلی قسم ول پر کلمات کا القا' اور ایک پس پردہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو ہمکلام ہونا۔ کیلی قور اوست

الله تعالی کا ارشاد ہے وماکان لبشران یکلمه الله الاوحیا اومن وراء حجاب اویرسل رسولا کی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ وہ الله تعالی کے روبرو ہمکلام ہو ہاں البتہ وہ بذریعہ وجی پس پردہ یا اپنے پیغام رسال کی وساطت سے ہمکلامی کا شرف عطا فرما تا ہے!

چیے حضرت داؤر علیہ السلام بذریعہ وحی اور حضرت موی علیہ السلام سے

پس پردہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعہ کلام کا شرف حاصل تھا۔ فلما جاء جبرائیل قالت الاحجار! السلام علیک یارسول الله جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو پھر العلوة والسلام علیک یارسول اللہ بڑھنے گے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب میں غار حرا سے باہر نکلا اور جبل نور کے درمیان پنچا تو آسان سے آوازیں سائی دے رہی تھیں افت رسول اللہ آپ اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جرائیل ہوں۔ اسی اثناء میں میں نے آسان کی طرف نگاہ اٹھائی تو جرائیل علیہ السلام کو آسمان کے کنارے پر دیکھا' بچھ پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ چلنے پھرنے کا تصور محو ہوگیا چنانچہ حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنما نے میرے پاس قاصد جھیج چنانچہ میں انہیں چھوڑ کر اپنے گھر پنچا۔

حضرت خدیجة الكبرى رضی الله تعالی عنما نے دریافت كیا ! یا اباالقاسم این كنت؟ اله ابو قاسم آپ كمال سے؟ الله كی قسم میں نے آپ كے لئے تو قاصد بھیج سے 'آپ نے تمام كيفيت بيان فرمائی تو حضرت خدیجة رضی الله تعالی عنما عرض گزارہو ئیں 'آپ طابت قدم رہئے۔ اور سنے جس كے قضہ قدرت میں خدیجہ كی جان ہے اسى ذات اقدس كی قسم آپ اس امت كے نبی ہوں گے۔ اس نعمت پر میں آپ كی خدمت میں ہدیہ شریک پیش كرتی ہوں۔

جبرائیل کی زیارت: بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت خدیجة الكبری رضی اللہ تعالی عنها عرض گزار ہوئیں یا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت جرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں ماضر ہوں تو مجھے بھی دکھائے گا!

چنانچہ جب جراکیل آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ عدیہ ، سم نے فرمایا خدیجہ! یہ جرائیل ہیں! اوھر آیئے اور میرے وائیں ران کے قریب بین كرو مكيم ليجيًا چنانچه انهول نے اليا ہى كيا آپ نے دريافت فرمايا كيا تم جرائيل کو دیکھ رہی ہو! عرض کیا ہاں پھر آپ نے بائیں طرف کما ادھرے دیکھو پھر سامنے کی طرف سے وکھایا آپ کہتی جاتی تھیں میں نے وکھ لیا۔ حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها جرائیل کو دیکھتے ہی عرض کیا! یا رسول صلی الله تعالی عليه وسلم يه واقعي جرائيل بين شيطان ايي صورت اختيار نهين كرسكتا! پهر حضرت خدیجہ نے لباس تبدیل کیا اور اپنے پچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس كئين ان سے آپ كى تمام كيفيات بيان كيا۔ وہ بولے خدائے قدوس كى قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے خدیجہ اگر تم ان باتوں میں تجی ہوتو سمجھ لوید وہی ناموس اکبر آئے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا كرتے تھے۔ ثم قام ورقة رضى الله تعالٰي عنه الٰي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقبل راسه پهر حضرت ورقد بن نوفل آپ كى خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے سراقدس کو چوم لیا۔

محمر بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب
کوئی الیی بات ساعت فرماتے جو باعث تکذیب و استحراء ہوتی تو آپ کو
نمایت ناگوار گزرتی' اس کی شدت اور تکلیف کو رفع کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنھا کو معاون بنا دیا تھا جب آپ گھر
آتے تو باتوں ہی باتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا اس تکلیف کو
دور فرما دیا کرتیں۔

حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كى عظمت و كرامات ميں سے به بھى ہے كہ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے وسيله سے حضرت جرائيل آپ كى خدمت ميں سلام پيش كيا كرتے تو آپ جواباً فرماتى الله تعالى سلام ہے

اور یہ سلام اسی کی طرف ہے ہے میر طرف سے بھی جرائیل کو سلام ہو۔
حضرت جرائیل علیہ السلام ایک دن بارہ گاہ رسالت مآب صلی الله تعالیٰ
علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں سدرۃ المنتی سے بھی نیچ نہیں
اتر تا گر الله تعالیٰ کا حکم ملتا ہے جرائیل جائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی
الله تعالیٰ عنما کو میرا سلام پنچاہے۔

ایک بار حضرت جرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھوڑی دیر تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما آپ کی خدمت میں ایک برتن لئے حاضر ہوں گی جس میں کھانے کی اشیاء ہوں گی ان کے آنے پر اللہ تعالیٰ جل و علیٰ اور میری طرف سے سلام کئے گا! اور انہیں جنت میں ناقابل تصور حد تک خوبصورت محل کی بشارت سائے گا!

وہ محل اتناپر سکون اور آرام دہ ہے کہ کسی قتم کی ناقابل برداشت آواز تک نہ ہوگی نہ وہاں کسی قتم کی مشقت اور تکلیف کا سامنا کرنا بڑے گا' باغات کی قطاریں جنتی بمار وکھا رہی ہوں گی ناریل کے درختوں کا ایک حسن ہوگا یہ انعام ہے اس بات پر کہ وہ خواتین میں سب سے اول دائرہ اسلام میں داخل ہو کیں اور خدمت اسلام و رسول علیہ السلام' میں ہمہ تن مصروف رہیں۔

## سيده فاطمه رضى الله تعالى عنهاكى تمنا؟

: حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ خاتون جنت رضی الله تعالی عنها عموماً مغموم رہتیں ایک دن نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں آپ نے عرض کیا! ابا جان! مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ حضرت جرائیل علیه السلام نے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ رضی الله تعالی عنها کی برذخی کیفیت کو السلام نے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ رضی الله تعالی عنها کی برذخی کیفیت کو

واضح نهيس فرماتي!

چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کئے۔ تو حضرت جرائیل علیہ نے کہا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما حضرت سیدہ سریم رضی اللہ تعالیٰ عنما کے درمیان بری عظمت و برتری عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔

جب حفرت سیدہ فدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنما پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا! کیا سکرات موت کی شدت منہیں ناگوار ہے واللہ! تمہارے لئے یہ شدت مفید ہے ہاں جب تم جنت میں اپنی سوتوں کے ہاں پہنچیں تو میرا سلام کمنا یعنی حضرت مریم بنت عمران حضرت آسیہ بنت مزاحم اور حضرت ام کلثوم بمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا! وہ بولیں! بہت اچھا آپ کا سلام پہنچایا جائے گا۔ اسے امام قرطبی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا عرائس البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام حضرت باند ابن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔

حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا فرماتی ہیں ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنھا کا بھڑت تذکرہ فرمایا کرتے اور ان کے مدارج کی ترقی کیلئے دعائیں فرماتے رہتے ایک دن آپ حضرت طاہرہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتے ہی آپ نے ناپندیدگی کا اظہار فرمایا جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا آپ اپنی شکرر نجی دور فرمائے آیندہ جھی بھی ان کے ذکر خیرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔

کے ذکر خیرے سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔

ایمان سے سرفراز ہوئیں جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے انہول نے مجھے ان نازک ترین لمحات میں پناہ دی جبکہ مشرکین میری جان کے دریے تھے انہوں نے میری ایس فضامیں تقدیق کی جبکہ اہل کہ میری تکذیب کررہے تھے۔ آنخضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كے لئے وعائيں فرماتے تهی نه اکتاتے! امحات المومنین میں آپ بلحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جنت میں عورتوں سے افضل ترین حفرت فديجة الكبرى وفرت سيده فاطمه وهزت مريم بنت عمران حفرت آسيہ بنت مزاحم ہیں۔ حضرت خد يجه رضى الله تعالى عنها بجرت سے تين سال قبل مکه مکرمه میں وصال فرمایا۔ جنت الماوی مقام حجون میں آپ کا مزار مبارک ہے! 65 سال آپ نے عمریائی' آپ کی قبر شریف میں حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ازے اور متبرک فرمایا اس وفت تک نماز جنازه فرض نہیں تھی بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے تین ون بعد حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنمانے وصال فرمایا ان كے وصال كے بعد قریش مکہ آپ کو زیادہ تکالف پنجانے لگے طبری کا بیان ہے کہ حضور سید عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى تمام اولاد امجاد عضرت ابراجيم رضى الله تعالى عنه ك سوا فديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها سے ب

مناقب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما میں ہے کہ حضرت ابراہیم بن محمد' ماریہ تبطیہ سے متولد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے حضرت خدیجة الكبری كے دو نكاح ہوئے تھے' پہلا عتیق بن عائد بن عبداللہ سے اور دو سرا ابوہالہ سے!

علامہ قرطبی نے سورہ احزاب کی تفییر میں بیان کیا ہے کہ ان کانا رزارہ تھا ان آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا اور اس نے اسلام کا شرف پایا 'چنانچہ وہ کما کرتے تھے کہ میں والدین' بهن ' بھائیوں کی نسبت سبھی او کوں سے افضل ہوں' میرے باپ رسول کریم ہیں میری والدہ خدیجہ ہیں' اور میرے بھائی قاسم اور میری ہمشیرہ فاطمہ (رضی اللہ تعالی عنهم)۔

بھرہ میں ان کا انتقال ہوا جنازے میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا اس کئے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ربیب ہیں بعض نے کہا کہ آپ جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حبيب حبيب خدا حفرت سيده عاكشه صديقه رضى الله تعالى عنما

سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی دوسری زوجه محرّمه ام المومنین حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بین ام عبدالله کنیت پائی کیونکه انهوں نے بارگاہ رسول کریم صلی الله تعالی علیه وسلم میں عرض کیا تھا کہ ہر خاتون نے کنیت پائی ہے مجھے بھی کنیت عطا فرمایئے چنانچہ آپ نے فرمایا اپنے مجانج کے نام پرام عبدالله رکھ لیں۔

یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی ہمشیرہ کے ہاں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنها اللہ تعالیٰ عنها اللہ تعالیٰ عنها اللہ تعالیٰ عنها اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن وال کر فرمایا یہ عبداللہ ہیں اور تم ام عبداللہ !

حفرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کے بعد جس خاتون کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زوجیت میں اول ہونے کا شرف نصیب ہوا وہ آپ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چار صد درہم آپ کا حق ممر اوا فرمایا۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ یاایھاالنبی قل لا زواجک انکنتن تعرون الحیوۃ الدنیا وزینتھا (الایته) نازل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ نے حکما" فرمایا اپنے والدین سے اس اختیار کے بارے مشورہ کریں کیونکہ

آپ کو ان سے محبت تھی اور اختیار میں یہ اختال تھا کہ جوانی کے باعث کہیں علیحدگی کو اختیار نہ کرلیں! مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنحانے اللہ و رسول کو اختیار فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے عرض کیااس طرح تمام امھات المومنین کو اختیار کا تھم دیں! حالا نکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کے والدین بھی ان کی حضور سے علیہ و سلم اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ کے والدین بھی ان کی حضور سے علیہ گی کو برداشت نہیں کریں گے۔

حضور نے فرمایا اگر امھات المومنین نے اس سلسلہ میں آپ کے عمل کو دریافت کیا تو ضرور آگاہ کروں گاکیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم کتاب و حکمت بنا کر مبعوث فرمایا ہے مجھے نرم ول تخلیق فرمایا ہے جب ان تمام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا کے مطابق ہی عمل کیا تو ان کی حوصلہ افزائی کیلئے یہ آیت نازل فرمائی اور جاہلیت کا اختیار ختم کرکے رکھ دیا۔

عطاء بن ابی رباح کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا۔ عنھا تمام عورتوں سے زیادہ فقیہ عالمہ اور حسین تھیں رضی اللہ تعالی عنھا۔

فائدہ: فقہ ایک ایباعلم ہے جس میں غالب حصہ ظن کا ہو تا ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے کوئی شخص جس علم میں کمال پاتا ہے اسے اس علم کا عالم کما جاتا ہے لہذا ہر فقہ علم ہے گر ہر علم رکھنے والا فقیہ نہیں ہوسکتا۔ اورانبیا کرام کو فقیہ نہیں کہ سکتے کیونکہ ان کا علم ظنی نہیں یقینی ہوتا ہے جو منجانب اللہ

حضرت امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ امھات المومنین کے علوم و معارف کو اور جہال کی تمام عورتوں کا علم جمع کیا جائے تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کا علم سب سے اعلی و افضل ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیغام تعالی علیہ السلام آئے اور پیغام

سلیا کہ اللہ تعالیٰ نے حفرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنھا کا اللہ تعالیٰ عنھا کا اللہ تعالیٰ عنھا کی اللہ تعالیٰ عنھا کی آیٹ تھا ہے۔ ایک تھا یہ متمی۔

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ میں جنت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ ہوں تو میں ہر قتم کے غم سے بے نیاز ہوگئ!

حضرت ام المومنين خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كے وصال پر سيد عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مغموم رہا کرتے تھے یہاں تک کہ الله تعالی نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح آسان پرایک کنواری خاتون سے فرما دیا جس کی صورت اس تصور کے مشابہ ہے اور اس خاتون سے زمین پر نکاح فرمالیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے پیغام پہنچانے والی خاتون کو بلایا اور تصویر و کھا کر فرمایا کیا تو اس صورت کے مشابہ عورت کو جانتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئی ہاں! یہ حفرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنها کی صورت ہے! چنانچہ آپ نے حضرت ابو بر صدیق رضی اللہ تعالی عنه کو بلایا اور فرمایا یہ دیکھئے کیا آپ کی بیٹی کی صورت ہے؟ عرض کیا جی ہاں! یہ عائشہ کی صورت پر ہے! آپ نے فرمایا اللہ تعالی عائشہ سے میرا نکاح آسان پر فرما دیا اور حكم ديا زمين ير آپ نكاح فرمايس حفرت صديق اكبر رضي الله تعالى عنه نے عرض کیا وہ تواہمی کمن ہے آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے پر بھی اس نے میرے ساتھ نکاح فرمایا۔ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کا نکاح آپ سے کرویا۔

حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب گر آئے تو ایک پرات چھواروں کی انہیں کے ہاتھوں بھیج دی اور فرمایا بیٹی! عرض کرنا! میں وہی ہوں جس کی نبیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہوئی اور میں نہیں جانتی کہ

میں آپ کے ہاں قابل قبول ہوں یا نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے اسی طرح عرض کردیا آپ نے فرمایا عائشہ ہم نے آپ کو قبول فرمالیا ہے!

حضرت علامہ محب طبری علیہ الرحمتہ کا بیان ہے کہ نکاح مدینہ طیبہ میں چھ سال کی عمر میں ہوا اور نو سال کی تھیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو تیں پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں نو سال تک رہیں جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی عمرا شارہ سال بھی۔

روضہ میں ہے کہ ماہ شوال میں نکاح کرنا مستحب ہے تحفتہ العروس نزہتہ النفوس میں ہے کہ جمعتہ المبارک لے دن نکاح کرنامستحب ہے۔

باب حفظ امانت میں گزر چکا ہے کہ جب کسی خاتون سے نکاح کا ارادہ ہوتو پیغام نکاح سے قبل اسے دیکھ لینا مسنون ہے اگرچہ عورت اجازت نہ بھی دے حالانکہ اسے دوبارہ دیکھنا بھی جائز ہے۔ اگر دیکھنے کا موقع میسرنہ ہو تو کسی خاتون کو بھیج کر اس کی کیفیت معلوم کرائیں۔

اگر کسی باکرہ خاتون نے کسی شخص کو نکاح کا پیغام دیا مگر اس کے والد نے قبول نہ کیا پھر اس عورت نے ازخود اس شخص سے نکاح کرلیا لیکن باپ نے کسی دو سرے شخص سے نکاح کردیا تو پہلا نکاح ہی صحیح و درست ہوگا بشرطیکہ خاوند نے عورت سے صحبت کرلی ہو ورنہ دو سرا نکاح درست تسلیم کیا جائے گا یہ شوافع کے نزدیک ہے اور حفیہ کے نزدیک پہلا نکاح ہی درست قرار دیا جائے گا۔ (بشرطیکہ کوئی اور صورت در پیش نہ ہو)

ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنصانے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خصوصی دعاکی درخواست کی تو حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی۔ اللی عائشہ بنت ابو بکر کو ظاہری و

باطنی مغفرت سے بہرہ مند فرما اس سے کسی قتم کی خطاء و لغزش واقع نہ ہو!

کھر آپ نے دریافت فرمایا! عائشہ کیا اس دعاپر خوش ہو! عرض کیا ہاں

یارسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! نیز فرمایا! عائشہ! اس ذات اقدس کی قتم جس
نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا! میں اپنی تمام امت کے لئے شب و روز
دعائے مغفرت و بخشش کرآ رہتا ہوں! اور فرشتے میری دعا پر امین کہتے رہتے

ہیں۔!

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کو تمام عورتوں پر ایسے ہی فضلیت حاصل ہے جیسے ثرید کو تمام کھانوں بر۔

حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی فراخی سے باتیں کررہی ہیں اس پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی! آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بمیشہ نیاز مندی اختیار کرو! جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے آئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو ان کی رضا کے مطابق باتیں کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی اثناء میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر آنا ہوا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ عائم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بہت خوش پایا تو آپ بھی بہت خوش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بہت خوش پایا تو آپ بھی بہت خوش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کو بہت خوش پایا تو آپ بھی بہت خوش

ایک دفعہ کسی بات پر بلرفین کے درمیان شکررنجی ہوئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا انہوں نے حضور سے اتنی سی بات کو بھی ناپند کیااورعائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کو سختی سے ہدایت فرمانے گئے' حضور نے فرمایا آپ جائے یہ جارا اپنا معاملہ ہے اور مسکرا دیئے۔

ایک مرتبہ کس معاملہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے شکررنجی ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرما تا ہے عائشہ کو راضی کیجئے چنانچہ آپ آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما خوش ہوگئیں۔ چنانچہ اس صلح پر حضرت عائشہ صدیقہ السلام شیری لیکر آئے اور کہا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جب آپ نے ہماری طرف سے صلح کو قبول فرمایا تو خوشی و مسرت کے لئے شیری بھی ہماری طرف سے ہی قبول کریں!

کتاب العقائق میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا سے آسانوں پر میرا نکاح فرمایا 'فرشتوں کو گواہ بنایا تو چالیس روز تک دوزخ کے دروازے بند کردیۓ اور جنت کے دروازے کھول دیۓ۔

آپ نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما اخلاق میں ریشم کی طرح اور اخلاص میں خوشبو کی مائند ہیں تفیر قرطبی میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلقیس جمان بھر کی خواتین میں نمایت حسین و جمیل پڑٹلیوں والی خاتون تھیں وہ جنت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج میں سے ہے اس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھیں آپ نے فرمایا تم جنت میں ان سے زیادہ حسن کی مالک ہوں گیا عرائس البیان میں ہے جب حضرت بلقیس رضی اللہ تعالیٰ عنما نے اسلام قبول کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے نکاح قبالیٰ عنما نے اسلام نے ان سے نکاح فرمایا!

فاكده: كتاب البركت مين ب نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا

جمام سے نکل کرپاؤں پر محمدا پانی ڈالنا قولنج سے نجات کا باعث ہے اور معمول تھا کہ جب جمام میں سے کسی قتم کی بے چینی محسوس کرتے تو یہ کلمات پڑھ لیا کرتے یا بریار حیم من علینا وقنا عذاب السموم گرمیوں میں عسل کرے سو جانا صحت کیلئے مفیر ہو۔ آدمی جب جمام میں جائے تو یہ پڑھے۔ اللہم انی اسئلک الجنة واعوذبک من النار اس کے بعد محمدا اپنی چیئے۔ بلاضرورت گرم پانی پینا مروہ ہے شمد کا شریت قولنج کیلئے مفیر ہے سب سے ہاکا بیانی بارش کا ہے جو بہت نافع ہے جب کہ رات کو بارش ہو جب اللہ تعالی کسی بانی بارش کا ہے جو بہت نافع ہے جب کہ رات کو بارش ہو جب اللہ تعالی کسی قوم پر کرم فرمانا چاہتا ہے تو رات کو ان پر بارش برساتا ہے لفظ المنافع میں ہے کہ بلغم کا علاج مناسب وقت پر عسل کرتے رہنا ہے اور سوادا کا علاج پیل چینا ہے غلیظ خون کا علاج جو نکیں لگانا ہے صفرطاء کیلئے کھجور فاکرہ مند ہے ایسے بہی جیسے بیچ کو ایک کھجور دیں تو وہ خوش ہوجا تا ہے اور یہ جلدی روٹھ جا تا ہی جیسے بیچ کا معمول سی بات پر روٹھ جانا!

حضرت سليمان عليه السلام اور ملكر بلقيس!!

: حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت بلقیس سے نکاح فرمایا ان سے نمایت شفقت و محبت کا بر آؤ فرمایا شنرادی کے تخت کا سامنے والا حصہ سونے کا تھا جس میں یا قوت ' زبرحد کی میٹاکاری کی گئی تھی۔ پچھلا حصہ چاندی سے مرصع تھا جس میں رنگارنگ کے جواہر و لعل منقش تھے۔ اور اس کے چاروں پائے سونے ' چاندی ' یا قوت اور زبرحد سے بنائے گئے تھے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس تو بالکل قریب آپھی ہے تو آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہال لائے۔

بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کے تخت کو جائز طریقہ سے اپ قضہ میں لانا چاہا اگر اسلام لانے کے بعد لاتے تو ملمان کے مال پر ناجائز طریقہ سے قبضہ کرنا ہو تا جو جائز نہیں تھا اس لئے آپ نے اس کے اسلام لانے سے قبل تخت طلب فرمایا۔

آپ نے اس سے نکاح فرمانے کے بعد بھی اسے اس کے ملک پر حکمران رکھا' جنات کو نکاح کرانا پیند نہ آیا توانہوں نے ملکہ بلقیس کے پاؤں کی شقیص کی خبراڑا دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کے سامنے شیشے کا فرش بنوایا اس پر پانی چھوڑ دیا اور اس میں مچھلیاں ڈال دیں۔ درمیان میں اپنا تخت رکھوایا اور اس پر جلوہ افروز ہوئے جب ملکہ آئیں تو انہوں نے پانی کو قدرے گرا ذرا اوپر اٹھایا حضرت قدرے گرا ذرا اوپر اٹھایا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظران پر جاپڑی دیکھا تو وہ نمایت خوبصورت ہیں۔ آپ نے فرمایا پنڈلیوں کو ڈھانپ لو یہ تو شیشے کا فرش ہے جو معمولی سے پانی کے باعث چمک رہا ہے حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شنزادی کے باعث چمک رہا ہے حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شنزادی کے باعث چمک رہا ہے حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شنزادی کے باعث چمک رہا ہے حضرت آصف بن برخیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شنزادی کے باعث سے پہلے پہلے اس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کردیا۔ (تفصیل سورہ نمل میں ملاحظہ فرمایئے)۔

حفرت مجامد رضى الله تعالى عنه فرمات بين حفرت آصف بن برخيا رضى الله تعالى عنه فرمات بين حفرت آصف بن برخيا رضى الله تعالى عنه في برها باالهنا واله كل شى باذالحلال والااكرام توتخت آئك جهيئ بهل حفرت سليمان عليه السلام كے سامنے آموجود ہوا۔

بعض کہتے ہیں فرشتوں نے آپ نے سامنے کردیا جے بلقیں اپ سات محلات کے اندر مقفل کرکے آئی تھی اور کنجیاں اس کے پاس تھیں تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپ خدام کو حکم فرمایا اس میں قدرے تبدیلی کردو ناکہ ہم دیکھیں وہ اپ تخت کو پہچانتی بھی ہے کہ نہیں۔ جب اس نے ایک نظر تخت کو دیکھا تو بکار اٹھی یہ تو وہی میرا ہی تخت ہے جس کے باعث حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس کی عقلندی و دانائی واضح ہوگئی جب کہ جو نے مضہور کر رکھا تھا کہ وہ کوئی زیادہ عاقلہ نہیں ناکہ حضرت سلیمان علیہ

السلام اس سے نکاح نہ فرمائیں-وعوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالٰی علیہ

علامہ محب طبری علیہ الرحمتہ حضرت امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے کھانا تیار کیا اور آپ کو دعوت دی آپ نے فرمایا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کو بھی مدعو کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں 'آپ نے تین بار دریافت فرمایا کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی بھی دعوت ہے وہ عرض گزار ہوئے بال! تو پھر آپ دونوں اس کے گھر تشریف لے گئے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ میرا باہر جانا ہوا تو حضور نے تفریحا فرمایا آئے دوڑ لگائے چنانچہ میری حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے حضور نے مجھے آگے نکل جانے کا موقع فراہم کیا پھر جب میرے بدن نے قدرے موٹایا پکڑ لیا تو دوڑ میں میں پیچے رہ گئی آپ نے فرمایا یہ اسی دن کا بدلہ ہوا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ون حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کو بخار میں مبتلاء پایا فرمایا بخار کو برا نہ کمو میں تجھے ایک وظیفہ عطا فرماتا ہوں اسے پڑھو بخار اتر جائے گا چنانچہ آپ نے یہ وظیفہ مرحت فرمایا اللهم ارحم جلدی الرقیق وعظمی الدقیق من شدة الحریق یاام ملا، مان کنت امنت باللّه العظیم فلا تصدعی الداس ولا تغیری الغم ولا تاکلی الحم ولا تشربی الدم وتحول عنی الی من اتخدم اللّه الها آخرا۔ آپ فرماتی ہیں جب میں نے یہ کلمات پڑھے تو بخار اتر گیا صحت بحال ہوگئی۔

حضرت عثمان بن ابی العاص رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ حضرت

مجھے شدید درد تھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے سات بار مقام درد پر مسح کرو اور یہ کلمات پڑھے اعوذ بعزة اللّه وقدر ته من شرما اجد میں نے جیسے ہی ان کلمات کو پڑھا درو رفع ہوگیا پھر میں ان کو اپنے اہل و عیال اور دو سرول کو پڑھنے کی تاکید کی۔ امام ابن جوزی رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مرض کا جوش رات کو کم ہوجا آہے کیونکہ رات دن سے سرد ہے۔ اور غذا رات کو ہضم ہوتی ہے۔ نیزیہ بھی کما کہ رات کو مریض اپنے مرض کو اس لئے زیادہ محسوس کر تا ہے کہ اس کا دل بھلانے والا نہیں ہوتا۔

خصوصيات حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها

: حضرت ام امومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين مجھے ديگر عورتول کی به نسبت چند خصوصیتیں حاصل میں شکم مادر میں میری تضور بننے سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میری صورت وکھائی گئی۔ مجھے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے سب سے زیادہ پیار عطا فرمایا' الله تعالی نے قرآن كريم مين ميري برات كا اعلان فرمايا- حضرت سيدنا فاروق اعظم رضي الله تعالی عنهٔ نے اعلانیہ فرمایا ام المومنین پر افتراء کرنے والے منافق اور جھوٹے ہیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جم انور یر مکھی بیٹھنے سے محفوظ رکھا کیونکہ وہ نجاست پر بیٹھتی ہے۔ پھر آپ کو ایسے اتهام سے کیونکر محفوظ نہ فرما آ۔ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ كا توسايه زمين ير شيس يرهخ ديا ماكه كسى كا ياول آپ صلى الله تعالى عليه وسلم کے سائے پر نہ بر جائے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کیونکہ نہ فرما آ! حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کے علین شریف کو جب نجاست لگی تو حضرت جرائیل علیه السلام آکر مطلع فرما ئیں اگر ایس بات ہوتی تو حفرت عائشہ کو الگ کردینے کا تھم بھی نازل ہوجاتا جب آیات برات نازل ہو کیں تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عضم اللہ تعالی کا بے حد شکر بجا لا کیں اسی اثناء میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو طمانچہ مارا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق رک جائے! انہوں نے اللہ تعالی کی حمدوثاء اور شکر اللہ تعالی عنہ نے ایسے کیا ہے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے 'حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی منقبت میں کیا خوب کہا۔

حصان رزان ماتزن برئیتک وتصبح عزتی من لحوم الغوافل

آپ پارسا' عصمت ماب اور صاحب عزوو قار ہیں کسی مکروہ بات سے متم نہیں اور غافل عورتوں کے گوشت سے بے نیاز صبح کرتی ہیں لیعنی کسی کی غیبت نہیں کرتیں۔

اور وہ اندھا ہوگیا: الزہرا الفائح میں ہے کہ کی شخص نے بیان کیا ہے کہ کوئی شخص سید عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنما کی شان میں نازیبا کلمات کہ رہا تھا میں نے سا اور خاموش رہا۔ بعدہ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا! تیرے سامنے میری المیہ محرمہ کی فلال شخص نے تنقیص کی تو خاموش رہا! تو نے اس کی فدمت کیوں نہ کیا وہ کمنے لگا مجھے قدرت نہیں تھی آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے پھر آپ نے شمادت کی انگلی سے میری آئھوں کی طرف اشارہ کیا جب بیدار ہوا تو اندھا ہوچکا تھا۔

اعتراض اور جواب: حضرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها پر وافض في الله تعالى عنها پر وافض في الله تعالى ك اس قول كو سامنے ركھتے ہوئے اعتراض كياكه جب الله تعالى في قرن في بيو تكن عم اپنے گھروں ميں قرار پكڑو تو جنگ جمل ميں حضرت على رضى الله تعالى عنه كے لئے عراق كى طرف كيول تكليں؟

علائے کرام جوابا فرماتے ہیں آپ نے وان طائفتان من المومنین اقتلوافاصلحوابینهما (اگر ایماندار دو جماعتیں آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان مصالحت کرا دو) کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل فرمایا کیونکہ یہ آیت مرد اور عورت کے لئے عام ہے ہیں آپ کا صلح کیلئے نکانا حق تھا۔

حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنها جو حضرت لوط علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں اور وہ حضرت ابراہیم کے چھازاد بھائی تھے جب ہجرت کے دوران جابر بادشاہ نے انہیں پکڑا تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تمام تجاب اٹھا دیئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ اس ظالم کی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنها تک رسائی نہیں ہوئی۔ دیواریں آئینہ بن گئیں۔ یہاں تک کہ حضرت ظیل اللہ علیہ السلام کا دل مطمئن رہا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے اس معالمہ میں کیوں تجاب نہ اٹھائے گئے جب وہ جماعت سے وسلم کے لئے اس معالمہ میں کیوں تجاب نہ اٹھائے گئے جب وہ جماعت سے پہھے رہ گئی تھیں یہاں تک کہ منافقین کو اتہام کا موقع ملا؟

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے تجاب اٹھا دیئے جاتے ہیں جمی منافقین ہی کہتے کہ وہ اپنی زوجہ کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور لوگ کی شک میں پڑے رہتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فود اعلان برائت فرماتے ہوئے اعلان کیا سبحانک ھذا بہتان عظیم اولیٹ مبرؤن ممایقولون آپ بالکل طیب و طاہر اور پاک ہیں 'یہ بہت بڑا بہتان ہے اس بات سے بلاشبہ بری ہیں' جو کچھ منافق کہتے ہیں۔

یہ برات مجاب اٹھانے سے بھی افضل ہے یہاں تک کہ آپ کے باعظمت ہونے کا نبی کریم ص کو خوب اطمینان تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا پر کوئی ظالم غالب نہ ہوا نیز کسی کو آپ کی طرف ہاتھ اٹھانے کی جرات تک ہوئی!

اگر کما جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی برات بچے کی زبان سے

ہوئی جب کہ وہ خود نبی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی طرح ان کی برات خداتعالی کی طرف سے کیوں نہ ہوئی؟ حالاتکہ حضرت عائشہ صدیقہ نبی تو نہیں تھیں؟

پہلا جواب ہے ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی نہیں تھا کہ اس کی زبان سے برات کا اعلان کرایا جاتا اور بہ مناسب نہیں تھا کہ اپنی برات کا اعلان وہ ازخود فرماتے اس لئے بیچ کی زبان سے ان کی پاکدامنی کا اظہار کرایا گیا جے ابھی تک بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی اور حضرت عائشہ کی برات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے کرائی گئ جس کی کائنات میں مثال ہی نہیں ہاں' آپ کہاں کہاں بچہ؟

ووسرا جوب سے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی کا نزول بند تھا کیونکہ آپ کو بھی اعلان نبوت کا تھم ہی نہیں ہوا تھا جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنھا کے زمانے میں نزول وحی کا سلسلہ منقطع تھا چنانچہ ان کی برات بھی اللہ تعالی نے ان کے بچے سے کرائی! جب کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنھا کے وقت تو وحی کا نزول باقاعدہ جاری تھا چنانچہ بچوں کی زبانی برات سے ابلغ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے آپ کی طمارت و پاکیزگی اور عصمت کا اعلان ہو۔

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها روزے سے تھيں كہ سائل آيا اور آپ نے ايك روئی اسے عطا فرمائی اس لئے كہ آپ كے پاس اس وقت صرف ايك ہى روئی تھی۔

عیون المجالس میں ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ کوئی درہم صدقہ و خیرات کرتیں تو اسے اچھی طرح صاف کرلیتیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض گزار ہو کیں اس لئے کہ میرا درہم فقیر کے ہاتھ میں جانے ہے۔ جیسے اس فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ (جیسے اس

کی شان ہے) اس پر آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ تجھے مزید توفیق عطا فرمائے۔!

حضرت امام رازی رحمہ اللہ تعالی اپنی تفییر میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کیا! اللی میری امت کا حساب میرے سپرد کیجئے۔ پھر ایک شخص فوت ہوا جس پر چند درہم قرض تھے آپ نے اس پر نماذ جنازہ پڑھنے سے اعراض فرمایا تو ارشاد فرمایا آپ رحمتہ للعالمین ہیں اور میرے ایک بندے سے اعراض کررہے ہیں' میں رب العالمین ہوں النذا یہ معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ سے کیونکہ میری رحمت کی کوئی حد العالمین ہوں النذا یہ معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ سے کیونکہ میری رحمت کی کوئی حد ہیں نہیں۔

حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ تعالی عنما پر جب افتراء کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ بلکہ گھر میں ہی رکھا جو اس بات پر دلالت کر تاہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ محض افتراء ہے اگر اپنے گھر سے انہیں والدین کے گھر بھیج دیا گیا تو افتراء کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوگی جو شان رسالت کے خلاف ہے۔ (تابش قصوری)

چیتم فراست: حضرت امام مشیری رحمته الله تعالی سوره نورکی تغیرین فرمات بین نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا القوافراسة المومن فانه ینظر بنورالله ایماندارکی فراست سے ڈرو کیونکه وه الله تعالی کے نور سے دیکھاہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنما کے حق میں آپ کے لئے چشم فراست سے کام لینا اولی تھا۔

اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی آزمائش کے لئے چیم فراست بند کردیتا ہے۔

نوادر الملح میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی

عنما کی حاجت کا علم آپ سے پوشیدہ رکھا حالانکہ آپ اکرم الحلق ہیں اس لئے کہ نجوی اور کائن کی بات غلط ہو۔

ایک دن حضرت جرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ! کیا تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کی برات کے بارے میں جانتے تھے! عرض کیا ہاں! آپ نے فرمایا پھر تم نے مجھے کیوں اطلاع نہ دی! جرائیل عرض گزار ہوئے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا اور تھم ہوا جرائیل امتحان میری طرف سے ہے تو برات کا اعلان بھی میری سے ہی ہوگا!

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعلان نبوت کے چار سال بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کی ولادت ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنه کے دور حکومت میں عمر 68 سال 58ھ میں وصال فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنه نے آپ کی نماز جنازہ ہڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہو کیں بقول امام نووی رحمتہ اللہ تعالی آپ سے ایک ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں۔

حضرت ام المومنين حفصه بنت عمر رضي الله تعالى عنها

: سید عالم نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تیسری المیه محترمه ام المومنین حضرت حفصه بنت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی الله تعالی عنها میں۔
تیسری جری میں ان کا نکاح ہوا چارسو درجم حق مرتھا علامه طبری کہتے ہیں پہلے پہل حضرت عثان عنی رضی الله تعالی عنه نے نکاح کا پیغام دیا جے سیدنا فاروق اعظم نے منظور نه کیا جب به خبر نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے بال پینی تو آپ نے سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کیا تجھے عثمان سے بمتر داماد کی خبرنہ دوں؟ اور حضرت عثمان سے بمتر داماد کی خبرنہ دوں؟ اور حضرت عثمان سے کما کیا تجھے عمرسے بمتر خسرنه بتاؤں؟

وه عرض گزار موئے كيول نهيں يارسول صلى الله تعالى عليه وسلم! چنانچه

آپ نے فرمایا پھر تم حف کا نکاح میرے ساتھ کیجئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی دامادی کے شرف سے نواز تا ہوں! چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی رضا کو مقدم سمجھتے ہوئے آپ سے نکاح کردیا! حضرت عفد رضی حضرت عار بن یا سررضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت حفد رضی اللہ تعالی عنما شب بیدار اور بکثرت روزے رکھنے والی تھیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اعلی مقام پر فائز ہوں گی۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنما اعلان نبوت سے پانچ سال قبل پیدا ہو کیں آپ سے ساٹھ احادیث مروی ہیں محب طبری کہتے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنما نے اکتالیس ہجری میں وصال فرمایا مجمع الاحباب اور صفوۃ الصفوۃ میں 48ھ ہے۔

ام المومنين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنها

ا محات المومنین میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنما بھی ہیں جن کا اسم گرامی ہند بنت ابی امیہ ہے ابو امیہ کا نام حضرت سہیل بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنما بیان فرماتی ہیں ابو سلمہ جنہوں نے ہماری واپسی کے بعد ہجرت مدینہ طیبہ کا ارادہ کیا تھا مجھے اپنے اونٹ پر سوار کیا میرا بیٹا سلمہ میرے پاس تھا جب بی مغیرہ کے لوگوں نے دیکھا تو ابو سلمہ پر طعن کرنے گئے اور کھنے گئے اس خاتون کو تہمارے ساتھ منیں جانے دیں گے یہ یمال کی بسنے والی ہے چنانچہ ان کے ہاتھوں انہوں نے اونٹ کی مہار تھینچ کی۔ میرے بیٹے کو چھین لیا میں روزانہ مقام اسطے جاتی جمال سے میرے بیٹے کو ان لوگوں نے پڑا تھا وہاں جاکر خوب روتی آیک روز بی عامرے کسی شخص نے میری حالت دیکھی تو ان لوگوں سے کہنے لگا تم نے اس بچاری سے بیٹا چھین لیا ہے واپس کردو' چنانچہ ان لوگوں نے مجھے میرا بیٹا واپس کردیا۔

میں نے اپنے بیٹے سلمہ کو لیا اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کرلی ا میرے ہمراہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں تھا مقام تنعیم پر حضرت عثان بن طلحہ ملے دریافت کرنے لگے ابوامیہ کی بیٹی کمال کا ارادہ ہے؟ میں نے کما اپنے خاوند کے پاس مدینہ طیبہ جا رہی ہوں!

انہوں نے میرے اونٹ کی مہار پکڑی اور مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے 'خدا کی قتم میں نے ان سے بڑھ کر کسی شخص کو بزرگ نہیں دیکھا' جب منزل پر پنیچ' اونٹ بٹھاکر ایک طرف ہٹ جاتے' یہاں تک کہ منزل بہ منزل طے کرتے ہؤے جب مدینہ منورہ پنیچ تو کہنے گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہم مدینہ پاک داخل ہوئے ہیں جھے وہاں چھوڑ کر خود مکہ مکرمہ واپس پیٹے۔

وہ بیان کرتی ہیں 'حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرملیا جس سی پر مصیبت نازل ہو وہ انا للہ وانا اللہ راجعون پڑھ کریے وعا کرے۔ اللهم عندک احتسبت مصیبتی هذه اللهم اخلفنی فیها خیرامنها تو اللہ تعالی اے اس سے بهتر جزاء عطا فرماتا ہے!

حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنها کو غزوہ احد میں کاری زخم لگا تھا وہ بردھتا گیا یہاں تک کہ جمادی الثانی 4ھ میں انتقال فرماگئیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے وہی دعا پڑھنی شروع کی جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب شوال میں میری عدت پوری ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے نکاح کا پیغام دیا' میں نے انکار کیا' پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیغام نکاح وصول ہواتو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو بخوشی قبول کیا مگر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو بخوشی قبول کیا مگر میں نے اپنی غیرت کی کیفیت بھی بیان کردی تو

آپ نے میرے لئے خصوصی دعا فرمائی کھر میں اعمات المومنین میں اس طریقہ سے رہتی کہ وہ مجھ پر رشک کرتیں۔

اہم واقعہ: آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم کو اپنے پاس بھایا اور فرمایا! اے اہل بہت اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو تم صاحب جمدہ مجد میں نے بیا اور فرمایا! اے اہل بہت اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمت ہو تم صاحب جمدہ میں نے بیا تب نے دریافت فرمایا! کیوں روتی ہو۔ میں نے عرض کیا آپ نے ان کی تخصیص فرما دی اور جھے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا تم اور تمہارے بیٹے اہل بیت میں سے ہیں اس لئے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ کی بیٹی تھیں اور سے بیان ہوچکا ہے کہ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کی بیٹی تھیں اور سے بیان ہوچکا ہے کہ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنه کو اپنے وامن میں چھپاکر دعا کی۔ اللہم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وامن میں چھپاکر دعا کی۔ اللہم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے وامن میں چھپاکر دعا کی۔ اللہم الیک لاالٰی النار ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الیک لاالٰی النار ، میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میں! آپ نے فرمایا تم بھی!

باب الصدقة ميں گزر چكا ہے كہ ابوسلمہ كا نام عبداللہ ہے اور ان كے بھائى كا ذكر سورة كمف وصافات كے بيان ميں آ چكا ہے ' حضرت ام سلمہ رضى اللہ تعالى عنها كا 59ھ ميں وصال ہوا اور الدرالشين في خصائص الصادق الامين ميں يوں مرقوم ہے ام سلم بنت عاتكہ بنت عامر بن ربيد (واللہ تعالى و حييه الاعلى اعلم)

ام المومنین حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها حضرت ام حبیبه رضی الله عنها حضرت ام المومنین ام حبیبه رضی الله عنهای والده کا نام رمله ب یه حضرت امیر معاویه رضی الله تعالی عنه کی بمشیره اور والد کا نام حضرت ابوسفیان

ہے جس کا نام سور بن حرب امیہ بن عبد سمس بن عبد مناف ہے یہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ تعالی عنه کی پھوچھی ہیں۔ (در مثین)

گریہ بات درست نہیں کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابوالعاص بن امیہ کا شجرہ اس طرح ہے پھرام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنما آپ کی پھوپھی کیسے ہو کیں؟

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے عبیداللہ بن جش کے عقد میں تھیں جب وہ اسلام لائے اور حبشہ کی جانب بجرت اختیار کرگئے 'ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کا بیان ہے مجھے ایک رات خواب میں اپنا خاوند نمایت بدصورت نظر آیا 'صبح ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا میں نے دین کے معالمہ میں غور کیا تو مجھے نفرانیت سے بہتر کوئی معلوم نہیں ہوا 'میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا لیکن پھر میں دین اسلام میں داخل ہوا اب پھر میں نفرانیت میں کوئی بہتری نہیں میں نفرانیت میں کوئی بہتری نہیں اور ساتھ ہی میں نے اپنا خواب بیان کردیا اس نے غضب میں آگر مجھ پر اور ساتھ ہی میں اور مرتد ہوکر مرگیا۔

پھر میں نے ایک حیین تر خواب دیکھا کوئی مجھے کہ رہاہے اے ام المومنین میں نے اس سے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم پاک میں آنے کی تعبیرلی پھر جب عدت تمام ہوئی۔ تو میرے پاس نجاشی کی طرف سے ابرہہ نامی لڑکی آکر کہنے گئی ہمارے بادشاہ نے کہا ہے 'مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے کہ میں تیرا نکاح ان کے ساتھ کرووں! میں نے جوابا کہا اللہ تعالیٰ محجے ہر بھلائی سے بسرہ مند فرمائے 'پھر لڑکی نے کہا یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کی کو اپنی طرف سے ایک خلعت اور اپنے کئن میں بشارت سانے والی لڑکی کو اپنی طرف سے ایک خلعت اور اپنے کئن میں بشارت سانے والی لڑکی کو اپنی طرف سے ایک خلعت اور اپنے کئن میں بشارت سانے والی لڑکی کو اپنی طرف سے ایک خلعت اور اپنے کئن میں بشارت خالہ بن سعید کو نکاح کا وکیل مقرر کردیا۔

جب رات آئی تو نجاشی نے تمام مسلمانوں کو اپنے ہاں بلایا جو وہاں موجود سے پھر یہ خطبہ پڑھا الحمدللَّه الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیزالجبار واشهدان لااله الااللَّه واشهدان محمداً عبده ورسوله وارسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره المشرکون۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کیا المسرکون۔ پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کیا گیا چار سو دینار مر مقرر ہوا اور اس نے از خود قوم کے سامنے دینار بھیر

کتاب "شرف المصطفیٰ" میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکیل تھے در مثین میں ہے کہ یہ نجاشی کے پاس قاصد بن کر گئے تھے اور وکیل پہلے ہی شخص تھے بعض نے کہا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا گیا تھا حضرت اللہ تعالیٰ عنما کے والد ابوسفیان اس وقت دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے فتح کمہ کے موقع پر اسلام سے مشرف ہوئے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں جب مرمیرے پاس پہنچا تو جس لؤکی نے مجھے بشارت سائی تھی بچاس مشقال میں نے اسے عطا کردیئے گر اس نے جھی واپس کرتے ہوئے کہا میں نے دین مصطفیٰ علیہ التحتہ والثنا کو قبول کرلیا ہے آپ بارگاہ مصطفیٰ میں میرا سلام کمہ دینا اور عرض کرنا میں بھی دین اسلام میں آچکی ہوں!

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنم فرماتی ہیں حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خواتین کو تحاکف خصوصاً خوشبو عطر وغیرہ میرے پاس بھیجنہ کا حکم دیا پھرہم مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو کیں تو وہ لڑکی کہنے لگی بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں میرا سلام و پیام دینا نہ بھولئے گا!

جب میں مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس لڑکی کی کیفیت بیان کی اس کا سلام پیش کیا آپ مسرائے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں!

حضرت ام حبیبہ اور ابوسفیان: ابوسفیان اسلام لانے سے قبل مینه طیبہ عاضر ہوئے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنما کے پاس گئے اس نے بی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مند شریف پر بیٹھنا چاہا تو فورا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنما نے منع فرما دیااور آپ کا بستر لیبیٹ کر الگ رکھ دیا۔ ابوسفیان نے جرائی کے عالم میں دریافت کیا! کیا میں اس لائق نہیں تھا؟

بیٹی نے جواب دیا! ہاں تم اس کے لائق نہیں تھے، 44ھ میں آپ کا وصال ہوا، بعض نے 40ھ میں آپ کا وصال ہوا، بعض نے 40ھ میں کھا ہے واللہ تعالی اعلم اس وقت آپ کی بھائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر حکومت تھے!

ام المومنين حضرت سوده بنت زمعه رضي الله تعالى عنها

: حضرت ام المومنین سودہ بنت زمعہ بنت قیس بن عبد میس رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حرم پاک میں شمولیت کا شرف حاصل ہے ' پہلے پہل ان کے چھازاد سکران بھیمرو بن عبد میش نے ان سے نکاح کیا 'پھر ان کا عالت اسلام میں انقال ہوا اور حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنها کے وصال کے بعد آپ سے نکاح فرمایا چار صد درہم مہر مقرر ہا محضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے بھی پہلے آپ صلی اللہ تعالی عنها سے بھی پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقد ہوچکا تھا۔

حفرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنما نے زیادہ عمر ہونے پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کو اپنے معاملات میں اختیار دے دیا تھا اور عرض کیا میری غرض صرف ہی ہے کہ عاقبت میں میرا شار ازواج مطہرات میں ہو' اور اپنی مصاحبت کو حضرت عائشہ پر ایٹار کردیا۔ ایک دن ازواج مطهرات بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوکر دریافت کرنے لگیں یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم میں سے آپ کو جلدی کون ملے گی؟

آپ نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہوگا! اور فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کو ایک بانس کی لکڑی سے پیلے حضرت کو ایک بانس کی لکڑی سے پیائش کریا شروع کی۔ پھر ہم تمام سے پیلے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنما نے وصال فرمایا وہ نمایت صالحہ اور بہت صدقہ و خیرات کرنے والی خاتون تھیں جس سے پتہ چلا ہاتھ لمبے ہونے عافہوم سخاوت سے عبارت تھا!

گر محب طبری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں راوی کی غلطی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر بھی اظہار تعجب کیا ہے کیونکہ امحات المومنین میں سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنما نے وصال فرمایا جو عطاء و سخا اور صدقہ و خیرات دینے میں ممتاز تھیں' ان کا ہاتھ اس وجہ سے خوب دراز تھا جبکہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنما نے خلافت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنما میں انتقال کیا بعض نے تو 54 ہجری خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وصال بیان کیا ہے البتہ شہرت پہلے قول ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں وصال بیان کیا ہے البتہ شہرت پہلے قول ہی کو ہے۔ (واللہ تعالی اعلم)

ام المومنین حضرت زیبنب بنت محش رضی الله تعالی عنها حضرت زیبنب بنت محش رضی الله تعالی عنها حضرت زیبنب بنت مجش رضی الله تعالی عنها کو بھی ا مهات المومنین میں شمولیت کی سعادت حاصل ہے آپ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی پھوپھی کی لڑکی ہیں' آپ کی والدہ کا نام امیمہ بنت عبدالمطلب ہے آپ کی پھوپھیوں میں حضرت صفیہ رضی الله تعالی عنها کے علاوہ کوئی بھی اسلام کا شرف حاصل نہ کریائیں۔

ام المومنين حضرت زينب رضى الله تعالى عنهافرماتى بين قريشي لوگول مين مجھے کتنے ہی افراد نے پیام نکاح دیا مگر میری ہمشیرہ حضرت حمنہ رضی الله تعالی عنمانے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس سلسلہ میں مشورہ طلب کیا' آپ صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا وہ کہاں ہیں کیا اسے خبر شیں جو اسے کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سے مرصع كرے گا۔ انہوں نے وريافت كيا وہ كون ہيں؟ آپ نے فرمايا زيد بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سنتے ہی میری ہمشیرہ کو بہت طیش آیا اور ریکار انھیں کیا آپ اپنی پھو پھی کی اڑی کا نکاح ایک غلام سے کئے دیتے ہیں اس لئے کہ حضرت خدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنهانے اسے آپ كے لئے جريد كيا تھا۔ اس پرنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے تنبیہہ فرمائی اس نے حضرت زینب کو اطلاع کردی تو وہ بھی حمنہ پر بہت غضبناک ہو تیں اور پھر الله تعالی نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وما کان لمومن ولا مومنة اذاقضي الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخيرة من امرهم كي ايماندار مرد اور عورت کو اینے معاملہ میں کوئی اختیار شیں جب اللہ تعالی اور اس کے رسول سى امريس اينا فيصله نافذ كردي-

حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنمانے بیہ سنتے ہی کہا میں اللہ تعالی سے استغفار کرتی ہوں' اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر سرتسلیم خم کرتی ہوں' پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا کروں؟ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا پھر آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حاریہ سے حضرت زینب کا تکاح کرویا جب آپ شب معراج جنت کا معائنہ فرمارہ جنت کا معائنہ فرمارہ خے تو امحات المومنین کی تصاویر میں حضرت زینب کی صورت بھی ملاحظہ فرمائی' واپسی پر انہیں زید کے نکاح میں دیکھا تو خیال پیدا ہوا سے میری زوجہ فرمائی' واپسی پر انہیں زید کے نکاح میں دیکھا تو خیال پیدا ہوا سے میری زوجہ

كيے ہوں گى جب كہ وہ زيد كے پاس بے ايے عالم ميں آپ نے يا مثبت القلوب ثبت قلبی پڑھا' اسے حفرت زینب نے من لیا اور وہ حفرت زید کے یاس آئیں' انہیں آپ کے نظریہ کی اطلاع دی' اس پر انہوں نے کما واللہ مجھے رسول کریم علیہ التحت والتسلیم سے زیادہ اور کوئی محبوب نہیں اور آپ کو بھی جھے سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد ہم بھی جمع نہیں ہوں گے اٹھے ماکہ كه مين تهين في كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے روبرو طلاق ديدون جب حضرت زید علی ملی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے فریا امسک علیک زوجک اپنی زوجه کو اینے پاس بی رہنے دو ' بعدہ سے آیت شريف تازل مولى- واذ تقول للذي انعم الله عليك وانعمت عليه امسک علیک زوجک واتق الله ---- الایند جب آپ یه آیت تلاوت فرمارے تھے آپ کے جسم اقدس سے پیدند ٹیک رہا تھا اور اس روز بت سے لوگ اسلام میں یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے اگر یہ قرآن خدائی کلام نه مو ما توبير آيت حفرت محمر صلى الله تعالى عليه وسلم مجمى نه ظامر كرتــ

حفرت زيد بن حارية رضى الله تعالى عنه

: بیان کرتے ہیں کہ حضرت زید کے پیچا مکہ کرمہ آئے ان سے نام پوچھا کہا زید بن حارث پھر ان کی والدہ کا نام دریافت کیا حضرت زید نے بتایا سعدی' پھر ان کے بیچا نے آپ کے والدین کو اطلاع کردی۔ وہ مکہ کرمہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے' اور اپنے بیٹے کو آپ سے طلب کیا آپ نے انہیں لے جانے کاافتیار دیا گر حضرت زید نے آپ سے جدا ہونا پند نہ کیا' مجبورا ان کے والدین آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جدا ہونا پند نہ کیا' مجبورا ان کے والدین آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یاس چھوڑ کرواپس ہوئے۔

جب حضرت زینب کی عدت پوری ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید پشت کر کے کھڑے

ہوئے اور پیغام دیا' حضرت زینب نے کہا بہت اچھا ذرا میں اپنے رب سے اجازت لے لول۔ چنانچہ آپ نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئیں' اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرائی۔ فلما قضلی زید مشما وطراً زو جنا کھا۔

ام المومنين حضرت زينب بنت خزيمه رضى الله عنها

0 ام المساكين

حفرت ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها قبل از اسلام ام المساکین کے نام سے معروف تھیں کیونکہ آپ ضرورت مند لوگوں کی مالی طور پر حوصلہ افزائی فرمایا کرتی تھیں' پہلے حضرت عبداللہ بن محش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں جب وہ غزوہ احد میں جام شمادت سے سیراب ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نکاح فرما کر ام المومنین کا شرف پیا' مگر زیادہ دیر خدمت اقدیں کا موقع نہ مل سکا کیونکہ بعد از نکاح دو یا زیادہ سے زیادہ آٹھ ماہ تک زندہ رہیں پھروصال ہو گیا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہو گیا اور جنت البقیع میں آرام فرما ہو گیا۔

# ام المومنين حضرت ميمونه بنت حارث رضي الله عنها

حفرت ام المومنين ميمونه بنت حارث رضى الله تعالى عنها كا پيلے نام بره تفال نهر ملی الله تعالى عنها كا پيلے نام بره تفال نام ميمونه ركھا غزوة خيبر كے بعد جب آپ سات ہجرى كو عمره كے لئے كمه كرمه كى طرف روانه ہوئے تو ان سے ذكاح فرمال۔

پہلے پہل وہ ابی وہم بن عبدالعزی کے عقد میں تھیں 'بعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیغام نکاح دیا 'انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت عباس (جو ام الفضل لبابہ کبریٰ کے خاوند تھے) کو اس سلسلہ میں اختیار دیا 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار سو درہم مہرادا کیا جیسے ام المساکین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا تھا آپ نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمایا تھا آپ نے حالت احرام میں حضرت میمونہ سے نکاح فرمایا 'گر مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے حالت حال میں نکاح

فرمایا علامہ محب طبری علیہ الرحمہ کتے ہیں احتمال ہے وہ ماہ محرم ہوگا۔
حضرت مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں تعجب ہے طبری کو یہ بھی معلوم نہیں کہ نبی کا نکاح حالت احرام میں بھی منعقد ہو جاتا ہے 'روضہ میں مرقوم ہے کہ آپ نکاح کی بہ نسبت آخری خاتون ہیں جن سے آپ نے نکاح فرمایا!
حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نکاح کا پیغام ملا اس وقت وہ اونٹ پر سوار تھیں تو فرحت و انبساط کے باعث وہ اونٹ سے اچھل کر نیچ آپڑیں اور کھا اونٹ وور سازوسامان سبھی کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے اونٹ ور کہا نہیں اور بھی تھیں لبابہ الکبریٰ ام الفضل 'لبابہ العریٰ ام الفضل 'لبابہ العریٰ ام الفضل 'لبابہ العریٰ ام خالد بن ولید 'اور عضماد' چند اخیافی بہنیں تھیں لیعنی والد کی طرف سے ' زینب بنت خدیجہ اساء اور سلمی ' رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔

حضرت میمونه رضی الله تعالی عنها کا کمه کرمه اور مدینه منوره کے درمیان چھیاسٹھ بجری کو مقام سیرف میں انتقال ہوا' بھی وہ مقام ہے جہال نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ان کے ہاں تشریف لے گئے تھے۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر نماز جنازہ کی امامت فرمائی پھر قبر میں وہ اور حضرت عبداللہ بن شداد انزے 'میہ دونوں حضرت میمونہ کے بھانجے تنے (رضی اللہ تعالی عنما)

# ام المومنين حضرت جوريد بنت حارث رضي الله عنها

حضرت ام المومنين جوريد بنت حارث رضى الله تعالى عنها بنى مصطلق سے تھيں، نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے جب ان سے جهاد فرمايا تو ديگر گرفتار شدہ لوگوں ميں آپ بھى شامل تھيں ،غنيمت كے طور پر آپ حضرت

البت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئیں گر انہوں نے مکاتبہ بنا دیا' آپ نمایت حسین و جمیل تھیں' آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں زر کتابت کے سلسلہ میں معاونت کے لئے عاضر ہو ئیں تو اس خیال سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمیں نکاح کا ارشاد نہ فرما دیں براہ راست آپ کے پاس آنے سے شرماتی تھیں' تاہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا' تیری آزادی کے لئے میں زرمکاتبت اوا کردیتا ہوں' اگر تیری مرضی ہو تو تم میری رفیقہ حیات بھی بن علی ہو' حضرت جوریہ نے تیری مرضی ہو تو تم میری رفیقہ حیات بھی بن علی ہو' حضرت جوریہ نے عرض کیا' میں راضی ہوں البتہ میرے ساتھ جتنے قیدی آئے ہیں ان تمام کو رہا کردیا جائے کیونکہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذوجہ محترمہ کے گرابت وار ہو جائیں گے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے بڑھ کر اپنی قوم عنما فرماتی ہیں ہم نے حضرت ہوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے بڑھ کر اپنی قوم عنما فرماتی ہیں ہم نے حضرت ہوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے بڑھ کر اپنی قوم عنما فرماتی ہیں ہم نے حضرت ہوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنما سے بڑھ کر اپنی قوم کے لئے باعث خیروبرکت کسی اور خاتون کو نہیں دیکھا۔

بوشيده اونث كمال بين؟

بعض کا بیان ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بن المصطلق سے جہاد فرمایا 'اور دو سرے قیدیوں کے ساتھ حضرت جو بریہ بھی قیدی بن کر آئیں آپ نے محافظ صحابی سے فرمایا ان کی حفاظت کرنا 'جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت جو بریہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے والد ماجد حضرت حارث اون لے کر اپنی بیٹی کا فدیہ اوا کرنے آئے 'منا کے والد ماجد حضرت حارث اون لے کر اپنی بیٹی کا فدیہ اوا کرنے آئے 'راستے میں دو اون اسے بہت مجبوب گے تو انہیں وادی عقیق میں کسی گھائی میں پوشیدہ کرکے مدینہ پاک حاضر ہو کر عرض گزار ہوا 'آپ کے ہاں میری بیٹی گرفتار ہے اس کے فدیہ میں یہ اونٹ لیجئے اور میری بیٹی کو آزاد فرمائے 'آپ کے فرمایا وہ دو اونٹ کہاں بیں ؟ سنو تم انہیں وادی عقیق کی فلاں گھائی میں نے فرمایا وہ دو اونٹ کہاں بیں ؟ سنو تم انہیں وادی عقیق کی فلاں گھائی میں پوشیدہ کرکے ہو' یہ سفتے ہی وہ پکار اٹھا۔

اشهدان لا اله الا الله واشهدانك رسول الله

واللہ! سوا اس وحدہ لا شریک کے کوئی اس راز سے واقف نہیں تھا رحضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھتے ہی وہ خود' اس کے دو بیٹے اور اس کی قوم کے متعدد افراد ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے' پھر ان دونوں اونوں کو لایا گیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کردیے' آپ نے حضرت جوریہ کو باپ کے سرد کردیا' بعدہ حضرت عارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرات کی بیٹی حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیٹی حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے منظور کرتے ہوئے آپ سے نکاح کردیا' بوریہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چار صد درہم بطور مہرادا فرمائے' حضرت جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہوں نے وصال فرمایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسل میں نہیں اخطب رضی اللہ عنہ ام المو متبین حضرت صفیہ بن حبی بن اخطب رضی اللہ عنہ ام المو متبین حضرت صفیہ بن حبی بن اخطب رضی اللہ عنہ ا

ام المومنین حفرت صفیہ بنت جی رضی اللہ تعالیٰ عنها سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سات ہجری کو نکاح فرمایا' ان کا خاوند غروہ خیبر میں قتل ہو گیا تھا' حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غروہ خیبر میں فتح حاصل ہوئی' قدیوں کو جمع کیا گیا۔ حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کوئی کنیز عنایت فرمایئے' آپ نے فرمایا جاؤ اور قدیوں میں سے ایک کنیز لے لوا انہوں نے حضرت صفیہ کو حاصل کرلیا تو ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے حضرت صفیہ کو وحیہ کے سپرو کردیا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے حضرت صفیہ کو وحیہ کے سپرو کردیا گیا ہے حالانکہ وہ بنی قریند اور نضیر کے سرداراں سے ہے' سوائے آپ کی گیا ہے حالانکہ وہ بنی قریند اور نضیر کے سرداراں سے ہے' سوائے آپ کی گیا ہے حالانکہ وہ بنی قریند اور نضیر کے سرداراں سے ہے' سوائے آپ کی کئی اور کے لائق نہیں۔

آپ نے فرمایا جائے اور انہیں بلایے 'حضرت صفیہ 'حضرت وحیہ کی معیت میں آپ کے پاس آئیں' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت وحیہ کا دیہ کلبی سے فرمایا' تم کوئی دو سری کنیز لے لوا پھر آپ نے حضرت صفیہ کو آزاد کرکے اپنے حبالہ عقد میں لے لیا' اس وقت حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم کی عنما سڑہ برس کی تھیں۔ راستہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی خالہ حضرت ام سلیم نے انہیں سامان کے ساتھ رخصت کیا' یہ حضرت اللہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں۔

حضرت جابر بن عبراللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خیبر کے دن بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها کو لایا گیا' آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کو سمارا دیں' انہوں نے مقولین خیبر پر جب گزر کیا تو حضرت صفیہ کے باپ' بھائی اور خاوند قتل ہو چکے تھ' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کردیا جائے اور اپنی قوم کے پاس جانا چاہئے اسے اختیار ہونے چاہے تو اسلام لے آئے' اس پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها نے کہا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مقام روحاء پنچ اس وقت تک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنما پیل چل رہی تھیں۔ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری روکی اور فرمایا آیئے میرے ساتھ سوار ہو جائے اور پھر آپ نے سمارے سے سوار کرانا چاہا تو انہوں نے تعظیم و احرام کے پیش نظر آپ کی ران پر قدم رکھنا مناسب نہ سمجھا گر آپ کے ارشاد فرمانے پر سمارا لیا اور سوار ہوئیں' آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سوار ہوئے اور اپنا کمبل ان پر ڈال دیا۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کنے لگے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ

وسلم نے انہیں اپنی کملی میں چھپالیا ہے تو بدام المومنین کی عظمت سے بسرہ مند ہو گئیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے اپنی بابت دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا میں تو حالت شرک میں بھی آپ کی عظمت و مودت کو دل میں جگہ دیئے ہوئے تھی اب تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عظیم دولت سے نواز دیا پھر کیوں نہ مجھے آپ سے رغبت و محبت ہو!

جاند گود میں اتر آیا

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں حضرت صفيد رضى الله تعالى عنها كى آئكه مين نيل ساير چكاتها نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے اس کا سبب دریافت فرمایا تو عرض کیا، میں سو رہی تھی، میرا سرابن الی حنیف کی گور میں تھا کہ خواب دیکھا میری گور میں چاند از آیا ہے۔ میں نے اسے خواب سایا تو اس نے سنتے ہی برے غضب سے مجھے طمانچہ دے مارا اور کھنے لگا تو بادشاہ کی تمنا کرتی ہے اپ نیلا داغ اس طمانچے کا ہے جس کا اثر آ كه ير بوا عفرت ام المومنين حفرت عائشه صديقه اور حفرت حف رضى الله تعالی عنها نے ایک دفعہ ان کے خاندان کی طرف نبت کی تو آپ کو افسوس ہوا اور رونے لگیں' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس لائے اور رونے کا سبب وریافت کیا بولیں ، مجھے کہتی ہیں تم یمودی کی بنی ہو، آپ نے فرمایا تم نے یہ کیوں نہ کمہ ویا کہ میں بھی تمہاری طرح افضل ہوں كونكه ميرے سرتاج بھى نى كريم محبوب رب العالمين ہيں اور ميرے باب حضرت بارون عليه السلام جبكه ميرے چيا حضرت موى عليه السلام بيں- بين نسبوں تک آپ کا شجرہ حضرت ہارون سے جاملتا ہے ، حضرت ہارون علیہ السلام ج کے لئے مکہ مرمہ آئے بعدہ مدینہ طیبہ تشریف پنچے اور کی بمار ہو کر

وصال فرما گئے۔ احد شریف پر آپ کا مزار اقدس ہے' آپ نے وصال سے قبل کوہ احد میں وفن کرنے کی وصیت فرمائی تھی چنانچہ لوگوں نے آپ کی وصیت کے مطابق احد بہاڑ پر دفن کیا۔

#### جعہ المبارك سے محبت

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها کی کنیز بیان کرتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنه کو پہ چلا کہ وہ یوم سبت کو پہند اور یبودیوں پر سخاوت کرتی ہیں ' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے دریافت فرمایا تو عرض گزار ہو کیں ' اللہ تعالی نے یوم سبت کی جگہ جمعتہ المبارک عطا فرما دیا ہے۔ مجھے اس سے محبت ہے رہا معالمہ یمودیوں کو صدقہ و خیرات سے نوازنے کا تو ان سے میری قرابت ہے اس لئے صلہ رحم کرتی ہوں

طال کم حرام زیادہ

کتاب العرائس میں ہے یہودیوں کے پاس رزق طال اتا ہی آیا جتنا ان کے لئے یومیہ ضرورت ہوتی، گر حرام مال کے ڈھر لگ جاتے، اللہ تعالی نے شنبہ کے دن ان پر مچھلی کا شکار حرام ٹھرایا اور عبادت کے لئے مخصوص فرمایا، یہ حضرت واؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، ہفتہ کے دن بے شار مچھلیاں پانی کی سطح پر نمودار ہو جائیں، اور جب سورج غروب ہوتا تو وہ پانی کی تہہ میں چلی جائیں۔ یہودیوں نے سمندر کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لئے، مجھلیاں ان میں آ جائیں اور یہ لوگ ہفتے کے دن رکاوٹ ڈال دیتے اور اتوار کو جاکر پکڑ لیتے، ان لوگوں کی تعداد ستر ہزار کے قریب تھی اس سلسلہ میں ان کے تین گروہ بن گئے۔

1 - بعض نے ہفتے کے دن مجھلیاں قید کرنا اور اتوار کو پکڑ لینا معمول بنا لیا اور للہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔

2- بعض نے خاموشی اختیار کی ہے۔

3 - اور بعض نے انہیں روکا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو ورنہ اللہ کی گرفت میں آ جاؤ گے۔

چنانچہ سے دو گروہ عذاب سے محفوظ رہے جبکہ پہلا عذاب اللی میں گرفتار ہوا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں۔ یہودیوں کو بھی اسی طرح شکار نہ کرنے کا تھم تھا جس طرح آپ لوگوں کو نماز ادا کرنے کا تھم ہے بعنی جمعتہ المبارک مگر ان لوگوں نے جمعہ کی بجائے ہفتہ کو اپنایا اور آزمائش میں ڈالے گئے پھر اسی بنا پر شنبہ کے دن شکار کرنا حرام تھمرایا مگر انہوں نے تعظیم نہ کی اس شرکا نام ایلہ تھا '(آج بھی بیہ شہر موجود ہے 'جس انہوں نے تعظیم نہ کی اس شرکا نام ایلہ تھا '(آج بھی بیہ شہر موجود ہے 'جس پر اسرائیل کاقبضہ ہے)

حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها نے اپنی کنیزے پوچھا تو نے یہ بات کس کے اشارہ پر کی وہ کہنے گلی مجھے شیطان نے بہکایا تھا' چنانچہ آپ نے اے آزاد فرما دیا۔

ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها کا وصال پچاس ہجری ماہ رمضان میں ہوا۔ بوقت وصال ان کے پاس ایک لاکھ درہم تھے جس میں تمائی حصہ کی اپنے بھانج کے لئے وصیت کی' منهاج میں وضاحت ہے کہ ذی غیر مسلم کے لئے وصیت صحیح ہے!!

علامہ محب طبری علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ بالقاق امهات المومنین رضی اللہ تعالی عنهن یہ ہیں' ان کے بارے کوئی اختلاف نہیں' ان میں چھ قریش ہیں

حفرت خدیجة الكبرى عفرت عائشه صديقه عفرت حفه عفرت ام حبيب عفرت ام سلمه عفرت سوده رضى الله تعالى عنهن و عار عرب

شریف سے ہیں۔

حفرت زینب بنت محش عفرت زینب بنت خزیمه و معرت میمونه بنت مارث مفرت جورید رضی الله تعالی عنهن مارث مفرت جورید رضی الله تعالی عنهن

ایک بنی اسرائیل سے ہیں جن کا ابھی تذکرہ ہوا یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها علامہ قرطبی نے ان کا نام ہارونیہ بھی درج فرمایا ہے (یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہونے کی نسبت ہارونیہ بھی کملاتی ہیں۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چار سیریہ تھیں جن میں حضرت ماریہ قبطیہ بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم بن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کے صاحبزادے ہیں' شاہ مقوقس نے مصرے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا آپ نے انہیں کنیز کی حیثیت سے اپنے ہاں رکھا بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ نے آزاد فرما کران سے نکاح فرمایا تھا'

ریحانہ بنت عمرہ قریند کو بھی آپ کی خدمت کا شرف نصیب ہوا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تین صاحبزادے سیس عبداللہ حضرت عبداللہ المعروف طیب و طاہر 2 - حضرت قاسم 3 - حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنهم (ہیں)

چار صاجزادیاں ہیں

معزت زينب حضرت رقيه ' حضرت اكلثوم ' حضرت فاطمه رضى الله تعالى

ان تمام کو ماننا' پہچاننا اور یاد رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے' کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں اور انسان کے لئے یہ بات انتہائی معیوب ہے کہ انہیں اپنے سردار کی اولاد کا بھی پت نہ ہو' اور یہ تمام اولادیں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہے ہیں۔ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ وہ حضرت ماریہ تبطیہ سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیونکہ وہ حضرت ماریہ تبطیہ

رضى الله تعالى عنها سے بيں-

روضہ میں مرقوم ہے کہ ہروہ خاتون جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نکاح کیا اور پھر مفارفت بھی کرلی ہو پھر بھی اس کا دوسرے کے ساتھ نکاح جرام ہے۔ البتہ کنیز کے بارے مختلف آراء ہیں 'گرصاحب انوار اور عینی نے تحریک پر صاد کیا ہے ' دیگر اکابر نے بھی اس کی تقدیق کی ہے ' صاحب علیقہ اور بارزی یوں تقریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا من جاء صاحب علیقہ اور بارزی یوں تقریح کرتے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطمرات کے لئے ارشاد ہوا' ومن یقنت منکن للّه ورسولہ و تعمل صاحبا نوتھا اجر ھا مرتین تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطمرات کا ثواب کیے کم ہو سکتا ہے ' للذا دو سرول کو جب آیک نیکی کا ثواب دس گنا کا ثواب کیے کم ہو سکتا ہے ' للذا دو سرول کو جب آیک نیکی کا ثواب دس گنا واب میں اللہ تعالی عنین کو بیس گنا بڑھ جائے گا۔ (واللہ ویاب امہات المومنین رضی اللہ تعالی علیہ وسلم)

# فضائل صحابه كرام عليه الرحمته والرضوان حضرت سيدنا ابو بكرصديق الطينة

وسلام على عباده الذين اصطفى (الاية) اور الله تعالى كى منتخب بندول بر

سلام ہو!

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں ، وہ منتخب اور مخصوص افراد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ میرے عنهم ہیں ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ موں صحابہ سے عداوت رکھنا ہے آگر کسی شخص کے اس تمام انسانوں کے گناہ موں وہ الیی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے یہ اس کے لئے اس سے اچھا ہوگا کہ وہ صحابہ کرام کی دشمنی میں مرے ، یعنی تمام انسانوں کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اور جرم صحابہ کرام سے عداوت و دشمنی اور بغض ہے! یہ ایبا گناہ ہے بڑا گناہ اور جرم صحابہ کرام سے عداوت و دشمنی اور بغض ہے! یہ ایبا گناہ ہے کہ روز قیامت بخشا نہیں جائے گا! حدیث ملاحظہ ہو۔ عن النبی لان یلقی اللّه عبد بذنوب العباد خیرلہ من یبغض رجلا من اصحابی فانہ ذنب لا یغفرلہ یوم القیامة

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اصحاب کو میرے لئے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ان میں سے کسی کو میرا وزیر اور کسی کو میرا خسر بنایا جو انہیں برا کے اس پر اللہ تعالیٰ ملا کہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے فمن سبھم فعلیہ لعنة اللّه والملائکة والناس اجمعین۔ شفاء شریف میں ہے۔اللّه اللّه فی اصحابی فمن احبھم فبحبی احبھم ومن ابغضهم فبیغظیٰ وَمَن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذی اللّه ومن آذی اللّه ومن آذی اللّه ومن آذا الله ومن آذا الله ومن آذا می میری یوشک ان یا خذہ نبی کریم علیہ التحت والسلیم نے فرمایا میرے صحابہ رضی یوشک ان یا خذہ نبی کریم علیہ التحت والسلیم نے فرمایا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنم کی شان میں غلط بات کہنے سے ڈرتے رہو۔ جو ان سے میری محبت کے باعث محبت رکھتا ہوں اور جو ان سے میری عداوت رکھتا ہے وہ گویا کہ مجھ سے عداوت رکھتا ہے جس نے انہیں کی عداوت رکھتا ہے جس نے انہیں کی عداوت رکھتا ہے جس نے انہیں کی طرح بھی تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پنچائی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پنچائی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف پنچائی اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف

حضرت شخ عبدالرحيم بن زيد رضى الله تعالى عنه چاليس تابعين عليهم الرحمته والرضوان سے روايت فرماتے ہيں كه انهوں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد عليه وسلم كے صحابہ كرام كے بارے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد بيان فرمايا جس نے ميرے اصحاب سے محبت كى اور انهيں محبوب جانا'ان كے لئے دعائيں كيں۔ روز قيامت وہ ميرے ساتھ ہوگا۔

ائل مدینہ کے ہاں اول التابعین حفرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور اہل کوفہ کے نزدیک سید التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت اللہ تعالیٰ عنہ ہیں' نیز اہل بھرہ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولیت دیتے ہیں یہ بات حضرت قیس بن حازم سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا میرے صحابہ 'میرے ازواج اور میرے اہل بیت سے جس نے محبت رکھی اور ان میں سے کسی پر طعن نه کیا وہ شخص ان کی

محبت کی دولت لئے دنیا سے رخصت ہوا وہ روز قیامت میری معیت میں ہوگا دیکھئے صدیث شریف قال ابن عباس قال النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم من احب اصحابی و از واجی واہل بیتی ولم یطعن فی احد منهم و خرج من الدنیا علی مجتهم کان معی فی در جنی یوم القیامة

## مبارک وطن

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال النبی صلی اللّه تعالیٰ علیه وسلم من مات من اصحابی بارض قوم کان نور هم وقائدم يوم القیامة میرے صحابہ کرام علیہ الرحمتہ الرضوان میں سے کوئی جس جگہ وصال فرمائے۔ وہاں کے لوگوں کیلئے روز قیامت ان کا وہ قائد ہوگا اور ان کے لئے انوارو تجلیات کا سبب بے گا۔

### صحابی کون؟

والصحابی کل مسلم رای النبی صلی اللّه تعالی علیه وسلم ولو ساعة وان لم یحالسه صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کتے ہیں جس نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو حین حیات دیکھا آگرچہ ایک لمحہ ہی کیول نہ دیکھا ہو گو اسے آپ کی خدمت اقدس میں بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل نہ ہوئی ہو۔ امام بخاری اور دیگر محد ثین علیم الرحمتہ کا یمی فرہب ہے۔

ار تداد سے صحابیت کا شرف منقطع نہیں ہو تا بشرطیکہ وہ دوبارہ زمرہ اسلام میں شامل ہوچکا ہو!!

امام ابن الصلاح عليه الرحمته فرماتے ہيں جب نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم داردنيا سے راہى بقاء ہوئے تو اس وقت ايك لاكھ پردہ ہزار صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين موجود تھے جنہوں نے آپ سے ارشادات و ملفوظات سننے اور روايت كرنے كا شرف حاصل كيا۔

(5) صحبت النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فا نحسنت صحبته بارگاه نبوت میں ہمہ وقت حاضری اور نبی کریم علیہ التحیتہ والتسلیم کی خدمت میں حاضر رہنا مجھے جملہ اعمال سے حسین لگتا ہے۔

اور علامہ طبری بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر اٹھارہ سال کی عمرے آپ کی خدمت میں باقاعدہ رہنا شروع کردیا تھا۔

### محبت صديق رضى الله تعالى عنه

عن انس رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم حب ابى بكر واجب على امنى مضم السر تعالى عنه نبى كريم صلى الله تعالى عنه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے بيان كرتے ہيں كه آپ نے فرمايا حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه كى محبت ميرى امت پر فرض ہے!

#### محبت صديق كاثمره

عن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما كانت الليلة النبي ولد فيها ابوبكر تجلى ربكم على جنات عدن فقال عزتى وجلالى لاادخلك الامن احب هذا المولود-

حضرت سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه نبی کریم علیه التحییت والتسلیم سے مروی ہے کہ آپ صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جس رات حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه بیدا ہوئے 'تمہارے رب جل و علی نے : ات عدن کو اپنی خصوصی تجلی سے نوازا اور ارشاد فرمایا 'مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم تیرے اندر میں صرف اسے ہی داخل کروں گاجو اس نومولود سے محبت رکھے گا!!

### افضل ترین مرد مال

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا' تمهارے

سب سے افضل و بہتر تخلیق فرمایا ہے۔ اور اس کی شفاعت انبیاء کرام جیسی ہوگی جیسے ہی آپ نے اپنے کلام کو مکمل فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوئے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہی فرط محبت سے کھڑے ہوئے اور آپ کو چوم لیا!! یطلع علیکم رجولے م یخلف اللہ علی اللہ بعدی احد خیرا منه ولا افضل وله شفاعة کشفاعة النبین فطلع ابوبکر فقام الیه النبی صلی الله تعالی علیه وسلم فقبله حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا محشر کے دن منادی ندا کرے گا این السابقون الا ولون؟ وسلم نے فرمایا من السابقون الا ولون؟ فرمایا این ابوبکر وقال من السابقون الا ولون؟ فرمایا این ابوبکر کھال ہیں؟

فنجلی الله له خاصة وللناس عامه اس لئے که الله تعالی انہیں خصوصی تجلی سے مرفراز فرمائے گا جبکہ دیگر لوگوں کے لئے عام تجلی ہوگی!

بعض روایات میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز اور روزے کے باعث تم پر فضیلت نہیں رکھتے بلکہ ان کا دل محبت اللی اور مخلوق خداکی خیرخواہی سے معمور ہوچکا ہے (شرح اربعین 'شرح بخاری شریف)

#### محبت صديق كاصله

قال انس رضى الله تعالى عنه اجتمع النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بجبريل فى الملاء الاعلى فقال ياجبريل هل على امتى حساب قال نعم ماخلا ابابكر يقال له يا ابابكرا دخل الجنة فيقول لاادخلها حتى يدخل معى من احبنى فى دار الدنيا- (شب معراج) ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ملاء اعلى ميں حضرت (شب معراج) ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ملاء اعلى ميں حضرت

جرائیل علیہ السلام سے فرمایا کیا میری امت کا بھی حساب ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں! البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا حساب نہیں ہوگا جب انہیں کہا جائے گا جنت میں تشریف لے جائے تو وہ عرض گزار ہوں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک وہ تمام لوگ جنت میں داخل نہ ہوجائیں جو دنیا میں میرے ساتھ محبت رکھتے تھے۔

## سيدنا فاروق اعظم كى آواز

قال عمر رضى الله تعالى عنه وددت انى شعرة فى شعرابى بكر!! سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے فرمایا ' مجھے يہ بات بے حد پند ہے كاش كه بين صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كا ايك بال ہوتا 'نيز ميرى آرزو ہے كہ بين جنت بين حضرت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كے منازل ملاحظه كرتا!

# لبيك يارسول صلى الله تعالى عليه وسلم

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی پھر کھڑے ہوکر دریافت فرمایا این ابوبکر؟ قال لبیک یارسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم! حاضر! رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ وسلم ، آپ نے فرمایا آپ نے پہلی رکعت بائی! عرض کیا میں پہلی صف اور پہلی رکعت میں شامل ہوا بعدہ وضو کے بارے مجھے وسوسہ سا ہوا جب میں صف سے نکل کر معجد کے دروازے پر آیا تو ہا تف غیبی نے آواز دی ادھر توجہ کریں میں نے ادھر دیکھا تو سونے کی ایک پلیٹ نظر آئی جس میں نمایت صاف شفاف اور پاکیزہ پانی تھا جو برف سے زیادہ سفید اور شمد سے زیادہ طیب اور اسے ایک رومال سے ڈھانپ دیا گیا تھا جس پر تحریر تھا لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ 'ابوبکر الصدیق' پھر میں نے وضو کیا اور اسی طرح

رومال سے ڈھانپ دیا ہی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں قرات سے فارغ ہوا تو رکوع کے لئے اپنے گھٹے پر ہاتھ لے گیا مگر رکوع نہ کرسکا جب تک آپ نہ آئے۔ تہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وضو کرایا حضرت میکائیل علیہ السلام نے رومال دیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے میرا گھٹا پکڑے رکھا!!

# صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه کی جنتی جاگیر

حضرت مصنف علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف میں دیکھا ہے کہ شجرطوبی کے نیچے فرشتوں کا اجتماع ہوا وہاں ایک فرشتے نے اپنی آرزو کا اس طرح اظہار کیا گیا ہی اچھا ہو کہ اللہ تعالی مجھے ہزار فرشتوں جیسی قوت عطا فرمائے اور ہزار پرندوں کے پر پھر میں جنت میں پرواز کروں یہاں تک کہ اس کی آخری حد کو چھولوں!

اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی خواہش کے مطابق طاقت اور پر عنایت فرمائے پھر اس نے جنت کی پیائش کیلئے پرواز شروع کی ایک ہزار سال تک اڑتا رہا آخر کار تھک ہار کر پروں سے ہاتھ دھو بیٹھا' اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسے وہی طاقت پرواز عطا فرمائی اور وہ پھر ایک ہزار سال تک محو پرواز رہا یمال تک کہ پھر اس کے پر کمزوری کے باعث گر پڑے۔ تیمری بار پھر اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت سے نوازا وہ پرواز کرنے لگا یمال تک کہ ہزار سال تک پرواز میں رہا! پرول نے پھر جواب دیدیا اور جنت کے ایک محل کے دروازے پر رو تا ہوا گر پڑا۔

محل سے ایک حور نے جھانک کر دیکھا تو کہا تم کیوں رو رہے ہو۔ جنت تو فرحت و انبساط کی جگہ پر خوشی اور سرور کا مقام ہے۔ اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے جن کی پیائش کے سلسلہ میں معارضہ کیا تھا' اس نے مجھے طاقت سے نوازا یہاں تک کہ تین ہزار سال تک محویرواز رہا اب تھک کر گر

يرا مون نه جانے جنت ابھي کتني وسعت رکھتي ہے!

پر اول کہ بات کی ہے۔ بات کی ہے جو ابا کہا مجھے رب العزت کی قتم ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے جنت تیار کی ہے ابھی اس کے دس ہزار حصول میں سے ایک جھے کو بھی تم عبور شیں کریائے!! (سجان اللہ و بحدہ سجان اللہ العظیم)

# آفاب كى زينت نام صديق رضى الله تعالى عنه

عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ياعائشة الاامنحك الااحبوك قالت بلى يا نبى الله قال ان اسم ابيك مكنوب على قلب الشمس وان الشمس لنقابل الكعبة كل يوم فنمننع من العبور عليها فيزجرها الملك الموكل بها ويقول بحق مافيك من الاسم الاماعبرت فنعبر - (عيون المجالس)

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنیہ فرمایا! کیا میں تہیں خوشخبری ساؤں کیا میں تہیں خصوصی بات سے آگاہ کروں؟ عرض کیا! کیوں نہیں یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور آگاہ فرمائے!

آپ نے فرمایا، تمہارے باپ کا نام آفقاب کے سنیٹر (قلب) میں نقش ہے جب سورج یومیہ کعبہ مقدسہ کے مقابل پنچتا ہے تو رک جاتا ہے پھروہ فرشتہ جو اس پر مقرر ہے وہ چلاکر کہتاہے اس مقدس نام کے صدقے روانہ ہو جس کا نام تیرے قلب میں نقش ہے یہ سنتے ہی آفقاب منزل کی طرف رواں ہوجاتا ہے!

فرشة بصورت صديق اكبر رضى الله تعالى عنه

صاحب معراج تاجدار كائنات صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين مين

نے شب معراج آسان پر ایک ایبا فرشتہ دیکھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت پر تھا! میں نے بارگاہ اللی! میں عرض کیا! کیا صدیق کو مجھ سے پہلے عروج عطا ہوا آواز آئی نہیں بلکہ آپ کی ان سے محبت کے باعث میں نے ہر آسان میں ان کی صورت پر ایک ایک فرشتہ بنا دیا!

محبت صديق كاثمره

شب ہجرت غارثور میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! میں نے جمال تک ممکن تھا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے جو مراتب و مناصب ہیں پہچان گے! آپ سے گزارش ہے' آپ محصے مطلع فرمائے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے وسیلہ سے میراکیا مقام ہے' آپ مجھے مطلع فرمائے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے وسیلہ سے میراکیا مقام ہے!

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا! میں اللہ کا رسول ہوں'تم میرے تصدیق کرنے والے ہو' میرے بازو! میرے عمگسار' مونس و غنوار ہو' میرے ظیفہ اور میرے نائب اور تم بعداز وصال میرے پہلو میں ہوں گے جو بھی شخص تیرے ساتھ محبت رکھے گا اللہ تعالی روز قیامت اسے بخشش سے بہرہ مند فرمائے گا۔

#### سوز صدیق و علی از حق طلب

الریاض النفرة میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه نے ایک دن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنه کی طرف دیکھا اور مسکرا دیئے انہوں نے مسکرانے کا سبب دریافت کیا 'تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه نے جواب دیا قال سمعت النبی صلی اللّه تعالٰی علیه وسلم یقول لا یحوزا حدالصراط الا من کنب له علی بن ابی طالب الجواز کہ میں نے نبی کریم صلی الله تعالٰی علیه وسلم کو یہ فرماتے سنا! پلسراط سے وہی شخص

گزرے گا جس کے پاسپورٹ پر علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے وستخط ہوں گے!

ي عنة بى حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه في فرمايا! قال على! وانا سمعتميقول لا تكتب الجواز الالمن يحب ابابكر!!

مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یاعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ!

جے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں ہوگی اس کے لئے پاسپورٹ جاری نہ کریں۔

#### وادی مقدس

حفرت مصنف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں قرآن کریم اس آیت مبارکہ فاحلع نعلیک انک بالوادالمقدس طوی موئ علیہ السلام اپنے جوتے اثار لیجئے۔ آپ تو وادی مقدس طوی میں ہیں) کے متعلق سا ہے کہ اس کی خاک سے صدیق اکبر کا جسم تیار ہوا ہے قرطبی فرماتے ہیں مقدس مطہر اور پاکیزہ کو کہتے ہیں۔

نكت

طور بہاڑے دامن کو وادی مقدس کے نام سے شہرت حاصل ہے گر صدیق اکبر کا خمیر اس خاک سے تیار نہیں ہوا بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان کو بعداز وصال وہی دفن کیا جاتا ہے جمال سے اس کا خمیر تیار ہوا ہو! اس بناء پر وادی مقدسہ مقدس سے بنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گنبد خصریٰ وضہ مقدسہ مصجد نبوی شریف کو بھی قرار دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوگا کیونکہ صدیق تو حبیب کے پہلو میں مدینہ طیبہ آرام فرما ہیں اور ضرب المثل

بھی کتنی درست ٹابت ہورہی ہے۔۔

پنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ واللہ تعالی و حبیبہ الاعلیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلم (تابش قصوری)

# سورج کو حبیب و صدیق کی زیارت

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میرے سامنے ہر چیز کو پیش کیا گیا یہاں تک کہ آفاب کا بھی میں نے معائنہ کیا اسے سلام سے مشرف کیا اور اس سے گس (گربن) کے بارے دریافت کیا تو سورج نے عرض کیا! اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک گاڑی ایسی عظیم شی پر رکھا ہوا ہے جس کے باعث میں رواں دواں رہتا ہوں اور جب میں بلندیوں پر اپنی برائی کی طرف دیکھا ہوں تو سمندر میں گر پڑتا ہوں ایسی کیفیت میں مجھے دو ہستیوں کی زیارت ہوجاتی ہے ان میں ایک احد احد اور دوسری شخصیت صدفت صدفت کے کمات اوا کرتی ہے تو ان دونوں کے وسیلہ سے مجھے گربن سے نجات عاصل ہوتی ہے پھر میں اللہ تعالیٰ کے حضور عرض گزار ہوتا ہوں یہ کون کون سی شخصیت ہے آواز آتی ہے احد احد بیکارنے والے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور جو صدفت صدفت سے احد احد کی توثیق کرتا ہو اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور جو صدفت صدفت سے احد احد کی توثیق کرتا ہو دو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں!!

### صداقت صديق كي حفاظت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خادم خاص اور آپ کی رضاعی خالہ ام سلیم کے صاجزادے بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک انصاری عورت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب یوں عرض کیا! میں نے خواب میں دیکھا کہ شد کی مکھی میرے گھر میں گر پڑی ہے جبکہ میرا خاوند سفر میں ہے!

آپ نے فرمایا اب تم صبر کرو! اور 53° ملنے کا خیال دل سے نکال دو! وہ روتی ہوئی وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور اپنا خواب سایا! مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعبیردی اسے بیان نہ کیا۔

سیدنا صدیق آگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جائے' آج شب تو اس سے ملے گی! وہ چلی اور ان دونوں تعبیروں کے باعث متفکر تھی' جب پچھ رات بیت گئی تو اس کا خاوند گھر پہنچ گیا پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاکر حسب واقعہ اطلاع دی' آپ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہ یماں تک کہ حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور بیان کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم! آپ نے جو تعبیر دی وہی درست تھی کیونکہ اس کا خاوند فوت ہوچکا تھا گر جب صدیق آگر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان صداقت سے یہ کلمات برآمہ ہوئے کہ تمہارا خاوند آج شب تجھے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی سے نوازا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ صدیق کی زبان سے نکلے دوبارہ زندگی سے نوازا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے کہ صدیق کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات بورے نہ ہوں اور ان کی طرف کذب کاالزام منسوب ہو (واللہ تعالیٰ اعلم)

قال يامحمد الذى قلة هوالحق ولكن لماقال الصديق انك تجتمعين به هذه الليلة استحيا الله منه ان يجرى على لسانه الكذب لا نه صديق فاحياه كرامة لم

# شهادت صديق مسلم

حضرت سفی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھنا چاہی تو جرائیل علیہ السلام آئے اور نماز جنازہ کی ادائیگی سے منع کیا۔ یمال تک کہ صدیق اکبر طاخر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس شخص کی نماز پڑھائے '

میں اس کی نبیت خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا! اسی اثناء میں حضرت جرائیل علیہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنه کی شادت میری شادت پر مقدم ہے!

# چارصد حورس اور صديق رضي الله تعالى عنه

حضرت حابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سے فرشتے ملاقات کرتے رہتے ہیں اور انہیں جنت کی سیر کراتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شب معراج ایک عظیم الشان محل دیکھا جے اوپر سے نیچ تک ریٹم و حریر سے سجایا گیا تھا جب جبرائیل سے اس سلسلہ میں دریافت کیا گیا ہے محل کے عطا ہوگا تو انہوں نے کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے!!

سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جنت میں کچھ مخصوص حوریں ہیں جنہیں گلاب سے تخلیق کیا گیا ہے وہ جنت میں گلابی نسبت سے معروف ہیں وہ انبیاء رسل صدیقین اور شداء کے لئے وقف ہول گی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی ملکیت میں ایسی چار صد حوریں دی جائیں گی۔

#### امام الانبياء كى آخرى نماز

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جو آخری نماز ادا فرمائی وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں تھی عربی کلمات ملاحظہ ہوں!

عن انس رضى الله تعالى عنه آخر صلاة صلاها النبى صلى الله تعالى عنه تعالى عنه الله تعالى عنه (رواه النسائى والطبرانى) (تفصيل مناقب عشره مبشره مين آربى م)

ایک روایت میں یول بھی آیا ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی طف عبدالرحمٰن بن عوف ایضاً بیشک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنه کی اقتداء میں نماز اوا فرمائی۔

#### وضاحت

اس میں مطلقا نماز کی اوائیگی کے بارے میں ہے جبکہ اول الذکر حدیث میں آخر صلاۃ کے کلمات ہیں اس لئے یہاں کوئی اہمام نہیں' سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی سی نماز حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اقتداء میں اواکی ہوگی۔ نیز اس سے یہ بھی واضح ہورہا ہے کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان حضرات کی اقتداء میں نماز اوا فرماکر عملاً محقق فرما دیا کہ افضل مفضول کی اقتداء کرسکتا ہے! (تابش قصوری)

#### چھولوں سے استقبال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فی سبیل اللہ دو دو چزیں دیتا ہے جنت کے دروازوں پر پھول لئے فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور کہتے ہوں گے اے اللہ کے بندو' اے ایماندروں دوڑو' دوڑو (ہم تمہارے استقبال کیلئے حاضر ہیں) صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ایسے شخص کا مال و دولت برباد نہیں ہوگا' اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق آپ برباد نہیں ہوگا' اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدیق آپ بھی انہیں میں سے ہو جو جوڑا جوڑا راہ خدا

میں دیتے ہیں! جوڑے جوڑے سے مراد دو دو روٹیاں یا دو دو درہم و دینار والمعنی ان عملہ ماضاع لیعنی اس کا مطلب ہے کہ ایسے شخص کا عمل ضائع نہیں ہوگا' اللہ تعالی کا ارشاد ہے وما تقدموالا نفسکہ من حیر تجدوہ عنداللّه اللہ جو بھی عمل خیر آگے جھیجو گے اللہ تعالی کے ہاں اس سے بہتریاؤ گے۔
سیدنا صدیق آکبر رضی اللہ تعالی عنہ عموماً بید دعا فرمایا کرتے' اللهم اجعل حید عمری آخر وحیر عملی حواتمہ وحیرایامی یوم قائک اللی میری عمر کا آخری حصہ بہتر فرما اور میرا آخر عمل خیر ہو اور اپنی ملاقات کا دن میرے لئے تمام دنوں سے بہتر فرما!

نقاش فطرت كانقش

حضرت مصنف فرماتے ہیں ہیں نے تغیر رازی ہیں ویکھا ہے ان النبی صلی اللّه تعالٰی علیه وسلم دفع خاتمه الٰی ابی بکر وقال اکتب علیه لااله لااللّه محمدرسول اللّه فدفعه ابوبکر الی النقاش وقال اکتب علیه الااله الااللّه الااللّه محمد رسول اللّه فلما جاء به ابوبکر الٰی النبی صلی اللّه تعالٰی علیه وسلم وجدعلیه لااله الااللّه محمد رسول اللّه ابوبکر الصدیق فقال ماهذه الزیادة یاابابکر فقال مارضیت ان افرق اسمک عن اسم اللّه واما الباقی فماقلة منزل جبریل وقال ان اللّه تعالٰی یقول انی کتبت اسم ابی بکر لانه مارضی ان یفرق اسمک عن اسمی فانا رضیت ان افرق اسمه

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انگوشی یہ کہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دی کہ اس پر لاالہ الااللہ کے کلمات نقش کرا لائیں' آپ نقاش کے پاس پنچے اور کہا اس پر لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ نقش کردیں چنانچہ صدیق اکبر انگوشی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تواس پر لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ ابو بکر الصدیق نقش تھا' نبی کریم صلی

الله تعالی علیه وسلم نے صدیق اکبر سے ان زائد کلمات کے متعلق دریافت فرمایا تو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه عرض گزار ہوئے یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم مجھے یہ بات بہند نه آئی که الله تعالیٰ کے نام سے آپ کا نام علیحدہ رہے گر آگے جو کلمات درج ہیں اس میں میراکوئی عمل دخل نہیں۔ اسی اثناء میں حضرت جرائیل علیه السلام حاضر خدمت ہوئے اور حقیقت احدال سے آگاہ کرتے ہوئے کما الله تعالیٰ فرمانے جب میرے حب کے نام

احوال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا اللہ تعالی فرما تاہے جب میرے حبیب کے نام کو صدیق نے میرے نام سے دور رکھنا پند نہ کیا تو مجھے بھی یہ بات پند نہ آئی کہ صدیق کا نام حبیب کے نام سے علیحدہ رکھوں' یہ نام میں نے نقش فرمایا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ!

(نوٹ) مردوں اور عورتوں کو انگو کھی پہننا مستحب ہے مرد صرف چاندی کی اور عورت ہر قسم کا زیور پہن عتی ہے مرد کے لئے سونا اور دیگر دھاتوں کا بطور زیور استعال جائز نہیں۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عقیق کو بطور نگ پند فرمایا اس سے رزق میں اضافہ ہو تاہے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہتر یہی ہے کہ انگو کھی دائیں ہاتھ کی چھکی میں پنی جائے۔ (واللہ تعالیٰ اعلم)

#### خلافت اور ضافت

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی الرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا 'اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 'میں نے آپ کے تقدم کے بارے کما 'اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی تقدیم فرمائی اورجب سے آیت نازل ہوئی واندر عشیر تک الا قربین (میرے حبیب اپنے قربی رشتہ واروں کو میرا ور ناؤ) تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعوت اسلام دی 'حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد ابوطالب سے اجازت حضرت علی رنہوں نے اسلام قبول کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا اور حضرت علی طلب کی انہوں نے اسلام قبول کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا اور حضرت علی

زمرہ اسلام میں داخل ہوئے کی وجہ ہے کہ آپ کو چوتھ خلیفہ بننے کا اعزاز ملا۔

بعض اکابر فرماتے ہیں خلافت اہل بیت کی ضیافت ہے جب مہمان ضیافت سے فارغ ہوجاتے ہیں تو پھر اہل بیت کھانا کھاتے ہیں (للذا اہل بیت نے تین خلفاء کی ضیافت کاحق اداکیا) سجان اللہ!

# ثمره محبت صديق اكبررضي الله تعالى عنه

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یمودی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کنے لگا مجھے حضرت موی علیہ السلام کلیم اللہ کی قتم میں آپ سے محبت کرتا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی سر اٹھاکر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اس یمودی کو مطلع فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں تیرے لئے دو چیزوں کو اٹھا لیا ہے ہاتھوں کی بیڑیاں اور یائ کی زنجریں!!

یہ سنتے ہی وہ پکار اٹھا اشھدان لاالہ الااللّه واشھدان محمداً رسول اللّه اور کھنے لگا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه سے مجھے مزید محبت ہو چکی ہے آپ نے فرمایا سنے الله تعالی نے اس محبت صدیق کے صدقے تھے جنت عطا فرما دی۔ (عیون المجالس)

## جارے مال و جان اولاد سب کچھ آپ پر قربان

تفیر قرطبی میں ہے کہ غزوہ بدر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ عنہ نے اپنے عبداللہ کو مقابلے کے لئے بلایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منعنا بنفسک یاابابکر اما تعلم انک عندی بمنزله

السمع والبصر - ہمیں اپنی ذات سے فائدہ حاصل کرنے دیں 'اے ابوبکر کھے معلوم ہونا چاہئے کہ تم میرے نزدیک کان اور آئکھ کا مقام رکھتے ہو۔ غیرت صدیقی

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو دعوت اسلام دی اور فرمایا تم نماز قائم رکھو اور زکوۃ دیا کرو نیز اللہ تعالیٰ کو قرض حنہ بھی! اس پر ایک یمودی نے کہا دیکھے ہم امیر ہیں اور اللہ فقیر!! یہ سنتے ہی غیرت صدیقی نے لکارا اور اسے ایک طمانچہ رسید کردیا اور فرمایا اگر ہمارے درمیان عمد نہ ہو تا تو تجھے قتل کردیتا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یمودی کے بارگاہ الوہیت میں نازیبا کلمات کی حکایت کی میں حاضر ہوئے اور یمودی کے بارگاہ الوہیت میں نازیبا کلمات کی حکایت کی صاف انکار کردیا۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمودی سے دریافت کیا تو اس نے صاف انکار کردیا۔ اللہ تعالیٰ نے صدیت اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصدیق کے فورا یہ آیت نازل فرما دی لقد سمع اللّه قول الذین قالوا ان اللّه فقیر ونحن اغنیاء ہے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو من لیا ہو گئے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غن۔ (تفییر رازی)

#### بے صاب تواب

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا یا ابابکر ان اللّه اعطاک ثواب من آمنه منذ خلق آدم الی ان بعثنی۔ اے صدیق الله تعالی نے حضرت آدم علیه السلام سے لیکر میرے مبعوث ہونے تک جتنے بھی ایمان ہوئے ان تمام کا ثواب الله تعالی نے تجھے عطا فرمایا۔

اور اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بعث سے قیام قیامت تک جتنے لوگ مجھ پر ایمان لا ئیں گے ان تمام کا ثواب اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا!

#### نوري پرچم پر نام صديق

عن ابى بريرة رضى الله تعالى عنه قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ان لله علما نور مكتوبا عليه لااله الاالله محمد رسول الله ابوبكر الصديق - حمل الله تعالى كا ايك نورى يرچم م جمس پر لااله الاالله محمد رسول ابوبكر الصديق لكها بوا به -

# ان کی عظمت کو اللہ سے پوچھے؟

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے سے اللهم انک جعلت ابابکر رفیقی فی الحنة اللی جیسے ابوبکر تو نے میرا غار میں رفیق بنایا اسی طرح انہیں جنت میں بھی میرے رفاقت کی نعمت عطا فرمانا!!

# وعوت مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

روض الافکار میں ہے کہ نو روز تک ایام علالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ آپ نمایت گورے سفید رنگت مگرد بلے' زم رخسار والے تھے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دعوت فرمائی اور اپنے دست اقدس سے ہر ایک کو ایک لقمہ کھلایا اور فرمایا سیدالقوم حادمهم قوم کا سردار ان کا خادم ہو تاہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین لقم کھلائے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا جب میں نے ان کے منہ میں پہلا لقمہ رکھا تو جرائیل علیہ السلام نے کما فرمایا جب میں نے کما رفیق تجھے مبارک ہو جب دو سرا لقمہ کھلایا تو میکا کیل نے کما رفیق تجھے مبارک ہو جب دو سرا لقمہ کھلایا تو میکا کیل نے کما رفیق تجھے مبارک

ہو جب تیسرا لقمہ کھلایا تو رب العزت نے فرمایا صدیق تجھے مبارک ہو۔
اگر کما جائے کہ جرائیل اور میکائیل کی مبار کبادی کے باوجود آپ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھلاتے رہے اور جب اللہ تعالیٰ نے مبار کباد کما تو آپ نے
مزید لقے نہ ڈالے' اس کا کیا سب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
مبار کبادی اس تے بے نیاز کردیا تھا۔

### كم بالائے كم

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اوپر کسی کا کوئی احسان ایسا نہیں جس کا ہم اسے بدلہ نہ دیا ہو سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنه کیونکہ ان کے ہم پر اتنے احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت میں انہیں عطا فرمائے گا!

#### سب سے زیادہ بمادر کون؟

حضرت علی المرتضٰی رضی الله تعالی عنه نے ایک مرتبہ لوگوں سے دریافت فرمایا تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بمادر کون ہے؟ انہوں نے جوابا کما آپ ہیں!

حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جب کسی کا مقابل ہوا اس سے بدلہ لیا لیکن میرے نزدیک سب سے زیادہ بدادر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کیونکہ یوم بدر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ایک کیمپ بنایا اور کہا اس کیمپ کی حفاظت کون کرے گا! ناکہ مشرکین میں سے کوئی آپ تک نہ پہنچ سکے! واللہ! اس اعلان پر کوئی ہمارے قریب نہ آیا گر ابوبکر صدیق! انہوں نے اپنی تلوار نکال لی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت پر کمربستہ ہوئے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مصنف رحمتہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس عظیم شخصیت کے مناقب و

فضائل میں بہت معمولی سے تحریر ہوئے جو معدن فحار' کنزو قار' محب مصطفیٰ' رفت عار' شخ المھاجرین والانصار' سابق الایمان' صاحب' صدیق' موید' بالتحقیق' الحلیقت الشفیق' پاکیزہ فطرت' عمدہ اصل' جن کا لقب عتیق جن کی کنیت ابو بکر' جو صدیق کی منفرد صفت سے معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر راضی وہ اللہ پر راضی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام جنت بنایا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ' ارضاہ واجعل الجن سے منورہ

HE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

and the first the second state of the second s

· Render - Mail resident

AND THE STREET OF THE STREET STREET, S

Land has been a sold with the

表现是 Park (1994) - Early (1994) - Ea

# مناقب سراج إمل جنت عمربن الخطاب والغيد

آفال جنت؟

قال على ابن طالب رضى الله نعالى عنه سمعت النبى صلى الله تعالى عنه) تعالى عليه وسلم يقول عمر بن الخطاب (رضى الله تعالى عنه) سراج ابل الجنة

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کرمے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جنتیوں کے آفتاب ہیں!

فبلغ ذلك فقال انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله تعالى عليه

قال نعم مجھ رہے خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پینچی تو وہ حضرت علی اللہ تعالی ہے۔ ازخود دریافت کرنے پہنچے اور فرمایا کیا آپ نے یہ بات خود نبی کرمے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنی ہے انہوں نے کہاں!

قال يا على كتب لى خطك فكتب بعد البسملة هذا ماضمن على بن ابى طالب لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه عزوجل ان عمر بن

الخطاب سراج اهل الجنة

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر مجھے تحریہ فرما دیں پس حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه نے بسم الله الرحمٰ الرحيم ك احد تحرير فرمایا' یہ ضانت نامہ حضرت علی بن ابی طالب کی طرف سے فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ہے جے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے حضرت جریل سے اور اس نے اللہ کی طرف سے فرمایا بیتک عمر بن خطاب جنتوں کے سورج میں فاخذ ها عمر وقال اجعلوها في كفتتي السقى بها ربى ففعلوا كير حفزت عمر رضي الله تعالی عنہ نے اس تحریر کو وصول ملیا اور تاکید کی کہ اسے میرے کفن میں رکھ وینا آکہ میں اینے رب کے حضور پیش کر سکوں پس بعد از وصال صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین نے اس پر عمل کیا حضرت طرانی علیه الرحمته فرماتے ہیں اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ قرایش شرک کی تاریکیوں میں مبتلا تھے جب سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نور اسلام سے آراستہ ہوئے تو ان لوگوں کے مقدر کا ستارہ چیکا اور آپ نے انہیں بھی شرک کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام کی راہ پر گامزن کیا اگر سراج کا معنی آفآب کی بجائے چراغ کیا جائے تو سوال پدا ہوتا ہے چراغ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ قریب کے اندھرے کو دور کرتا ہے مگر جنت میں تو تاریکی ہوگی ہی نہیں؟ پھر اس كاكيا مطلب ليا جائے گا؟ كه وہ اہل جنت كے چراغ بيں؟ اس كے جواب میں فرماتے ہیں' فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کے سامنے ایسے روش اور منور ہونگے جیسے دنیا والوں کو چراغ روش نظر آیا ہے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا ایسے ہی فائدہ ہو گا جیسے لوگ چراغ سے استفادہ کرتے ہیں! سونے کا کل

سيد عالم مخرصادق صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين (شب معراج)

جب میں جنت میں پنچا تو نہایت خوب صورت سونے کا محل دیکھا میں نے دریافت کیا ہے کس کامحل ہے؟ وہاں کے باشندوں نے کہا ہے عرب کے ایک شخص کا ہے، بروایتے ایک عربی کا ہے میں نے کہا میں بھی عربی ہوں! تا ہم بتائے یہ محل ہے کس کا؟ انہوں نے قریش میں سے ایک شخص کا! آپ نے فرمایا میں قریش ہوں!

وہ بولے امت محدید میں سے ایک آدمی کا ہے! آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ عرض کیا عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دراز قامت سے دونوں رخساروں میں گوشت کم' آئکھیں نمایت خوبصورت اور سرخ تھیں'کوفی کہتے ہیں آپ گندم گوں شے حجازیوں کے نزد آپ سفید اور روشن چرے والے شے چونے کی طرح سفید رنگت جس میں خون نمایاں نہیں تھا!

### اس تبسم كى عادت يد لا كھول سلام

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی طرف دیکھ کر مسکرا دیئے اور فرمایا اسے عمر؟ کیا تم جانے ہوں میں تجھے دیکھ کر کیوں مسکرایا وہ عرض گزار ہوئے والله ورسوله اعلم' الله تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانے ہیں۔

آپ نے فرمایا عرفہ کی رات (نویں ذوالجتہ المبارکہ) اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہائی نظرر حمت سے دیکھا اور آپ کو مفتاح اسلام کے لقب سے نوازا ہے۔

#### فدا كاسلام

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی سب سے پہلے عمر بن

خطاب کو سلام سے نوازے گا اور سب سے پہلے ہم عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑے جنت میں داخل ہوں گے۔

ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے ون ہر بشر کا کلیجہ وهل جائے گا اوڑھ کر کالی کملی وہ آجائیں گے سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا کان النبی صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم یقول اول من یسلم الحق یوم القیامة عمر بن الخطاب رضی اللّٰہ تعالٰی عنه وادل من یوخذ بیدہ ینطلق بہ الی باب الجنة عمر بن الخطاب (رضی اللّٰہ تعالٰی عنه)

### ميدان محشرمين اعلانيه بلايا جانا

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ میدان حشر الله تعالی کی طرف سے منادی ندا کرے گا فاروق اعظم کمال ہیں؟ پھروہ الله تعالی کے حضور حاضر ہول گے الله تعالی مرحبا" خیرمقدم سے عزت افزائی فرمائے گا اور کے گایہ تمہارا اعمال نامہ ہے تمہاری مرضی سے ملاحظہ کردیا۔ میں نے مختجے مغفرت و بخشش سے نواز دیا۔

### اسلام کی شمادت اور نوری سواری

الله تعالی جل و علی کی بارگاہ میں دین اسلام 'عرض کرے گا یااللہ بی فاروق اعظم ہیں انہوں نے مجھے دنیا میں باعزت رکھا اب میدان حشر میں انہیں عزت سے نوازیئے گا فیقول الاسلام یارب هذا عمراعزنی فی دارالدنیا فاعزہ فی عرصات القیامة فعندذلک یحمل علی نافة من نور۔ پھر انہیں نورکی او نمٹی پر سوار کیا جائے گا (یعنی آپ کی حشر میں جو سواری ہوگی وہ انتائی ترقی یافتہ جدید فتم کی سواریوں میں سے ایک ہوگی جس کا انسان تصور بھی نہیں کرسکتا مگر اس کی شکل و صورت او نمٹی جیسی ہوگی جو نور سے بنائی گئی ہوگی۔

(نوٹ) قرآن کریم میں جہاں اونٹ کھوڑے اور دیگر چاربائے ایس سواریوں کا ذکر ہے وہاں یہ کلمات بھی موجود ہیں ویخلق مالا تعلمون لوگو! میں ایس سواریاں بھی تخلیق فرماؤں گا جس کا تمہیں وہم و گمان بھی نہیں اور یہ قرآنی چیلنج آج بھی اپنی صدافت کا اعلان کررہا ہے اس سائنسی ترقی میں جو جدید ترین ہوائی جماز وغیرہ انسانی سمولت کیلئے منصہ شہو دیر جلوہ گر ہوئے ہیں ہدید ترین ہوائی جماز وغیرہ انسانی سمولت کیلئے منصہ شہو دیر جلوہ گر ہوئے ہیں ہے شک ترقی کی معراج پر ہیں گر اعلان خداوندی آج بھی ہورہا ہے ویخلق ہالا تعلمون اور ایسی سواریوں کو تخلیق کروں گا جو تمہارے تصور سے بھی مالا تعلمون اور ایسی سواریوں کو تخلیق کروں گا جو تمہارے تصور سے بھی ماورئی ہیں (تابش قصوری)

### نوری لباس

حضرت فاروق اعظم کے لئے نوری سواری اور نورانی لباس لایا جائے گا وہ دو جوڑے ہوں گے آگر ایک جوڑے کو پھیلا دیا جائے تو تمام مخلوق کو چھپالے (گر قدرت خداوندی کہ اس جنتی لباس کاوزن محسوس نہیں ہوگا جیسے سورج' چاند کانور تمام جمال کو منور کئے ہوئے ہے لیکن اس روشنی کا بار تو چیونی تک کو محسوس نہیں ہوتا اسی طرح فاروق اعظم کے نورانی لباس کا معاملہ سمجھے۔ (تابش قصوری)

فرشتوں كاجلوس

سیدنا فاروق اعظم جنت کی طرف روانہ ہوں گے تو آپ کے دائیں بائیں ستر ہزار فرشتے ہوں گے اور ایک فرشتہ اعلانیہ کہتا جائے گالوگو! یہ فاروق اعظم کا جلوس جارہا ہے انہیں اچھی طرح پہنچان لو!

ثم يسيرين يديه سبعون الف ملك ثم ينادى مناديا " يااهل الموقف هذا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فاعرفوه-

ایمان سے معمور دل

حضرت الس رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا من احب عمر عمر قلبه بالا يمان جس في عمر بن خطاب رضى الله تعالى عنه سے محبت ركھى اس كادل ايمان سے معمور ہوا۔ خداكى ناراضكى

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه و علم في فرمايا فاروق اعظم كى ناراضكى سے بچو! كيونكه جس پر فاروق اعظم ناراض ہوئے اس پر الله تعالى غضبناك ہوتا ہے اتقوا غضب عمر فان الله تعالى عنصب اذا غضب عمر ورضى الله تعالى عنه)

### سندمحبت مصطفي عليه التحيته والشاء

قال النبی صلی اللّه تعالٰی علیه وسلم من احب عمر فقد رحبنی ومن ابعض عمر فقد رحبنی ومن ابعض عمر فقد ابغضنی۔ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے فرمایا جس نے فاروق اعظم سے محبت کی اور جس نے عرصٰی الله تعالیٰ عنه کو ناراض کیا اس سے میں بھی راضی نہیں ہوں۔

### اسلام عمراور جش ملا مكه

حضرت عبدالله ابن عباس فرماتے بیں جب حضرت عمر رضی الله تعالی عنه زمرہ اسلام میں داخل ہوئے تو مشرکین پکار اٹھے ہماری قوم آدھی رہ گئی وجاء جبریل علیه السلام وقال یا محمد لقد استبد اهل السماء باسلام عمر 'حضرت جرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی غدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول الله حضرت عمر کے اسلام لانے پر اہل آسان لیعنی تمام فرشتے جشن مسرت منارہے ہیں۔ حضرت عمر مدلق اکبر کی ایک نیکی ؟

قالت عائشة رضى الله عنها ' نطرت الى السماء والنجوم مشتبكية فقلت يارسول الله ايكون في الدنيا احدله حسنات بعد نجوم السماء قال نعم قلت من هو؟

قال عمر ابن الخطاب

فقلت كنت اشتهبها لابئ فقال عمر حسنة من حسنات ابى بكر

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنهما فرماتى بين ميں نے ايک مرتبہ آسان كى طرف نظر اٹھائى اور بے شار ستاروں كو د كتے ہوئے پايا اور نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے عرض كيا!

یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں؟

آپ نے فرمایا ہاں!

میں نے عرض کیا وہ کون ہیں؟

آپ نے فرمایا! حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه

میں نے عرض کیا میرا خیال تھا کہ آپ میرے باپ کے متعلق ارشاد فرمائیں گے!

اس پر آپ نے فرملیا!

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تو صدیق اکبر کی ان گنت نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے!

علوم مصطفى إسبحان الله

اس مدیث پاک سے بہت سی پوشیدہ باتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واشگاف فرمارہ ہیں جو آپ کے علوم غیبی پر واضح اور روشن دلیل ہے گویا کہ آپ بیک وقت ستاروں کی تعداد سے بھی آگاہ فرمارہ ہیں اور فاروق اعظم اور صدیق اکبر کی نیکیوں کا شمار بھی جانتے ہیں بلکہ ہر ایک انسان کی ایک ایک نیکی کا علم رکھتے ہیں تب ہی تو فرمارہے ہیں فاروق اعظم کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہیں جبکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه کی ایک مجسم نیکی کی زیارت کرنی ہوتو وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنه ہیں۔

رجماء بینتم کی ایک تفیر جمیل میں اشداء علی ا لکفار یار مصطفیٰ (تابش قصوری)

فاروق اعظم نے اپنے وست اقدس سے حضرت علی کو تھجور کھلائی

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہیں نے خواب دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افتداء میں نماز فجراوا کی اسی اثاء میں ایک کنیز آن ہ مجبوریں لائی 'آپ نے ایک مجبور کو پکڑا اور میرے منہ میں رکھ دیا 'پھر اسی طرح دو سری مجبور کو اٹھایا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی پھر میرے ول میں بے پناہ شوق پیرا ہوا کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دول حالانکہ مجبور کی مٹھاس میں اپنے منہ میں مسلسل محسوس کردہا تھا۔ فذھبت حالانکہ مجبور کی مٹھاس میں اپنے منہ میں مسلسل محسوس کردہا تھا۔ فذھبت الی المسجد فصلیت الصبح خلف عمر رضی اللہ تعالی عنه فاردت ان انکلم بالرؤیا فاذا بجاریہ علی باب المسجد ومعھار طب فوضع بین یدی عمر فاخذر طبہ فجعلها فی فمی ثم اخذ اخری کذلک تم فرق علی اصحابہ و کنت اشتھی منہ یعنی الزیادة

پھر میں مسجد نبوی کی طرف چلا اور صبح کی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں ادا کی میں نے خواب کی تعبیر کے بارے آپ سے بوچھنے کا ارادہ کیائی تھا کہ دروازہ مسجد پر ایک کنیز نظر آئی جس کے پاس تھجوریں تھیں۔ پس اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیں ان میں سے ایک تھجور آپ نے اٹھائی اور میرے منہ میں رکھ دی پھر ایک اور تھجور پکڑی اور صحابہ کرام میں تقسیم کرنا شروع کردیا۔

ميرى خوائش ملى كم مجهم مزير وين فقال لوزادك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البارحة لزدناك فتعجب من ذلك فقال ياعلى المومن ينظر بنورالدين فقلت صدقت ياامير المومنين هكذارايت وهكذاوجدت طعمه ولذتهمن يدك كمامن يدرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم-

پس حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فرمانے لگے آگر نبی اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم رات کو زیادہ عطا فرماتے تو میں ضرور زیادہ دیتا۔

مجھے اس پر برا تعجب ہوا تو حضرت امیرالمومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے گئے یاعلی! ایماندار دین کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے گئے یاامیرالمومنین آپ نے سچ فرمایا میں نے بعینہ رات کو مجور کو اس طرح دیکھتا ہے اور اس طرح کھایا اور الیی ہی لذت سے شاد کام ہوا جیسے آپ نے اپنے ہاتھ سے مجور منہ میں رکھی ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ساتھ شفقت فرمائی۔

تنجه

حضرت علی رضی الله تعالی عنه سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه کی اقدّا فرما رہے ہیں اور انہیں امیرالمومنین کے لقب سے مخاطب ہیں نیز جو کچھ علی المرتضی رضی الله تعالی عنه خواب میں ملاحظه کرتے ہیں فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه بیداری کے عالم میں و کھ رہے ہیں!

ان کی عظمت کو اللہ سے پوچھے فیصلہ یہ ہمارا تمہارا نہیں (حضرت سیم استوی مدظلہ)

تواضح و انكساري كالمجسمه

حضرت ماوردی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ سیدنا

فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں کہیں جارہا ہوں یہاں تک کہ
ایک جگہ راستہ نگ تھا میں نے عرض کیا آپ پہلے تشریف لے چلیں! کیونکہ
آپ سروار ہیں' آپ نے فرمایا ایسے مت کہو۔ میں نے عرض کیا یاامیرالمومنین
آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے تمائی مال کی وصیت لوگوں
کے سردار کے لئے کرے تو اس کا مال خلیفہ وقت کو ملتا ہے!

ایک مرتبہ حضرت خولہ بنت خطبہ رضی اللہ تعالی عنصا کے پاس سے آپ کا گزر ہوا جبکہ آپ کی معیت میں کچھ اور لوگ بھی تھے آپ گوش دراز پر سوار کچھ در تک اسی طرح رکے رہے اور وہ آپ سے ناصحانہ باتیں کرتی رہیں پھر کہنے گئی! عمر! نہیں لوگ یا عمیر کما کرتے تھے اور اب یاامیرالمومنین کے کلمات سے پکارتے ہیں! اے عمر! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کیونکہ جے موت کا بھین ہو آ ہے وہ موت سے ڈر آ ہے اور جے حساب کا بھین ہو آ ہے وہ عذاب سے ڈر آ ہے اور جے حساب کا بھین ہو آ ہے وہ عذاب سے ڈر آ ہے۔

اسی اناء میں کسی نے آپ سے کہ دیا یاامیرالمومنین آپ اس بڑھیا کی باتیں سنتے ہیں آپ نے فرمایا اس کی باتیں اللہ تعالیٰ سات آسانوں کے اوپر بھی ساعت فرما رہا ہے یہ خولہ بنت شعلہ ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خاوند اوس بن صامت جو عبادہ کے بھائی ہیں مجھ سے کما تو میرے لئے میری ماں کی پشت کی طرح ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آ میری ماں کی پشت کی طرح ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آ میں پر حرام ہوچکی ہو! وہ کہنے گئی اب میں اپی غربت' شائی اور وحشت کی فریاد اسی رحرام ہوچکی ہو! وہ کہنے گئی اب میں اپنی غربت' شائی اور وحشت کی فریاد اسی رب سے کروں گی! چنانچہ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قدرسمع اللّه قول النبی تحادلک فی زوجھا میں مشتکی الی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خاوند حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم ایک غلام آزاد کردد۔ عرض گزار ہوا مجھے استطاعت نہیں' عنہ سے فرمایا تم ایک غلام آزاد کردد۔ عرض گزار ہوا مجھے استطاعت نہیں'

آپ نے فرمایا پھر دو ماہ کے مسلسل روزے رکھو وہ عرض گزار ہوا روزہ نبھانے کی مجھے طاقت نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلاؤ!!

حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے فرمایا' ساتھیو! اگر یہ خاتون مجھے صبح سے شام تک روکے رکھتی ہے میں آے قدم نه بردھا یا البتہ فرض نمازوں کے لئے وقت نکال لیتا!

تاثيرقرآني

حضرت سیدنا فاروق اعظم بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں غلامی رسول کی سعادت سے بہرہ مند نہیں ہوا تھا اور اپنی عادت کے مطابق میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے گیا' آپ بیت اللہ شریف میں تشریف فرما تلاوت قرآن کریم میں محو تھے۔

میں آپ کے پیچے کھڑا قرآن کریم سنے لگا آپ سورۃ الحاقہ کا آغاز کرچکے سے آپ کے انداز تلاوت اور قرآنی تاثیر نے مجھے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کرویا۔ میں تعجب سے اپنے دل میں کہا یہ شعر ہے تو آپ نے "انہ لقول رسول کریم سے وہ ہو بقول شاعز" تک آیات تلاوت فرمادیں پھر میں گمان کرنے لگا یہ کی کائن کا کلام ہے تو آپ نے یوں پڑھ دیا۔ وما ہو بقول کاھن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العلمین ولو تقول علینا بعض کاھن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العلمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل (الایہ) یہ سنتے ہی میرے دل میں تھانیت اسلام کا سورج طلوع ہوا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوافل سے فاروغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف وسلم نوافل سے فاروغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت خصوصی توجہ کی اور فرمایا کیا ابھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے کا وقت نہیں آیا! یہ سنتے ہی آپ وامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وابستہ ہوگے۔ (آبش قصوری)

حفرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که حضرت عمر رضی الله

تعالیٰ عنہ ایک دن غلط ارادے سے باہر نکلے راستے میں کسی شخص نے ان کے سور ویکھیے تو دریافت کیا کہ اللہ کا ارادہ ہے آپ نے اپنا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا اگر تم یہ کام کر گزرے تو بنی ہاشم سے کیسے بچو گے!

نیز وہ کنے لگا عمرا تمہاری ہمشیرہ اور تمہارے بہنوئی سعید بن زید تو اسلام کی دولت سے مالامال ہو چکے ہیں یہ سنتے ہی آپ ان کے ہال پنچے اس وقت وہ دونوں قرآن کریم کی تلاوت سے محفوظ ہورہے تھے۔ انہیں ایک صحابی سورہ طه پرهارما تھا علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں وہ خباب بن ارت تھے حضرت عمر آواز سنتے ہی نمایت سختی سے مارنا شروع کردیا۔ حضرت عمر کی بمشیرہ فاطمہ نے اسي شومركو بچانا چاہا تو انہيں بھى سختى كا سامنا كرنا برا يمال تك كه ان كا جمم لمولمان ہوگیا لیکن کلمہ حق برابر ادا کرتی رہیں۔ اتنی سخق کہ بعد بھی جب حفرت عمرنے ان کی استقامت کو دیکھا تو ول پینج گیا اور کھنے لگے مجھے وہی كاب دكھائے جوتم يڑھ رہے تھ وہ بوليں اسے سواطمارت كے چھوا بھى نہیں جاسکتا۔ حضرت عمر اٹھے اور وضو کیا۔ پھر سورہ طہ کے اس قول خداوندی كو زبان سے اداكرنے لكے اننى انا الله لااله الا انا فاعبدنى واقم الصلوة لذكرى \_ بشك ميں ہى الم مول ميرے سواكو عبادت كے لاكق نميں يس تو بھی میری عبادت کر اور میرے ذکر کے نماز قائم کیجئے۔ پھر بے اختیار پکار المھے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلیں س سنتے ہی حضرت جناب رضی اللہ تعالی عنہ بھی باہر نکل آئے اور اطمینان سے کما یا عمرا آپ کو مبارک اور بشارت ہو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كويون وى مانكت بإيااللهم اعزالاسلام بعمرابن الخطاب او معمرو بن بشام لعني اباجمل پهر حضرت عمر رضي الله تعالى عنه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميں حاضرك لئے روانہ ہوئے وارار قم كے وروازے ير حضرت امير حمزه اور صحابه كى جماعت كو پليا! جب انهول نے عمر كو اپني طرف

آتے دیکھا تو وہ دل ہی دل میں خائف ہوئے اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت حمزہ نے ساتھوں کی یوں حوصلہ افزائی کی اگر اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے لئے بھلائی مقدر کرچکا ہے تو اچھا ہے اور اگر ان کا اراوہ خیر کا نہیں تو اس جگہ ان کا قصہ تمام کردیا جائے گا۔ اس اثناء میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اپنے دامن کو سمیٹ کر فرمانے لگے عمر کیا اب بھی تسلیم نہیں کرو گے کیا ولید بن مغیرہ کی رسوائی سے بھی سبق حاصل نہیں کرپائے۔ پھر دعا فرمائی۔ اللهم اعد عمر النی عمر کو ہدایت سے سرفراز فرما۔ یہ سنتے ہی حضرت فرما۔ اللهم احد عمر النی عمر کو ہدایت سے سرفراز فرما۔ یہ سنتے ہی حضرت فاروق اعظم پکار اٹھے۔ اشھدان لاالہ الاالله وانک رسول الله فکر المسلمون تکبیرہ سمعھا اھل المسجد۔ اس پر صحابہ کرام رضوان فکر المسلمون تکبیرہ شریف میں ان کی آوازیں سائی دے رہی تھیں۔

حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے اپنے اسلام کا برملا اظہار کیا آکہ ان کی تکلیف میں مسلسل اضافہ ہو کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عداوت میں پہلے ہی جل رہے تھے میں نے اعلان اسلام سے ان کے غیظ و غضب کو مزید بردھایا! جلیں اور خوب جلیں۔

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے کے پہر میں اپنے ماموں ابوجہل کے پاس پہنچا وہ کنے لگا میرے بھانج تیرا آنا مبارک ہو تاہم مجھے تیری مجھے تیری چنداں ضرورت نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا ابوجہل! میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں لاالہ الااللہ محمہ رسول اللہ یہ سنتے ہی اس نے برے غصے سے دروازہ بند کرتے ہوئے میرے منہ پر دے مارا اور کہا جو کچھ تو لایا ہے یہ صائب نہ ہو!

بدھ کی دعا'جعرات کو قبول

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها سے مروى ہے كه سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كے اسلام كے سلسله ميں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے بدھ كے دن دعا مائكى دوسرے ہى روز جعرات كو حضرت عمر زمرہ اسلام ميں داخل ہوگئے۔

اجابت نے جمک کر گلے سے لگایا برهی ناز سے جب دعائے مجمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم

وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کمیں اس کی نافذ حکومت پے لاکھون سلام

(امام احمد رضا بریلوی علیه الرحمته)

پھر بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیہ والثناء میں حضرت عمر عرض گزارہوئے ہم این دین کو کیول چھپائیں ہم حق پرہیں اور وہ باطل پر' آپ نے قلت تعداد کی طرف اشارہ کیا تو فاروق اعظم عرض گزار ہوئے اس ذات اقدس کی قشم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اب الی کوئی مجلس نہیں ہوگ جس میں عمر حاضر نہ ہو اب اسلام کے لئے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر فلے اور طواف کعبہ میں مصروف ہوگئے۔ بلند آواز سے کلمہ شمادت کا ذکر کرنے لگے مشرکین مکہ نے حضرت عمر پر حملہ کردیا آپ نے ایک کافر کو پکڑ لیا اور خوب گھسیٹا' وہ چلانے لگا' دو سرے فاروق اعظم کے خوف سے بھاگ کوئے۔ بارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کوئی ایس مجلس نہیں رہی جمال میں نے اپنے اسلام کا اعلان نہ کردیا ہو! یہ سنتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طواف کے لئے مکان سے باہر تشریف لائے' آگے آگے محارت عمر' ان کے پیچھے حضرت حمزہ اور ان دونوں کی پشت پر بیٹیم مکہ' آمنہ کا حضرت عمر' ان کے پیچھے حضرت حمزہ اور ان دونوں کی پشت پر بیٹیم مکہ' آمنہ کا حضرت عمر' ان کے پیچھے حضرت حمزہ اور ان دونوں کی پشت پر بیٹیم مکہ' آمنہ کا حضرت عمر' ان کے پیچھے حضرت حمزہ اور ان دونوں کی پشت پر بیٹیم مکم' آمنہ کا حضرت عمر' ان کے پیچھے حضرت حمزہ اور ان دونوں کی پشت پر بیٹیم مکم' آمنہ کا حضرت عمر' ان کے پیچھے حضرت حمزہ اور ان دونوں کی پشت پر بیٹیم مکم' آمنہ کا

چاند عبدالله كالخت جكر الله تعالى كا حبيب اور چند جانار صحاب بيت الله شریف آئے اور طواف کیا پھر اعلانیہ نماز ادا کی- (ظاہر ہے یہ طواف کی دو ر تعتیں ہوں گی)

حضرت علائی علیہ الرحمت بیان کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنہ کے اسلام لانے کے ایک دن بعد حفرت عمر اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئے۔ بعض نے تین دن کی بات بھی کی ہے۔

جرائيل كاسلام

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما فرمات بين نبي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا حفرت عمرے میرا سلام کئے! اور انہیں مطلع فرمائے کہ ان کی رضاعزت ہے اور ان کا غضب حلم اور آپ اور ان کے وصال پر اسلام روئے گا!

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا! یا جبریل اخبرنی عن فضائل عمر وماله عندالله ال جريل! مجھے فاروق اعظم كے فضائل و مناقب بتائے اور اللہ تعالیٰ کے ہال ان کا جو مرتبہ ہے اس سے بھی خبردیجے۔ فقال يامحمدلو جلست معك قدرمابعث نوح في قومه لم استطع ان

اخبرك بفضائل عمر وماله عندالله تعالى-

جرائيل عليه السلام نے عرض كيا! يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكر آپ كى بارگاه مين اتنى مدت بيشا رجول جتنى عمر حضرت نوح عليه السلام ايني قوم میں رہے تب بھی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب بیان نمیں کرسکوں گا اور اللہ تعالیٰ جل و علیٰ کے ہاں ان کا جو مرتبہ ہے اس سے آگاہی ممکن نہیں۔

دریائے نیل کے نام فاروق اعظم کا مکتوب کرامت

جھزت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہی مربوں نے بھے اطلاع دی کہ دریائے نیل میں بوقت ضرورت سالانہ ایک کواری نوجوان افری نذر کرنی پڑتی ہے ورنہ وہ خشک رہتا ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہاری بیہ گزارش امیرالمومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چنانچہ انہوں نے تمام کیفیت سے آگاہ کیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جوابا" تحریر فرمایا اسلام تو گزشتہ تمام بری رسموں کو جڑ سے اکھاڑ چینئے کا اظہار کرتا ہے تاہم دریائے نیل کے نام خط کھا جاتا ہے اسے اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ آپ دریائے نیل کے نام خط کھا جاتا ہے اسے اس میں ڈال دیا جائے چنانچہ آپ نن الخطاب الی نیل مصر۔ امابعد فان کنت تجری بنفسک فلا حاجة لناوان کنت تجری بامراللّہ فاجر علی اسم اللّه وامرہ ان فلا حاجة لناوان کنت تجری بامراللّه فاجر علی اسم اللّه وامرہ ان بلقیہا فی النیل فجری بافراللّه

عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ' مجھے معلوم ہونا چاہئے اگر تو ذاتی طور پر رواں ہو تا ہے تو ہمیں تیری قطعا" ضرورت نہیں اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے عکم سے جاری رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے نام پر جاری ہوجاؤ۔

پھر آپ نے حضرت عمو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اے دریائے نیل میں ڈال دیں چنانچہ جیسے ہی انہوں نے آپ کے مکتوب گرامی کو دریائے نیل کے سپرد کیاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہنے لگا۔

الله تعالى نے فخر فرمايا

حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں عرفات میں تھے آپ نے فرمایا لوگوں کو خاموش کراؤ کیر اجتماع صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ تعالی تم پر فخر فرما تا ہے

اور جو خطاکار ہوں گے اللہ تعالی انہیں نیکوں کے باعث بخش دے گا اور جو نیک ہیں وہ جو طلب کریں گے عطا کیاجائے گا خصوصاً اہل عرفات انعام و برکات سے نوازے جائیں گے اللہ تعالی فرشتوں میں ان پر فخر فرما تا ہے خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے۔!!

#### اندازطلب

ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکیلو چھوارے طلب کئے آپ نے فرمایا چاہو تو چھوارے لے لو اور اگر چاہو تو ہمیں چند کلمات سکھا دول جو ان سے بمتر ہیں آپ نے عرض کیا آپ مجھے وہ کلمات تعلیم بھی فرمائے اور عطا بھی کیجئے کیونکہ میں ضرورت مند ہول چنانچہ آپ نے یہ کلمات تعلیم فرمائے۔ اللهم احفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی راقدا ولا تطمع فی عدو' ولا حاسد واعوذبک من شرماانت اخذ بناصینہ واسئلک من الخیرالذی ہوکلہ بیدک۔

قفل جهنم

طرانی نے ریاض النفرہ میں بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سو رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انداز سے جگانے کیلئے پکڑا' اے قفل جہنم کے بیٹے جاگئے یہ سنتے ہی ان کا رنگ بدل گیا اور انہوں نے سیدنا فاروق اعظم سے ساری کمانی کمہ دی جب آپ نے سا تو کہنے گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے حالا تکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خسر ہونے کی نسبت رکھتا ہوں پھر آپ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور دریافت کیا' کیا یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور دریافت کیا' کیا یہ کلمات تو نے کے بیں؟

انہوں نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے کما میرے والد نے اپنے

آباؤاجداد سے برروایت حضرت کلیم اللہ علیہ السلام بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا حضرت جرائیل علیہ السلام سے میں نے ناوہ کہتے تھے حضرت محرمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایبا شخص ہوگا جے عمر بن خطاب کمیں گے جب تک وہ ان میں موجود رہیں گے جہنم کے دروازے بند رہیں گے جب ان کا وصال ہوگا تو جنم کے در کھل جائیں گے اور لوگ خواہشات بحب ان کا وصال ہوگا تو جنم کے در کھل جائیں گے اور لوگ خواہشات نفسانیہ کا شکار ہونے لگیں گے جس کے باعث بکثرت جنم رسید ہوں گے۔ اعلان ہجرت مدینہ

حضرت علی المرتضیٰ رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنه کے سواجس کسی نے بھی ہجرت کی خفیه کی گر جب آپ چلے تو اعلانہ! آپ نے ڈھال سیٹ کی تلوار تھامی کعبہ مشرفه کا سات بار طواف کیا دو ر کعتیں ادا کیں جبکہ قریش امراء دیکھ رہے تھے پھر آپ نے اعلان فرمایا جس کے پیش نظراپی یبوی کو بیوہ اور بچوں کو بیتم بنانا ہو دہ اس وادی کے پاس آئے گر کسی کو آپ کے تعاقب کی جرات نہ ہوئی بخاری شریف میں ہے آپ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے ہجرت فرمائی۔

### وشت تو دشت تھے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نے مدائن سے کسری کی طرف الشکراسلام روانه کیا جب دریائے وجله کے کنارے پہنچا تو ''کراس'' کرنے کے لئے کوئی کشتی وغیرہ میسرنه آئی حضرت سعد بن ابی و قاض رضی الله تعالی عنه سالار لشکر شخص انہوں خصرت خالد بن ولید کے ساتھ ملکر کہا اے وجله آگر تو بحکم خدا جاری ہے پھر مجھے محمد مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه و سلم کی عزت و حرمت اور سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه کے عدل و انصاف کا صدقه

ہمیں یار جانے دے۔ اس بحد تشکر اسلام نے مع سازو سامان گھوڑوں اور اونوں کو دریا میں ڈال دیا یمال تک کہ دریا کوکراس کرلیا۔ ایسے کہ جانوروں كے سم تك بھى ترند ہوئے۔ اسے علامہ حسنى نے قمع النفوس ميں ذكركيا ہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک کمانی اور بھی ہے جے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علاء حضری رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے کہ ہم جنگل میں تھے کہ پاس نے جان بلب کردیا ہم نے انہیں اطلاع کی انہوں نے دو ركعت نماز ادا فرمائي اور يول دعاكي يا حليم يا عليم يا على يا عظيم التفنا- اتنے میں بادل نمودار ہوا اور ہمارے اور خوب سایہ کیا ہم ای سائے میں ایک جھیل پر پنچے ہم نے کشتی تلاش کی مرنہ پائی۔ انہوں نے پھر دعا فرمائی یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجزنا ہم نے ان کے گھوڑے کی لگام تھام کی انہوں نے فرمایا ہم اللہ پڑھے اور جھیل کو کراس کریں۔ واللہ ہم نے پانی پر چلنا شروع کیا حالانکہ جارے یاؤں تک بھی ترنہ ہوئے اور نہ ہی گھوڑوں اونٹول کے ، جبکہ مارے اشکر کی تعداد چار ہزار تھی گر افسوس کہ وہ وہی وصال فرما گئے ہم نے انہیں وہی وفن کر دیا مگر جارے ول میں خوف ساپیدا ہوا کہیں کوئی درندہ ان کی قبرنه کھود ڈالے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان کی قبر کو کھولا گیا تو وہ اس میں موجود نه تنصه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم-

#### وف آخر

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں .فضلہ و کرمہ تعالی بیہ ان کے مناقب و فضائل بیان ہوئے ،منوں نے ارکان دین کو مشکم فرمایا۔ کفر کی بنیاد کھودی' کلمہ حق کو بلند کیا' کفر کی آگ سرد کر ڈالی یہاں تک کہ اسلام کو عزت و شرف بخیا اس کی شان و شوکت میں اضافہ کیا اور بت پرست اپنی حسد و بغض کی آگ میں بھسم ہوئے۔
حدو بغض کی آگ میں بھسم ہوئے۔
وہ الیی شخصیت تھے جو حیاء و غیرت کے لباس سے ملبوس تھے وہ جس

راستہ سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا' حق کو بلند اور باطل کو سرتگوں کر ڈالا اور انہوں نے اپنی ہمت کی تلوار جمالت کے لشکریر اس انداز سے چلائی کہ جمالت کے اندھرے علم کے نور سے ٹھکانے لگا دیئے۔ اسلامی تیرول سے بت ے مجتمے پاٹ پاٹ کرڈالے سب سے بردھ کریے کہ اپنی صاجزادی حفرت ام المومنين حفصه رضى الله تعالى عنها كاعقد محن كائنات حضرت رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازخود آپ کو فاروق اعظم کے لقب سے متاز فرمایا یہ خصوصیت ان کی آپ نے بیان فرمائی جو ہوس کے قریب بھی نہ چھکے عمل بکثرت کرنے والے ' الله تعالی نے ان کے کام میں کجی کی نقصان اور مکاری کو داخل نہ ہونے دیا۔ اعلانیہ حق بات کمنے والے ، محشر میں عزت و عظمت پانے والے ، قول فيصل كا تو كويا انهيس الهام موتاتها و قيامت ميس قيادت كرف والي وائيس باته میں نامہ اعمال کو مرصع کرنے والے الین حضرت امیرالمومنین ابو حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے پانچ صد چیبیں احادیث مروی ہیں ان میں چھیس بخاری شریف اور اکیس مسلم شریف میں ہیں۔ (والله تعالی اعلم)

> مناقب صدیق و فاروق رضی الله تعالی عنهما رحماء بینهم کی ایک تفییر جمیل بین اشداء علی ا کلفار' یار مصطفیٰ

( تابش قصوری)

خدا و رسول اور ملا کہ کے محبوب:

حفرت سیدنا امام حسن بن علی المرتضی رضی الله تعالی عنهمافرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهماکی طرف بدی محبت سے نگاہ اٹھائی اور فرمایانی احبکما ومن احبته احبه اللّه واللّه اشد حبالکما منی وان

الملائکة انتحبکما یحب اللّه ایاکما احب اللّه من اجبکما وابغض من ابغضکما و وصل من وصلکما وقطع من قطعکما میں تم دونوں سے محبت ہوتی ہے الله تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے نیز الله تعالیٰ میری وجہ سے مجھ سے بھی زیادہ تم دونوں سے محبت رکھتا ہے ہیں وجہ ہے کہ تم دونوں سے محبت رکھتا ہے ہیں وجہ ہے کہ تم دونوں ملا کلہ کے بھی محبوب بن چکے ہو۔ الله تعالیٰ اسے بھی محبوب بنا لے جو تم دونوں سے محبت رکھے نیز الله تعالیٰ کا اس پر غضب ہوگا جو تم دونوں سے دشمنی اختیار کرے گا اور جو تمہاری طرف میلان کرتا ہے الله تعالیٰ بھی اس کی طرف نظرر حمت سے میلان فرماتا ہے پھر جو تم دونوں سے قطع تعلق کرتا ہے الله تعالیٰ بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ الله تعالیٰ کھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔ الله تعالیٰ کھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔

ا نتمانی طبیب و طاہر ایک مرتبہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمایت والهانہ اور

جذباتی انداز میں فرمایا میری بے دونوں آئھیں ختم اور میرے بے دونوں کان بہرے ہوجائیں اگر ایبانہ دیکھا اور نا ہو (یعنی میں نے ازخودبقائی ہوش و

حواس) نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے سنا آپ فرمارے تھے اسلام میں ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما سے زیادہ عمدہ پاک و صاف کوئی اور پیدا نہیں

موا-ماولد في الاسلام مولود ازكى اطهر من ابي بكر وعمر-

### بين وزراحمه مختاريار مصطفيا

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند فِرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرہوا دیکھا دائیں 'بائیں حضرت ابوبکر
اور عمر بیٹھے ہوئے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر
کے دائیں اور فاروق اعظم کے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تم دونوں
میرے دنیا و آخرت میں وزیر ہو جب زمین کو کھولا جائے گا تو سب سے پہلے

ای طرح ہم باہر تشریف لا کیں گے اور اسی طرح رب العالمین کی زیارت سے مشرف ہوں۔

قال انس رضى الله تعالى عنه دخلت على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم و ابوبكر عن يمينه وعمر عن يساره فوضع يمينه على كنفى ابى بكر و يساره على كنفى عمر وقال انتماوزيراى فى الدنيا وانتما وزيراى فى الآخره وهكذا تنشق الارض عنى وعنكما وهكذا ازورانا و انتمارب العالمين-

#### کائنات میں سب سے بہتر

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم "ابوبكر و عمر خيراهل السماء وخيراهل الارض و خيرمن مضى وخيرمن بقى الى يوم القيامة الاالنبيين والمرسلين أي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا تمام آسانون ومينون اور اولين و آخرين مين انبياء و مرسلين كے علاوه تاقيام قيامت سب سے افضل ترين حضرت ابوبكر اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنه بين-

قال النبی صلی الله تعالی علیه وسلم "خیرامنی من بعدی ابوبکر و عمر زینهما الله بزینة الملائکة وجعل اسمهما مع انبیائه ورسله فی دیوان السماء والارض- نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں سب سے بهترین حفرت ابوبکر اور حفرت عمر رضی الله تعالی عنهما بین الله تعالی نے ان دونوں کے باعث فرشتوں کو زینت عطا فرمائی۔ زمینوں اور آسانی دفاتر میں ان کے اساء گرامی انبیاء و مرسلین کے اساء مراکہ میں درج بیں گویہ نبی اور رسول نہیں۔!!

سرداران جنت

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی معیت میں تھا کہ اچانک حضرت ابو بکر و عمر رضی الله تعالی علیه وسلم کی معیت میں تھا کہ اچانک حضرت ابو بکر و عمر الله تعالی علیه وسلم نے ان کو دیکھتے ہی فرمایا ھذان سیدا کھول اہل الجنت من الاولین والا خرین الاالنبیین والمرسلین یا علی لا تخبر هما۔ یہ دونوں سردار بیں اولین و آخرین تک جو بوڑھے جنتی ہوں گے انبیاء و مرسلین کے علاوہ البتہ ابھی انہیں مطلع نہ فرمایئ

(نوٹ) جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا بلکہ دنیا میں بڑھاپے کے عالم میں جو فوت ہوں گے اور وہ جنت کے مستحق ٹھہریں گے جنت میں انہیں جوانی کی نعمت سے نوازا جائے گا ان کے سردار صدیق و فاروق ہوں گے واللہ تعالی اعلم (آبش قصوری)

حضرت علامہ محب طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میرے کہنے سے پہلے انہیں سرداری کی خبرنہ دینا' جب میں ازخود انہیں یہ بشارت دول گا تو وہ زیادہ خوش ہوں گے یہاں سید کھول الجنتہ کما۔ باوجود یکہ وہ بھی جنتی جوال ہول گے یہ اس لئے کہ ان کی حالت کمالی پر ولالت کرے اس لئے کہ جوان کی بہ نسبت اوھیر عمروالے کی حالت اکمل و مکمل ہوتی ہے اور جنتیوں کے مدارج ان کی عقل و فراست کے اندازے مطابق ہونگے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی' جب لوگ مختلف اقسام کی نیکیاں کے اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کریں تو انواع عقل سے اللہ تعالیٰ کے قرب کو تلاش کرنا!

جنت اور جهنم كامناظره

نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ، جنت اور جنم آپس ميں اپنى

انی برائی کا فخریہ انداز میں اظمار کرنے لگے دروزخ نے جنت سے کما میرا مرتبہ تھے سے بلند ہے کیونکہ میرے اندر بوے بوے ظالم و جابر سرکش ہمیں ے جیسے فرعون وغیرہ-

الله تعالی نے جنت کی طرف وحی فرمائی تو کمہ دے بسرحال فضیلت مجھے ہی حاصل ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے ابو برصدیق اور عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهما سے زینت عطا فرمائی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر میں منادی ندا کرے گا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنھما سے پہلے کوئی اپنے نامہ اعمال کو ہاتھ نہ

قال ابوبريره رضى الله تعالى عنه 'كنامع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد فدخل ابوبكر وعسر رضي الله تعالى عنهما فقام لهما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقيل يارسول الله قد نهيتنا عن قيام بعضنا بعض الالثلاثة لالوين ولعالم يعمل بعلمه ولسطان عادل وقال كان عندي جبريل فلما دخلا قام جبريل فقمت انامع

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں 'ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حفرت ابوبكر اور حضرت عمر رضى الله تعالى عنهما واخل موے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم انهيں ديکھتے ہى قيام فرما ہوئے تو وہ عرض گزار ہوئے يارسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم آپ نے قیام سے منع فرمایا تھا البتہ تین کے لئے اجازت تھی

والدین کے لئے 'عالم باعمل اور سلطان عادل کے لئے آپ نے فرمایا میرے پاس حضرت جرائیل علیہ آئے جب تم مسجد میں داخل ہورہے تھے تو اس نے تمارے لئے قیام کیا پس میں نے بھی جرائیل کے ساتھ قیام فرمایا!

(نوٹ) اس مدیث سے قیام تعظیمی کا مسئلہ روز روش کی طرح حل ہورہا ہے والدین کیلئے قیام ' خرکو والد کا مقام حاصل ' شیخیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خر ہونے کا شرف رکھتے ہیں ' عالم باعمل کیلئے! صدیق و فاروق کے عالم باعمل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیونکہ انہوں نے معلم کتاب و حکمت سے علوم و عرفان اور ایمان کا درس لیا۔ سلطان عادل کیلئے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے دونوں سلطان ہیں جن کے عدل و انصاف پر زمانہ شاہد ہے نیز جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے تو یہ ہو نہیں سکتا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے سلطان ہیں جن کے عدل و انصاف پر زمانہ شاہد ہے نیز جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام فرما ہوئے تو یہ ہو نہیں سکتا آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیما "کھڑے نہ ہوئے ہو اور پھر جرائیل کے قیام پر تو ہر تقدیق خود سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شبت فرمارہ ہیں گویا کہ صدیق و فاروق کے لئے نبی کریم ' صحابہ کرام اور جرائیل قیام فرما ہوئے۔ کو اللہ سے یوچھے فیصلہ یہ ہمارا تمہارا نہیں ان کی عظمت کو اللہ سے یوچھے فیصلہ یہ ہمارا تمہارا نہیں

خلافت صديق و فاروق رضى الله تعالى عنهما

بنياد خلافت ومسجد نبوي

قال النبی صلی اللّه تعالی علیه وسلم لابی بکر و عمر "لاینامرون علیکما بعدی احد" فی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا میرے بعد تم دونوں پر کوئی حکران نمیں ہوگا۔ فهذا صریح فی الخلافة لهما بعده صلی اللّه تعالی علیه وسلم اور یہ ارشاد ان دونوں کی خلافت پر صری دلالت ہے اور عملاً بھی یمی ہواکہ ان پر کوئی حکران نہ ہوا آپ ہی فی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے پہلے اور دوسرے خلیفہ تشلیم کے گئے۔

حضرت سفينه رضى الله تعالى عنه فرمات بيل لما بنى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم المسجد وضع حجراً ثم قال ليضغ ابوبكر حجراً الى جنب حجر الى جنب حجر الى بكر ثم قال ليضع عمر حجراً الى جنب حجر الى بكر ثم قال ليضع عثمان حجراً الى جنب حجر عمر ثم قال هولاء الخلفاء بعدى -

جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی تو اپنے بچھر کے ساتھ ابو بکر سے فرمایا بھر رکھ دو پھر حضرت عمرے فرمایا تم ابو بکر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے ساتھ اپنا بھر رکھ دو پھر حضرت عثان سے فرمایا تم عمر کے بھر کے ساتھ اپنا بھر رکھو۔ پھر فرمایا میرے بعد یہ میرے ظفاء ہیں رضی اللہ تعالی عضم (ریاض النفرہ)

### حضرت على المرتضى اور خلفائ رسول

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرواتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا آپ کے خلفاء کون ہوں گے؟ اس پر آپ نے فروایا اگر تم حضرت ابو بکر کو اپنا امیر بناؤ کے تو انہیں امین ' دنیا سے نفور اور آخرت پر راغب پاؤ گے۔

اور اگر تم خطرت عمر کو اپنا امیر مقرر کرد کے تو انہیں امین اور قوی ، شجاع اور نڈر پاؤ کے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا برکات کے بارے میں کسی قتم کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں کے اور اگر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حاکم مقرر کرد کے حالانکہ مجھے ایبا کرتے ہوئے تم محسوس نہیں ہوتے پھر بھی تم انہیں ہدایت یافتہ اور صراط متنقیم پر چلانے والا پاؤ گے۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بارے کہ تم مجھے ایبا کرتے محسوس نہیں ہوتے اس

کا یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ تم ابو بکر وعمر سے پہلے انہیں حاکم مقرر نہیں کرسکو کے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے ابو بکرو عمر کو مقدم نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی نے انہیں اولیت کا شرف بخشا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما فرماتے ہیں ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنهما کا خلیفہ بنا تو قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ وا داسہ السبی الی معض ارواجہ حدیثا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین رضی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المومنین رضی اللہ تعالی عنها سے پوشیدہ بات کہی تو حضرت ام المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنها نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے اور المومنین حفظہ رضی اللہ تعالی عنها نے حضرت عائشہ سے کہا کہ میرے اور اللہ مقرر الشفیق کا دیا ہے اس بات سے کسی کو فی الحال آگاہ نہ کرنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں نے آفاب کو دیکھا اے مغرب سے مشرق کی طرف لایا جارہا ہے اور اس کے چرے پر دو سطریں تقش ہیں۔ لااللہ الااللَّه محمد رسول اللَّه ابوبکر الشفیق' (2) لااله الااللَّه محمد رسول اللَّه ابوبکر الشفیق' (2) لااله الااللَّه محمد رسول اللَّه ابوبکر الشفیق' (2) لااله الااللَّه محمد رسول اللَّه ابوبکر الشفیق' (3) لااله الااللَّه محمد رسول اللَّه عمر الفاروق (ریاض النضرہ)

جنتي سواريان

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھوڑوں جیسی شکل و صورت میں یا قوت سرخ اور زبرجد سے تخلیق شدہ سواریاں دیکھیں میں نے جرائیل سے دریافت کیا اس پر کون سوار ہوں گے۔

انہوں نے کما یہ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنهما کے لئے

مخصوص ہیں وہ ان پر سوار ہوکر اللہ تعالیٰ کی زیارت سے باریابی کا شرف حاصل کرتے رہیں گے۔

معاونت خاص

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے آسان پر جرائیل اور میکائیل کو میرامعاون بنایا اور زمیں پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهما خادم خاص ہیں۔

فرشتوں کی مثل

حضرت عبراللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمرے فرمایا کیا میں مہیں ان فرشتوں اور نبیوں سے آگاہ نہ کردوں جو تمہاری طرح ہیں۔
اے ابوبکر! فرشتوں میں تمہاری مثل حضرت میکائیل ہیں اور نبیوں میں حضرت ابراہیم کی تم مثال ہو' جنہوں نے کہا اللی جو میری فرمانبرداری کرے وہ

میرا اور جوانکار کرے پھر بھی تو بخشنے والا' مهریان ہے۔ اے عمر تم نبیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہو اور فرشتوں میں جرائیل کی' کیونکہ جرائیل اللہ تعالی کے دشمنوں کے لئے عذاب لئے نازل ہو تاتھا اور نوح علیہ السلام خود دعا کرتے رہتے تھے اللی زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ' نیز تیری مثال حضرت موئ علیہ السلام کی مانند ہے کہ انہوں نے کہا تھا اللی ان کا مال تباہ کر

اور ان کے دلوں پر سخق فرما کیونکہ وہ مجھی ایمان نہیں لائیں گے۔

فرشتوں سے بہتر ہے انسان بنا گراس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

آفتاب ومهتاب

حضرت عبدالله ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں كه نبى كريم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر میری امت میں ایسے ہیں جیسے ستاروں میں آفتاب و مهتاب۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کے لئے شفا ہے اور دلوں کی شفا ذکر خدا اور ذکر خدا کی لذت حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنهماکی محبت ہے۔

تعليم محبت شيحين

حضرت المام مالک رضی الله تعالی عنه فرماتے بین کان السلف يعلمون اله آناولادهم حب ابی بکر و عمر کما يعلمونهم السورة من القر آناسلاف تو اپنی اولاد کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما
کی محبت کا اسی طرح سبق پردهایا کرتے جس طرح قرآن یاک کی سورتوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔!

شیخین کی محبت کاثمرہ

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت ایک گروہ کیلئے فرشتوں سے کما جائے گا انہیں دوزخ میں لے جاؤ ابھی تھوڑا سا فاصلہ کیا ہوگا کہ رحمت کے فرشتوں کو حکم ہوگاکہ اس گروہ کو میرے پاس واپس لے آؤ جب وہ دربار خداوندی میں حاضر ہوں گے تو انہیں کما جائے گا تمہارے سابقہ گناہوں کے باعث دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا تھا گر تمہارے دل میں جو حضرت باعث دوزخ میں لے جانے کا حکم دیا تھا گر تمہارے دل میں جو حضرت الوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنماکی محبت ہے اس کے باعث ہم نے تمہیں بخش دیا۔

حضرت على المرتضى كااعلان

حفرت مولائے کا پنات سے کسی نے وریافت کیاسب سے پہلے جنت میں

کون جائے گا آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنجما سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ تعجب سے کمنے لگا آپ سے بھی پہلے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے سے بھی پہلے، قتم ہے اس ذات اقدس کی جس نے جنت تخلیق فرمائی اور جان کو پیدا کیا وہ دونوں جنت کے پھل کھارہے ہوں گے اور اس کے فرش پر تکیہ لگائے آرام کررہے ہوں گے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں سے پہلے میں باہر آؤں گا پھر ابو بکر وعمر نیز فرمایا ابو بکر وعمر کی محبت ایمان ہے اور ان سے عداوت کفر۔

### درود شريف اور محبت ابوبكرو عمر كاثمره

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں حضرت محزہ اور حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ تعالی عنهما کو دیکھا ان کے سامنے ایک طشت جس میں زبرجد کی طرح بیر ہیں وہ دونوں اس سے کھارہے ہیں کہ ان میں کچھ انگور بن گئے ہیں ابھی ان انگوروں میں سے کچھ تناول فرمائے ہوں گئے کہ پھر اسی طشت میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں نظر آئیں' ان میں سے کچھ کھا ئیں گے کہ پھر اسی طشت میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں نظر آئیں' ان میں سے کچھ کھا ئیں گے میں نے ان سے کہا آپ کشرالاعمال تو تھے نہیں! پھر یہ مراتب کھا ئیں گے میں نے ان سے کہا آپ کشرالاعمال تو تھے نہیں! پھر یہ مراتب کن اعمال سے ودیعت ہوئے وہ کئے گئے لاالہ الااللہ کے ساتھ ساتھ آپ پر صلوۃ و سلام پڑھنا ہمارا معمول رہا نیز حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهما کی محبت کے باعث یہ انعام میسر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج جنت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا استقبال کیا میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے افضل کون ساعمل ہے انہوں نے کہا آپ پر صلوۃ وسلام پیش کرنا اور ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنھما کے ساتھ محبت رکھنا۔

محميل دين؟

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بابى بكروعمر يتمم الله الدين الله تعالى ابوبكر و عمر رضى الله تعالى عنهما ك ذرايم وين كى محيل فرمائ گا-

### جنت وجهنم كى تنجيال

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت میں دو منبر لائے جائیں گے ایک عرش کی دائیں جانب اور دو سراعش کی بائیں طرف رکھا ہوگا ان پر دو فرشتے بیٹھیں گے، بائیں جانب والا اعلان کرے گا میں دو زخ کا "واچ مین" ہوں' اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی تخیاں نی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرد کرنے کا حکم دیا۔ میں یہ تخیاں ان کے والے کرتا ہوں پھر نی کریم وہ چاہیاں خضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کو عطا کریں گے کہ وہ اپنی کریم وہ چاہیاں خورت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کو عطا کریں گے کہ اعلان کرے گا لوگو! میں جنت کا واچ مین ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی چاہیاں میرے سرد کی ہیں کہ میں انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی خدمت میں پیش کروں! چنانچہ وہ فرشتہ چاہیاں میرے سپرد کر دے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی خدمت اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی خدمت اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے فرمایا میں وہ چاہیاں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کے دوالے کردوں گا ناکہ وہ اپنے چاہیے والوں کو جنت میں داخل کریں۔

## حضرت عیسی علیہ السلام گنب خضریٰ کے سائے تلے

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں وصال فرمائیں گے اور مزاراقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنه کے پہلو میں دفن ہوں گے پس حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهعنما کو بشارت ہو کہ وہ دو نبیوں کے درمیان ہوں گے (ربیج الابرار) عربی

عبارت سے اپنے ایمان کی حلاوت میں اضافہ کیجے فی ربیع الابرار عن النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم یموت عیسلی بن مریم علیه السلام بمدینتی فیدفن الی جانب قبر عمر فطوبلی لابی بکر و عمر فانهما یحشران بین نبیین "نکات عجیب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی مسیح محود' عیسلی ابن مریم' یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا' وہ دنیا کے کی بھی خطہ میں مرے وہ جھوٹا ہے' کذاب ہے مشنی ہے' سیچ مسیح موعود اور سیے عیسلی علیہ السلام وہی: ہوں گے جو بعدازوصال' نبی کریم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے گنبہ خصراء کے سائے تلے روضہ مقدسہ میں دفن ہونے کی سعادت وسلم کے گنبہ خصور سید عالم صلی اللہ تعالٰی علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی نبوت کے دعویدار ظہور پذیر ہوئے وہ اسی حدیث پاک کی رو سے کذاب ثابت ہو کے دعویدار ظہور پذیر ہوئے وہ اسی حدیث پاک کی رو سے کذاب ثابت ہو رہے ہیں' للذا مسلیمہ کذاب سے لیکر قادیانی کذاب تک نبوت کے دعویٰ میں۔

یہ حدیث علم غیب مصطفیٰ پر صریحا" دالات کرتی ہے 'جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم شریف میں طعنہ زنی کرتے ہیں کہ آپ کو دیوار کے بچھے کا علم نہیں 'کل کی خبر نہیں 'کون کہاں فوت ہو گا'کہاں دفن ہو گا یہ کوئی نہیں جانیا! ان تمام لغو اعتراضات کے جواب فدکورہ بالا حدیث سے روز روش کی طرح عیاں ہیں آپ نے نہ صرف کل کی خبر دی' نہ صرف وصال سے آگاہ کیا بلکہ ہر ایک کے وصال کی خبر دفن کی جگہ علی الترتیب وصال پانا کون کس کے پہلو میں دفن ہو گا جھی واضع کر دیا' سے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے میرے صبیب و علمک مالم نکن تعام و کان فضل اللّه علیہ کی ذات اقدس نے میرے صبیب و علمک مالم نکن تعام و کان فضل اللّه علیہ کی ذات اقدس نے میرے صبیب و علمک مالم نکن تعام و کان فضل اللّه علیہ کی ذات اقدس نے میرے صبیب و علم کی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہیں روز قیامت منادی ندا کرے گالوگوا اللہ تعالیٰ سے اپنا حق وصول کر لوا صحابہ کرام رضی اللہ منادی ندا کرے گالوگوا اللہ تعالیٰ سے اپنا حق وصول کر لوا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم تعالیٰ و سلم تعالیٰ علیہ و سلم تعالیٰ علیہ و سلم تعالیٰ کیا تعالیٰ کی تعالیٰ میں تعالیٰ کی تعالیٰ علیہ تعالیٰ علیہ تعال

# كس كاحق ہے؟ فرمايا جس كے ول ميں ابويكرو عركى محبت ہے!!

#### مولائے کائنات کے حبیب

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه سے كسى شخص نے عرض كيا' نسمعك تقول في الخطبة اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدين فمن هم؟ فبكي وقال هم حبيباي اماما الهدي و شيخاً الاسلام ابوبكر وعمر من اقتدى بهما عصم ومن اتبع آثارهما هدى الى صراط مستقيم ومن تمسك بهما فهومن حزب الله وحزب الله هم المفلحون مين آپ كو خطبه ميں يه وعا مانگتے سا ہے اللي مارى اى طرح اصلاح فرماجس طرح تونے خلفائے راشدین کی اصلاح فرمائی پس وہ خلفائے راشدين كون بين؟ بيه سنته بي حضرت على المرتضى رو يراع اور فرمايا وه دونول میرے حبیب ہیں وہ دونوں امام الحدی ہیں وہ دونوں اسلام میں میرے بزرگ ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنهما جس شخص نے ان کی اقتداء کی اور ان کے نقش قدم پر چلا اس نے صراط متنقیم کو پالیا اور جس شخص نے ان کا وامن تھام لیا وہی اللہ کی جماعت میں ہے اور اللہ تعالی کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔

#### ہارے امام

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنازے کے پیچھے پیل رہے تھور ان کے آگے حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس انداز کو دیکھ کر آپ نے فرمایا لوگو' ہمارے امام ہیں جنازہ کے پیچھے پیچھے چل رہے اور جنازہ کے پیچھے چلنے والا جنازے کے آگے چلنے والے پر فضیات رکھتا ہے' ایسے ہی جیسے نماز باجماعت کی فضیلت نماز بے جماعت کی ادائیگی پر ہے' لیکن سے دونوں ہمارے امام ہیں جن کی افتداد کی جاتی ہے۔

حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر مسلمان کے جنازے کے پیچھے چلنا ہی افضل ہے آگرچہ چلنے والا اہل فضل میں سے ہی کیوں نہ ہو! اور وہ بخشا گیا

زہر الفائح میں ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو یاد فرمایا، جب دونول حاضر ہوئے تو آپ نے در ے آنے کا سبب بوچھا' تو عرض کیا! یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم دونوں نے ایک جنازہ دیکھا اس کی نماز پڑھنے گئے آپ نے فرمایا تم دونوں میں امام كون بنا! حضرت عمر رضى الله تعالى عنه عرض كرار موعيا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اوھل ینقدم علی ابی بکر احد کیا ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی امام بن سکتا ہے؟ فنزل جبریل وقال یا محمد ان ابابكر وعمركا نامباركين على الميت لانه كان كثير الخطايا فلما صليا اعتقه الله من النار وادخله الجنة كم حضرت جرئيل عليه السلام بارگاه مصطفیٰ علیه التحیته والثناء مین حاضر موت اور عرض کیایا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ابو بكر و عمر كا اس جنازه میں شامل ہونا میت كے لئے باعث برکت ثابت ہوا کیونکہ وہ شخص بہت سے گناہوں کے باعث مستحق نار تھا مگر ان کی برکت سے اللہ تعالی نے اسے آزادی کی نعمت سے نوازا اور جنت میں واخل فرها ديا! قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكون في امتى قوم يقال لهم الرافقة يشتمون ابابكروعمر فاذا لقيتموهم فاقتلوهم فانهم مشركون- ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في قرمايا ميرى امت ميل ایک ایبا فرقه موگاجو ابو بکرو عمر ضی الله تعالی عنهما کو گالی دیتا موگالوگ انهیں را ففی کہیں گے جب بھی تمہاری ان سے ملاقات ہوتو ان سے جماد کرو۔ کونکه وه یقینا مشرک بین- (والله تعالی اعلم) صحابه کریم کو برا مت کهو

قال النبی صلی الله تعالٰی علیه وسلم لا تسبوااصحابی فانه یجئی قوم فی آخر الزمان یسبون اصحابی فلا تصلوا علیهم ولا تصلوا معهم ولا تنا کحوهم ولا تجالسوهم وان مرضوا فلا تعودهمثبی کریم صلی الله تعالٰی علیه و سلم نے فرمایا لوگو! میرے صحابہ کو گالی نه دینا 'آخر زمانے میں ایک الیی قوم کا ظهور ہوگا جو میرے صحابہ کو گالی دیتی ہوگ - (پس تم ان کے ساتھ اور نه ان پر نماز پڑھنا 'م ان کے ساتھ اور نه ان پر نماز پڑھنا 'م ان کے ساتھ اور نه ان پر نماز پڑھنا 'ور نه یم مناکحت کا سلمله قائم کرنا اور اگر وہ بیمار ہوں تو عیادت سے بھی پر ہیز

# حضرت على رضى الله تعالى عنه كو تأكيدي حكم

ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرماياعلى امت في الجنة ياعلى انت في الجنة وسيكون قوم يقا لهم ياعلى انت في الجنة وسيكون قوم يقا لهم الرافضة في فاذا دركتم فقاتلهم قال يانبي الله ماعلاماتهم؟ قال

لايرون جماعة وجمعة ويشتمون ابابكروعمر!

علی تم جنتی ہو جنتی ہو' جنتی ہو! اور عنقریب ایک ایسی قوم نکلے گی جے
لوگ رافضی کہتے ہوں گے پس جب تم انہیں پاؤ تو ان سے جہاد کرد! عرض کیا
یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ
قوم جعہ اور چبجگانہ جماعت سے اعراض کرے گی' نیز حضرت ابو بکر و عمر کو وہ
گالی دیتی ہوگی!

صدیق و فاروق کی نیکیوں کے برابر صلوۃ و سلام

بيان كرتے ہيں كه ايك لكربارا لكرياں چنتے چنتے يوں كه رہا تھا اللي 'ني

کریم حفرت محمد صلی الله تعالیٰ علیه و سلم جو سمس و قمرے بھی زیادہ مختبے محبوب ہیں ان پر صدیق و فاروق رضی الله تعالیٰ عنھما کی نیکیوں کے برابر صلوٰۃ و سلام بھیج۔

روافض کی ایک جماعت نے س لیا' اس کے پاس گئی اور کہنے گلی کیا تو لکڑیاں بیچے گا اس نے کہا ہاں وہ کہنے لگے چلئے پھر ہمارے گھر! چنانچہ وہ لوگ اسے اپنے گھر لے گئے اور وہاں جاتے ہی اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر کسی مقام میں جاچھیائے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکرو عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی معیت میں لیکر اس کے ہاں پنچے اور اس کے ہاتھ' پاؤں جمال سے کاٹے تھے وہیں لگا دیئے وہ صحیح و سالم ہوکر اسی طرح جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جا نکلا۔ روافض نے دیکھا تو تعجب کرنے گئے اور وہی بات کمہ کر گھر لے آئے' پھراس سے تمام کیفیت دریافت کی اور تائب ہوگئے۔

### جنول کی صدیق و فاروق سے محبت

قال بعضهم رایت بمصر رجلا یصرع فقلت فی اذنه اللّه اذن لکم ام علی اللّه نفترون فقال الجنی نحن مومنون باللّه ولکنه یسب ابابکر و عمر (رضی اللّه تعالٰی عنهما) حفرت مصنف رحمه الله علیه بعض اکابر سے بیان کرتے ہیں میں نے مصر میں ایک آدمی کو چلاتے ہوئے پایا اور میں نے اس کے کان میں کما کیا تم الله تعالٰی پر افترا باندھتے ہویا اس نے تہیں اجازت دی ہو دہ جن بولے ہم ایماندار ہیں لیکن یہ آدمی ابوبکر اور عمر رضی الله تعالٰی عضما کو گالی دیتا ہے (اس لئے ہم اس کی مرمت کررہے ہیں)

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوزخیوں پر ایک بدبودار اندھیری چلے گی وہ کہیں گے ہم نے تو ایسی بدبودار ہوا بھی نہیں دیکھی۔ جواب آئے گا یہ صدیق و فاروق کو برا کہنے والوں کی گندی ہوا ہے۔

#### غائبانه اعلان نفرت

کسی شخص نے بھرہ میں اپنا گھر فروخت کیا اور روائگی کے وقت کنے لگا اس گھر میں رہائش کرنے والو اللہ تجھے جزائے خیردے ہم برسول یمال رہے گر ہمائیوں سے کسی قتم کی تکلیف نہ پائی 'ہمیشہ بھلائی دیکھی۔

عائب سے آواز آئی اللہ تعالی تحقیے بھی جزائے خیر دے' اب ہم بھی یماں سے کوچ کرتے ہیں کیونکہ تو نے ایسے شخص کے ہاتھوں مکان فروخت کیا جو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنھما کو گالی دیتاہے۔

#### آخروه تائب موكيا

بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کا ایک خادم رہتا تھا اس کا دوست بھوک کی حالت میں اس کے پاس آیا وہ شخص کنے لگا اپنے دوست کے لئے کھانا لینے گیا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک کے پاس بھیے ایک را نفیوں کی جماعت ملی۔ میں نے ان سے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے صدقے کھانا طلب کیا ان میں ایک شخص نے کہا آسئے ہمارے ساتھ، میں ان کے مکان پر پہنچا، اسنے میں دو حبثی غلام نظر آسئے ہمارے ساتھ، میں ان کے مکان پر پہنچا، اسنے میں دو حبثی غلام نظر انتہا کردی یہاں تک کہ انہوں نے میری زبان کاٹ دی ذرا اندھرا چھایا تو انہوں نے مجھے ایک سڑک پر پھینک دیا ابھی مجھے میں جان کی رمتی باتی تھی، الیہ بے بی کے عالم میں، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقدس کی طرف منہ کرکے استفاخہ کرنے لگا یہاں تک کہ مجھے نیند نے لیا جب بیدار ہوا تو صحیح و سالم تھا۔

دوسرے سال چند فقیر میرے دروازے پر کھانا طلب کرنے آئے میں پھر قبلہ عباس کی طرف متوجہ ہوا وہاں میں نے روافض کو پایا پھر میں نے ابو بکر و عمر کی محبت کا واسطہ دیکر کھانا مانگا ان میں سے ایک جوان نے کہا بیٹھ جاؤ' چنانچہ میں بیٹھ کر انظار کرنے لگا یہاں تک کہ وہ کام سے فارغ ہوئے۔ وہ جوان مجھے اپنے گھر لے گیا اور اس نے کھانا دیا پھر اس نے ایک بندر نکالا' میں نے اس بندر کی کیفیت دریافت کی' اس نے کہا یہ میرا باپ ہے۔

گزشتہ سال اس کے پاس ایک فقیر آیا تھا اس نے ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنهما کی محبت کے صدقے کھانا طلب کیا تو اس نے سختی کرتے ہوئے اپنے غلاموں سے زبان کوا دی تھی میں نے سنتے ہی کما وہ فقیر تو میں ہی ہوں! جوان بولا براہ کرم تم اس راز کو پوشیدہ رکھنا کیونکہ میں نے مشہور کر رکھا ہے کہ میرا باپ مرگیا تھا لیکن میں نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمررضی اللہ تعالی عنهما کو برا کہنے سے توبہ کرلی ہے!

## كتاخ كروه ختم موكيا

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ کے خدام میں سے کہ خاوم کا بیان ہے کہ میرے ایک دوست کا حاکم گفت ہاں آنا جانا تھا ایک روز میرے پاس آیا اور کہنے لگا ایک بڑا واقعہ سنا ہے حلب سے ایک جماعت حاکم وقت کے پاس آئی ہے اور انہوں نے اسے بہت سا مال و دولت دیکر درخواست کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کو کھودا جائے اور اس سے حضرت ابو بگر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنصما کے اجمام مقدسہ کو نکال لیں۔ حاکم وقت نے انہیں اجازت دے دی ہے، اس پر مجھے منایت صدمہ ہے اس کے بعد قاصد مجھے بلانے آیا، اور حاکم نے مجھے حکم دیا جب وہ لوگ مجد میں آئیں تو دروازہ کھول دینا اور ان سے کی قتم کا معاملہ بنہ کرنا ، یہ سنتے ہی میں روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا اور اتنا رویا کہ میرے آنو نہ نہ کرنا 'یہ سنتے ہی میں روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا اور اتنا رویا کہ میرے آنو نہ شمیت شخے جب رات سر پر آئی بعد نماز عشاء کی نے دروازہ کھکھٹایا، میں نے دروازہ کھول دیا، کیا دیگھٹا ہوں چالیس آدی، بتیاں 'کدالیں اور دیگر زمین دروازہ کھول دیا کیا دیگھٹا ہوں چالیس آدی، بتیاں 'کدالیں اور دیگر زمین

کھودنے کے آلات لیکر واخل ہوئے۔

انہوں نے روضہ منور کی بے اوبی کا قصد کیا ابھی منبر شریف تک ہی پہنچ پائے تھے کہ زمین کچھٹے گئی اور پوری جماعت مع سازوسامان زمین کے اندر وسنس گئی جب دریہ ہوئی تو حاکم نے بلاکر پوچھا اللہ تعالی کا جو عذاب ان پر نازل ہوا تھا تفصیل سے بیان کیا اللہ تعالی اپنے غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبل کردیا

ایک صالح بیان کرتے ہیں کہ میں جج کے ارادے سے نکلا بغدادشریف میں ایک زاہر کے پاس کچھ امانت رکھی اور کہا میں مدینہ منورہ جارہا ہوں وہ بولا جب تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقدس پر حاضری دو تو بعد از سلام عرض کرنا اگر آپ کے پہلو میں یہ دو شخص نہ ہوتے تو میں ہر سال زیارت کیلئے حاضر ہو آ!

جب وہ صالح مدینہ منورہ پنچا تو اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کی زیارت ہوئی' آپ صلی اللہ تعالیٰ عنهما کی زیارت ہوئی' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا پیغام پنچاؤ' میں نے عرض کردیا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اس شخص کو حاضر کردیا آپ نے حاضر کرو' حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی محمل فرمایا اس کی گردن مار دو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کا دی۔ اس کے خون کے تین قطرے میرے کیڑوں پر آپٹے میں گھرا کر بیدارہوا تو خون کے تین نشان میرے کیڑوں پر موجود تھے القصہ جب میں بغداد واپس لوٹا وہاں میں نے اس شخص جیسا ایک آدمی دیکھا میں نے زاہد کے بارے اس سے دریافت کیا کہنے لگا وہ میرا باپ تھا ہم گھر میں سو رہے تھے ہمارے درمیان وہ سورہا تھا کہ اچانک اسے کوئی اڑا کر لے گیا بعدہ پتہ نہیں چلا دو کہاں غائب ہوا میں نے تمام ماجرا کہہ نیا تو اس کا بیٹا حضرت ابو بگر و عمر

رضی اللہ تعالی عنھما کی عداوت سے تائب ہو گیا اور میرا مال اس نے میرے سیرد کردیا۔

### بغداد شریف تاریخ کے آئینے میں

ربیع الابرار میں مرقوم ہے کہ بغداد شریف کو منصور نے 146ھ میں از سرنو آباد كيا اس نام دارالسلام اور تبته الاسلام ركها- شهرول ميس بغداد شریف کی ایسے ہی عظمت ہے جیسے اللہ کے بندوں میں استاد کا مقام ہو تا ہے بغداد شریف کی آب و ہوا دیگر ممالک کی آب و ہوا سے زیادہ سکون بخش اور روح برور غذائيت سے معمور ب وہال كى نسيم صبح سب سے زيادہ لطيف اور یانی ہریانی سے عمدہ اور شیریں باشندگان بغداد اہل زمین والوں بہ نسبت ملا کہ ارض کے لقب سے مقتب ہیں منصور نے جب اسے جدید انداز میں آباد کرنا چاہاتو کسریٰ کے محلات کو منہدم کرنے کا اس نے عزم کرلیا جو بغداد شرسے ایک میل کی دوری پر واقع تھے۔ اے کہا گیا یہ اسلام کے غلبہ کی نشانی ہے اسے قائم رہنے دو ماکہ آئندہ لوگوں کے لئے اسلام کی عظمت کا سکہ ان کے ولوں یہ بیٹھ جائے اور سمجھیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جاثاروں کا کارنامہ ہے یوں بھی کہ وہاں حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز بھی ادا فرمائی ہے اس لئے بطور یادگار رہنے دیا جائے نیز اس کے گرانے اور برباد کرنے پر جو مال و دولت صرف ہو وہ بجاے نفع کے نقصان بر ولالت كرے كا چنانچ منصور نے كسرى كے محلات كو كرانے كا ارادہ ترك كرديا تاہم اب تھوڑے سے نشان باتی ہیں اس کے خصوصی محل کا طول ایک سوگز تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اس محل کے چودہ مینار زمین بوس ہو گئے۔

عجيب اتفاق

محر منشاء تابش قصوری مترجم کتاب ہذا عرض گزار ہے کہ بغداد شریف کے سلسلہ میں مذکورہ عنوان کے تحت اپنی کتاب انوارامام اعظم میں بالتحقیق میں نے لکھا ہے کہ "اہل سنت و جماعت کی بید دو جلیل القدر شخصیتیں سیدنا امام اعظم اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنمما" جن کی شهرت کا آفتاب ہر زمانہ میں نصف النمار پر چکمتا آرہا ہے دونوں کا خاندانی تعلق حضرت سیدنا مخلیل اللہ علیہ السلام سے جاملتا ہے علی الترتیب ایک حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بیں تو دو سرے سیدنا اساعیل ذہیج عظیم علیہ السلام کی پشت مبارک سے بیں۔

اور دونول بی شریعت و طریقت و معرفت مین امت مصطفیٰ علیه التحیته وا اثناء کے ہادی و رہنما ہیں اور جن دو تعلول میں آسودہ خاک ہیں اس خطہ کا نام کا ممین لعنی اعظمین شریفین ہے تاریخ کا یہ بھی کارنامہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا پیدائش وطن عراق (بابل) اور شربغداد شریف ہے جس کو اس وقت (ار) کے نام سے یاد کیاجا آ تھا اس تحریر کا مقصدید و کھانا ہے کہ بغداد شریف 'شہر خلیل ہے منصور نے نئے سرے ے آباد کیا اور فی زمانہ دنیا کے عظیم ترین اور جدید ترین شہول میں شار ہو تاہے۔ آج کل 1998ء-1418ھ سید صدام حسین بری شان و شوکت سے اقتدار پر فائز ہے دنیائے اسلام میں لیبیا کے صدر کرنل قدافی اور عراق کے صدر صدام حسین بی وه مرد میدان اور مجابدین اسلام بین جو کفر کی طاغوتی طاقتوں کے سامنے سینہ سپرہیں کاش کہ دنیائے اسلام کے حکمران ہوش کے ناخن لیس اور متحد ہو کر میمودونصاری اور ہنود کی سازشوں کو ناکام بناکر اسلام کا يرجم مشرق و مغرب كي فصاؤل مين لهرا سكين جب كه صلاح الدين ايوبي، نيپو سلطان شهید کی صورت میں صدام حسین اور کرال قذافی موجود ہیں اللہ تعالی انہیں اسلام کی عظمت رفتہ کو بحال کرنے کا اہل بنائے امین

## صدیق و فاروق کے وتر؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا! میرے صدیق! تم وتر کس وقت ادا کرتے ہو عرض کیا اول شب! آپ نے فرمایا تم تو عقل مند اور ہوشیار ہو۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوئے عمر؟ تم وتر کب ادا کرتے ہو! عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میں آخر شب نمازوتر ادا کرتا ہوں آپ نے فرمایا! ہاں تم زور آور اور جفائش ہو!

امام نووی رحمہ اللہ علیہ شرح مہذب میں تحریر کرتے ہیں کہ جنہیں آخر شب میں اپنی بیداری پر وثوق ہوتو انہیں آخر شب میں نماز وتر اوا کرنا افضل ہے بصورت دیگر اول شب ہی پڑھنا اچھا ہے لیکن روضہ میں اسے نماز تتجد کے ساتھ مقید کیا گیا ہے ناکہ اصل کی متابعت ہو۔

# كتاخي كاانجام

حضرت محر بن ساک رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میرا پڑوسی حضرت ابو برو عررضی اللہ تعالی عنما کو شب و شم کرتا ہیں اسے منع کرتا وہ باز نہ آتا ایک دن میری اس سے اس معاطے میں جھڑپ ہوگئ میں غم کی حالت میں گر آگر سوگیا قسمت بیدار ہوئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے بہرہ مند ہوا اور تمام ماجرا خواب میں سا دیا۔ آپ نے فرمایا چھری لیکراسے دنج کردو! چنانچہ خواب ہی میں چھری پکڑی اور اس کی گردن پر چلا دی اس کے فراب سے بیدار ہوگیا ساتھ ہی خورسے رونے کی آوازیں ساتھ ہی خواب سے بیدار ہوگیا ساتھ پڑوسی کے گھرسے رونے کی آوازیں آرہی ہیں جب صبح ہوئی تو لوگ اسے نمال رہے تھے میں نے عسل کے وقت اس کی گردن دیکھی تو اس پر زخم کے نشان پائے۔

# اسی ہزار فرشتوں کی دعا کیں

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آسان دنیا میں اسی ہزار ایسے فرشتے ہیں جن کا عمل صرف یہ ہے کہ وہ ابوبکر و عمررضی اللہ تعالی عنهما سے محبت رکھنے والوں کے لئے بخشش کی دعا کیں مائلتے رہتے ہیں۔

اور دوسرے آسان پر اس ہزار فرشتے ہیں ان کا عمل صرف سے ہے کہ وہ دشمنان صدیق و فاروق پر اسعیش جھیج رہتے ہیں۔

### جن کاشیطان کے پاس مقدمہ

کسی صالح کا بیان ہے کہ میں نے ایک مسلمان جن سے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنهماکی شان کے بارے دریافت کیا تو وہ کہنے لگا شیخین کے سلسلہ میں میرے ساتھ ایک خبیث جن سے بحث چل پڑی وہ کہنے لگا ان دونوں نے حضرت علی سے مخاصمت اختیار کی جب ہمارا جھڑا بڑھ گیا تو مقدمہ شیطان کے ہاں لے گئے وہ کہنے لگا میں ہزار سال تک آسان دنیا پر عبادت کرنے کے باعث عابد کملایا اسی طرح دو سرے اور تیسرے آسان پر محوعبادت رہا تو میرا نام راغب پڑا۔ پھر میں نے چوتھ آسان پر فرشتوں کی ستر ہزار صفیں دیکھیں جو ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنهما سے محبت کرنے والوں کے لئے بخشش و مغفرت کی دعا کررہی تھیں اور جب آسان پنجم کی طرف گیا تو اتی ہی فرشتوں کی صفیں دیکھیں جو! صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنهما کے گئاخوں پر لعنت کررہے تھے۔

قال على رضى الله تعالى عنه انا و ابوبكر و عمر كنفس واحد من احبنا جميعا انتنع لمجننا ومن فرق بيننا لقى الله ولاحجة له ولا يجتمع حبى وبغضهما فى قلب مومن

حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين مين ابوبكر اور عمر جسم واحد

کی طرح ہیں جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ ہماری محبت سے نفع اٹھائے گا اور جو ہم میں تفریق کرتا ہے اس کی موت اچھی نہیں ہوگی نیز کسی بھی ایمان دار کے دل میں میری محبت اور سیٹین کی عداوت جمجے نہیں ہو سکتی۔

یوں کرنیں ایک ہی مشعل ابوبکر و عمر' عثان و علی ہم مسلک ہیں یاران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں ہیں تیرے چاروں ہمدم ہیں یک جان و یک دل ابوبکر و فاروق و عثمان' علی ہیں

## آپ سب سے افضل ہیں

کی شخص نے حضرت علی الرتفیٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا آپ متمام لوگوں سے افضل ہیں آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے وہ کنے لگا نہیں' پھر آپ نے پوچھا کیا تو نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کو دیکھا ہے؟ اس نے کما نہیں آپ نے فرمایا اگر تو نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تا' تو میں تجھے قتل کر ڈالتا اور اگر تو نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما کو دیکھا ہو تا ہو میں کھے کو روں کی سزا دیتا۔

عبرت: جب حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه کو افضل کہنے والے شخص کے لئے مولائے کائنات رضی الله تعالی عنه قتل کی سزا کا اعلان کرتے ہیں تو آج کل کی اس نسل سے بوچھا جائے جو نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو اپنی مثل کہتے شرم نہیں کرتے اگر آج علی المرتضی رضی الله تعالی عنه ہوتے اور ایسے لوگوں کی غلیظ ترین باتوں کو سنتے تو نہ جانے کیسی کڑی سزاؤں کا اعلان کرتے اسی طرح حضرت ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنه کی عظمت کو چار چاند لگاتے ہوئے ان سے افضل کہنے والے کو کوڑوں کی سزا کا ذکر کرکے

متنبہ کررہے ہیں 'میرا محب وہی ہے جو میرے مقداؤں کی افضلیت و برتری پر ایمان رکھتا ہے (تابش قصوری)

### ورندے کے بچے احرام بجالاتے

کی شخص کا بیان ہے کہ میں ایک جماعت کے ہمراہ سفر میں تھا انہوں نے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے نازیبا کلمات کئے شروع کردیئے میں ٹے انہیں ڈائٹا ' مگر اچانک ایک درندہ آیا اور وہ مجھے ان کے درمیان ہے اٹھاکر لے گیا ' میں نے دل ہی دل میں کہا رافضی تو میری اس حالت پر خوش ہوں گے بعدہ اس درندے نے مجھے اپنے بھوکے بچوں کے سامنے ڈال دیا وہ میرے پاس آئے اور فور آ بھاگ گئے اور اپنے باپ سے کئے سامنے ڈال دیا وہ میرے پاس آئے اور فور آ بھاگ گئے اور اپنے باپ سے کئے لگے ہم تین دن سے بھوکے تھے مگر تو ایسے شخص کو اٹھا لایا جو ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتا ہے۔

فائرہ۔ درندے کو اللہ تعالی نے اس کا محافظ بنا دیا ورنہ ان لوگوں سے پچھ بعید نہیں تھا کہ وہ محب شیخین کو قتل کرڈالتے یوں بھی اللہ تعالی نے اپنے نبی کے یاروں کی شان کو ظاہر کرنا تھا کہ انسان کو درندے اتی بھی عقل نہیں جنتی درندے کے بچوں کو وہ بھی نبی کے یاروں کے مجسین کو جانتے ہیں ایسے بی لوگوں کے لئے قرآن فرما تا ہے کالانعام بل ھم اصل نے تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔

### کے کو مسلط کردیا

حضرت سفیان توری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے بھرہ میں ایک چہار چیثم کتا دیکھا جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا جب میں اس کے پاس سے گزرنے لگا تو مجھے بھی خدشہ ہوا مبادا کہ حملہ آور ہو! مگر

عجيب بات كه وه يكار الما!

حضرت سفیان رضی الله تعالی عند آپ بے فکر رہیں' الله تعالی نے مجھے ان لوگوں پر مسلط کیا ہے جو حضرت ابو بکر و عمر رضی الله تعالی عنهما کو برا کہتے ہیں۔

# كده نے گتاخ كاكام تمام كويا

حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ حضرت ابو بکر وغر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو برا کہتا تھا اس نے دو فیر فرید کئے ایک کا نام ابو بکر اور دو سرے کا عمر رکھا! جس کا نام عمر تھا اسے چارہ کم دیتا ایک دن اس فچر نے اس پر حملہ کرکے اسے ہلاک کردیا کوگوں نے مجھے خبر دی میں نے کما مجھے گمان ہے یہ اسی فچر کا کام ہے جس کا نام اس نے عمر رکھا تھا لوگوں نے اس کی تصدیق کی!

وہ عمر جس کے اعداء یہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام (امام احمد رضا رحمہ اللہ علیہ)

# حضرت خضرعليه السلام اور ابليس لعين

علامہ سفی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنیہ عورت بارگاہ مصطفیٰ علیہ التحیتہ والثناء میں حاضر ہوکر ایمان سے سرفراز ہوئی۔ پھر چند ون تک نہ جانے کمال رہی! پھر حاضر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خائب ہونے کا سبب دریافت فرمایا۔

وہ کہنے گئی میں اپنے اہل خانہ کو کوہ قاف پر دیکھنے چلی گئی وہاں میں نے بری عجیب بات دیکھی وہ ابو برو عمر بری عجیب بات دیکھی وہ سے کہ وہ ایک شخص کہ رہا تھا اللی مجھے اب رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں موت آئے دو سرا کہ رہا تھا اللی مجھے اس آگ سے پناہ عطا فرمانا' جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنھما کے دشمنوں کیلئے

بھڑکائی گئی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پہلے شخص حضرت خضر علیہ

السلام تصے اور دوسرا ابلیس تھا۔

ایک مرتبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابلیس سے سوال کیا تو کمال رہتا ہے وہ بولا الی قوم میں جس پر اللہ تعالی کا عذاب جاری رہتا ہے کیونکہ میں نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنهما کو برائی سے یاد کرنا عمدہ بنا ویا ہے بچ فرمایا قرآن کریم نے زین لھم الشیطان اعمالهم شیطان نے ان اعمال کو ان کے لئے برا مزین کردیا ہے!

#### آل آل؟

الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ میں کسی مرد صالح سے مردی ہے کہ میں کسی بھی میت کا حال نہ سنتا جے کھنانا ہو تا ایک بار مجھے کہا گیا فلال مقام پر ایک میت ہے جب میں اس کے پاس گیا تو وہ اچانک کود اور کھڑا ہوگیا پھر جلدی سے بیٹھ گیا اور آگ آگ نگارنے لگا میں نے اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو وہ کہنے لگا میں کلمہ پڑھ نہیں سکتا۔ خدا کوفہ کے بوڑھوں پر لعنت کرے جنہوں نے مجھے ورغلایا یہاں تک کہ میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو سب و شم کرنے لگا۔

### آفاب كاطلوع

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا (انبیاء و مرسلین) کے بعد ابو بکر و عمر سے زیادہ کوئی بلند مرتبت پیدا نہیں ہوا جن پر آفتاب نے طلوع کیا ہو اور ان پر فضیلت دی جاسکے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکرو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنهما دونوں میرے چشم

و كوش بين- اصدق الصادقين افضل المتقين چشم و گوش و وزارت په لاکھوں سلام (اعلیٰ حضرت بریلوی)

فأكره: حفرت مصف رحمه الله عليه فرمات بين-

میں عسری کی کتاب الاوائل میں دیکھا ہے سب سے پہلے خلفاء میں سے جس نے اپنا نائب مقرر کیا وہ ابو بر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ متعین کرتے ہوئے فرمایا اے عمرا الله تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اچھی طرح جان لو کہ الله تعالیٰ کی طرف سے کچھ عمل رات کے ہیں جنہیں وہ رن کے وقت قبول نہیں فرمایا جب تک کہ اس کا فرض اوا نہ کیا جائے۔ وزنی اعمال تو اس کے ہیں جس نے حق کی پیروی کی اور وہی پلہ گرال ہے جس میں اعمال حق موجود ہیں۔ قیامت میں اس کا نامہ اعمال ملکا ہوگا جس نے باطل کی راہ اپنالی۔

### بمترين خليفه

حضرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه كى خدمت مين ايك صاحب مرض الموت میں حاضر ہوئے اور شکوہ کرتے ہوئے کہنے لگے میں خدا اور قیامت کا ون یاد دلاتا ہوں کیونکہ آپ نے ہمارے لئے سخت گیر خلیفہ مقرر کردیا ہے اور لوگ گھرا رہے ہیں لیکن ان کے بس کی بات نہیں لنذا اللہ تعالی ہی آپ

آپ نے فرمایا تم مجھے خدا خوفی کا سبق دیتے ہو! اگر اللہ تعالی مجھے یو چھے گا تو میں عرض کردوں گا النی میں نے تیری مخلوق پر ان میں سے بہترین شخص کو خلفہ مقرر کیا ہے۔

### اڑھائی سال بعد

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں 'ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنیہ دونوں سے رضی اللہ تعالی عنیہ میں ایک ہی درجہ میں ہیں پھر آپ ان دونوں سے اڑھائی درجے بلند ہوگئے آپ نے یہ خواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرمایا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بعد میں اڑھائی سال تک زندہ رہوں گا۔

### وصال محبوب كاصدمه

روض افکار میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردی کے دنوں میں ایک مرتبہ عسل فرمایا تو انہیں پدرہ یوم تک بخار رہا' وہی مرض آپ کے وصال کا باعث بنا۔

مفوۃ العفوۃ میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرقت و جدائی تھی کیونکہ ہب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں سائے کی طرح تھے اب صدمہ ناقائل برداشت تھا جو آپ کے وصال کا سبب بنا۔

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیار ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھتے ہی بیار پڑ گئے جب حضور رو عصت ہوئے تو آپ ازخود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے جب صدیق نے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پکار اٹھے۔

مرض الحبيب فزرته فمرضت من اسقى عليه شفى الحبيب فزارنى فشفیت من نظری الیه میرا حبیب جب بیار ہوا نو میں اسے دیکھتے ہی بیار ہوگیا اور جب محبوب کو رو معت دیکھا اور اس نے نگاہ صحت سے میری طرف دیکھا تو محبوب کے دیدار سے ہی شفا میسر ہوگئ۔

### عطائے الی !

حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری آئھوں سے او جھل ہوئے تو مکہ میں کرام چی گیا، حضرت ابو بھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو تحافہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم کا نائب کون ہوگا؟ لوگوں سے دریافت کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب کون ہوگا؟ لوگوں نے کہا آپ کے فرزند ارجمند خلیفہ الرسول ہونے کا بااتفاق شرف پاچکے ہیں وہ کہنے گئے کیا بنو عبد مناف اور بنو مغیرہ بھی رضامند ہو چکے ہیں؟ لوگوں نے کہاں ہاں! تو کہنے گئے جے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں نبی کریم صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کے خلیفہ کی حثیثت سے آپ نے دو سال تین ماہ بارہ یوم تک امت مصطفیٰ علیہ الحیت والشاء کی قیادت کو سنبھالے رکھا!

سہ شنبہ (منگل) جمادی الثانی 13ھ کو 63 برس کی عمر میں وصال فرمایا اس وقت آپ کی زبان پر سے کلمات جاری تھے۔ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اللی میرا وصال بحثیت مسلمان ہو اور میرا حشرصالحین کے ساتھ کردے۔

## نماز جنازه چار تكبيرين

حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه کی نمازجنازه روضه مقدسه اور منبر شریف یعنی ریاض الجنته میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے چار تحبیروں کے ساتھ پڑھائی۔ آپ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنه صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنه کی وفات کے چھ ماہ اور چند دن زائد تک زندہ رہے بعداز وصال مکه مکرمہ دفن ہوئے اس وقت ان کی عمر 97 سال تھی وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مقدس میں آپ کے صافر اوے حضرت عبد الرحمٰن عمر عثمان اور طلحہ اترے۔ علائی کا بیان ہے جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی مجھے کفنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے سامنے لے جانا اور عرض کرنا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابوبکر آپ کے پاس آنے کی اجازت کا خواستگار ہے چنانچہ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا اور غائب سے آواز آئی دوست کو دوست کے پاس لے آؤ پھر آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کردیا گیا۔

### محرم راز نبوت

علامہ طبری کا بیان ہے 'جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وصال فرمایا تو آپ کے جداطہر کے پاس حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمانے گے۔

صدیق! اللہ تعالیٰ آپ کو رحمت و برکات سے نوازے' آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمرم و ہمساز اور ہمراز تھے' آپ کا عشق و محبت مثالی تھا' آپ سب سے پہلے اسلام لائے' اور آپ کا ایمان و ایقان تمام صحابہ سے زیادہ مشحکم و محکم تھا اور آپ مدارج میں سب سے بڑھ کر ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممزلہ چیثم و گوش تھے' آپ کو اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف سے بہترین جزاسے نواز کے' واللہ

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنهانے اپنے والد ماجد

کے چرہ انور کو دیکھا تو یوں گویا ہو ئیں! اللہ تعالیٰ آپ کے چرے کو آزگی و ملاحت عطا فرمائے اور آپ کی سعی کو مشکور کرے۔ آپ نے ہمیشہ دنیا کو حقیر سمجھا اور آخرت کو توقیر بخشی کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ جل و علیٰ کی طرف ہی رجوع کرنے والے تھے۔

#### دو عورتيس وو خرد

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں سچی فراست میں سب سے بری چار شخصیتیں ہیں دو عور تیں اور دو مرد پہلی خاتون حضرت شعیب علیه السلام کی صاجزادی حضرت صفورا رضی الله تعالی عنهما ہیں جنهوں نے حضرت موسیٰ علیه السلام کی نسبت اپنے والد ماجد سے کہا اسے اپنے ہاں خادم رکھ لیں۔

ووسری خاتون حضرت ام المومنین خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها ہے جنہوں نے اپنی فراست سے سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کو پہچان لیا اور بعض کا کہنا ہے حضرت آسیہ بنت مزاحم' زوجہ فرعون تھیں چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون سے کہا تھا یہ میری اور تیری آئھ کی ٹھنڈ ہے اسے قتل نہ سیجئے۔

اور آدمیوں میں پہلے صاحب فراست عزیز مصر تھے جنہوں نے حضرت بوسف علیہ السلام کو دانائی اور فراست سے پہچان لیا اور کما ان کی نمایت عمرگ سے خاطرمدارت کریں ممکن ہے یہ جمیں فائدہ دیں۔

امام رازی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو عزیر مصر نے سترہ برس کی عربیں خرید کیا اور تیرہ سال تک وہاں رہے اور ریان شاہ مصر نے جب آپ کی عمر تمیں برس ہوئی تو وزارت مصر تفویض کردی پھر 33 برس میں آپ کو ملک و حکمت سے نوازا گیا' ایک سو بیس برس کی عمر تک والی مصر رہے شاہ ریان آپ پر ایمان لے آیا تھا اور آپ کی زندگی میں تک والی مصر رہے شاہ ریان آپ پر ایمان لے آیا تھا اور آپ کی زندگی میں

وه انقال كركيا-

دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے فراست صادقہ سے عمر کو امور مملکت چلانے کا اہل سمجھا اور انہیں اپنے بعد ہونے والمے خلیفہ کے طور پر مقرر کردیا وھب بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ذکر خیر تورات میں شاخ آئن اور امیر مشحکم کے لقب سے آیا

شهادت فاروق اعظم ولطح

حضرت سيدنافاروق اعظم رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں ميں نے خواب ويكھا كہ ايك مرغ نے ميرے سرپر تين چونجيں مارى ہيں اسے ميں نے اپنی موت كے تصور كے سوا كچھ نہ سمجھا ، بعدہ مغيرہ كے غلام فيروز نے محراب ميں نماز فجر كے دوران بدھ كے دن 23 ذى المجت مباركہ كو حملہ كركے زخى كرديا سے آپ تين دن بعد شهيد ہوگئے ، پھر اتوار كے دن نبى كريم صلى الله تعالى عليہ وسلم كے روضہ مقدسہ ميں سيدنا صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كے پهلو عليہ وسلم كے روضہ مقدسہ ميں سيدنا صديق اكبر رضى الله تعالى عنه كے پهلو ميں وفن كرديئے گئے آپ كے وصال سے زمين تاريك ہوگئ ايك بچه بكار اٹھا الے ميرى والدہ كيا قيامت قائم ہوگئ ہے؟ اس نے كما بيٹا قيامت تو قائم نہيں ہوئى حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه شهيد ہوگئے ہيں آپ كى موئى حضرت سيدنا فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه شهيد ہوگئے ہيں آپ كى غلافت دس سال جھ ماہ دس دن رہى۔ والله

## س تاریکیاں

حضرت سیدنا ابو بمر صدیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں تاریکیاں تین ہیں اور پھر ہر تاریکی کیلئے ایک ایک چراغ موجود ہے۔ (1) () #گناہ کی تاریکی' اس کا چراغ توبہ ہے۔ (2) (2) شرکی تاریکی' اس کا چراغ یقین ہے۔ (3) (# آخرت کی تاریکی عمل نیک اس کا چراغ ہے۔ تین چاند میرے گھر میں

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتی ہيں ميں نے خواب ديکھا کہ ميرے گھر ميں تين چاند اتر آئے ہيں اس کی اطلاع ميں نے اپنے والد ماجد حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كو دى وہ فرمانے لگے تمهارے گھر ميں مخلوق ميں تين بمترين وجود دفن ہول گئے۔

جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راہی بقاء ہوئے تو انہوں نے کہا عائشہ! تیرے سب سے بہترین چاند یمی ہیں' آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا اور روضہ مقدسہ میں جگہ پائی۔

کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کا جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے

مناقب حضرت سيدنا عثمان ذوالنورين والغو

اصحاب عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالی عظم میں حضرت علی المرتضٰی کے بعد خاندانی قرابت میں آب سب سے اقرب ہیں اس نام کے بہت اصحابی ہیں جن میں حضرت عثمان بن صنیف' عثمان بن طحہ رضی اللہ تعالی عنما' غروہ احد میں انہوں نے اپنے کافر والد طلحہ کو قتل کیا! حضرت عثمان بن ابی العاص عثمان بن عثمان بن عامریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد ہیں' عثمان بن عامریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنم اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنم کرضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ امن ہوقانت اناء اللیل ساحداً وقائما یحدرالآخرہ وبر جور حمہ ربم کیا وہ شخص جو رات بھر سجدے اور قیام میں یحدرالآخرہ وبر جور حمہ ربم کیا وہ شخص جو رات بھر سجدے اور قیام میں راتیں گزار تا ہے اور آخرت کے لئے خشیت محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے راتیں گزار تا ہے اور آخرت کے لئے خشیت محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے راتیں گزار تا ہے اور آخرت کے لئے خشیت محسوس کرتا ہے اور وہ اپنے

حلیه مبارکه: حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه آپ کا حلیه مبارک یول بیان کرتے ہیں حضرت عثان بن عفان رضی الله تعالی عنه "اجمل الناس" لوگول میں صاحب جمال تھے۔ عظیم اللحیت، ریش مبارک بری تھی 'رابع القامه میانه قد 'نه بهت لمبے اور نه ہی چھوٹے۔ لابالطول ولابالقصر آپ کی والدہ حضرت روی بنت کریز بن ربیعہ ہیں جنہول کی اسلام کی سعادت یائی۔

حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے ایک پلیٹ گوشت کی دیکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا اس وقت وہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان دونوں سے احسن اور موزول ترین جوڑا نہیں دیکھا۔ فحملت انظرالی عثمان مرة والی رقیة مرة

اور جب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے دریافت فرمایا کیا تو نے ان دونوں سے احسن جوڑا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں! آپ کا نام نامی قبل از اسلام اور بعد میں عثمان ہی رہا کنیت ابوعمر اور لقب ذوالنورین ہے کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو دو نوروں سے نوازے گا آپ ہر زمائے میں کریم النفس رہے۔ بعض کہتے ہیں نوروں سے نوازے گا آپ ہر زمائے میں کریم النفس رہے۔ بعض کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو صاجزادیاں کے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئیں اور یہ سعادت آپ سے پہلے کی کے جصے میں نہیں آئی ہی وجہ ہے کہ آپ ذوالنورین کے لقب سے معروف ہوئے۔

نور کی سرکار سے پایا دو شالا نور کا ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور کا

(اعلیٰ حضرت بریلوی)

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثان بن عفان صورت و سیرت میں سب سے زیادہ میرے ساتھ ملتے جلتے ہیں وہ ذوالنورین ہیں میری بیٹی ان کی زوجہ ہے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے آپ نے شمادت کی انگلی کو بلند کرتے ہوئے فرمایا ایسے ہی انہیں وہاں میرا قرب حاصل ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا! عثان! یہ جریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے آکر جھے بشارت دے رہے ہیں کہ عثان آسان والوں کے لئے نور' اہل ارض اور اہل جنت کے چراغ ہیں۔

سب سے پہلے مہاجر

حضرت اساء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب
حضرت عثمان اپنی المبیہ محترمہ حضرت رقیہ بن رسول کریم کو لیکر ہجرت اختیار
فرمائی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات اقدس کی
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے حضرت ابراہیم اور لوط علیما السلام
کے بعد سب سے پہلے ہی ہجرت کرنے والے ہیں۔

عرائس میں ہے کہ لوط کا معنی ہے ملنا' چو نکہ ان کی الفت حضرت ابراہیم کے دل سے مل چکی تھی انہوں نے عراق سے شام کی جانب ہجرت اختیار کی۔ وصال حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنھا

حفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح قبل از اعلان نبوت ہوچکا تھا اور حضرت مثان رضی اللہ تعالیٰ عنه کا نکاح قبل از اعلان نبوت ہوچکا تھا اور حضرت رقبہ میں غزوہ بدر کی فتح کے دن ہوا' آپ کے بعد آپ کی ہمشیرہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنها کا نکاح حضرت عثان سے ہوا۔

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنه کی دل جوئی کے لئے فرمایا اگر میری چالیس بروایت دیگر سو بیٹیاں ہوتیں اور کیے بعد دیگر وصال کرتی جاتیں تو میں حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه کے نکاح میں دیتا جاتا یمال تک کہ کوئی باقی نہ رہتی۔

حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنما کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا کچ برس کے تھے کہ ایک مرغ نے چونک مار دی اسی سے بیار بڑے اور وصال فرما گئے۔

حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنها پر حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنه بہت روئے۔ حضور نے آپ کو تعلی دیتے ہوئے فرمایا (صبر کرو) مجھے جرائیل علیہ السلام نے خبردی ہے کہ تمہارا نکاح ام کلثوم سے کردیا گیا ہے اور اس کا مران کی بمن کے برابر قرار دیا ہے۔

علامہ قرطبی بیان کرتے ہیں کہ قبل از نبوت حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ بن ابولہب اور ام کلاؤم کا نکاح عتبہ سے ہوا حضور کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی ابولہب کے کہنے پر اس کے دونوں لڑکوں نے طلاقیں دیدیں جب کہ ابھی یہ دونوں بہنیں' ان کے ہاں نہیں گئی تھیں پھر کے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔

# بری کے بچے نے شماوت دی

حضرت مجم الدين نسفى كابيان ہے ابولہب كے پانچ بليٹے تھے' عتبہ' عتيبہ' عماب' معتب' معتیب۔

حضرت نیشاپوری فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ابولہب نے عرض کیا اگر میں اسلام قبول کرلوں تو میرے لئے کیا فضیلت ہوگی' آپ نے فرمایا تمام مسلمانوں کے برابر! کہنے لگا میں ان سے

افضل ہوں آپ نے فرمایا کس وجہ سے؟ کہنے گا! میں ایسے دین کو قبول نہیں کرتا جس میں سبھی برابر ہوں۔

ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ہاں پنچے اور فرمایا تم میری بات مانوں اور اسلام قبول کرلو وہ کنے لگا' سامنے بکری کا بچہ کھڑا ہے اگر یہ تمہاری رسالت کی گواہی دے تو میں اسلام قبول کرلوں گا۔ آپ نے بکری کے بیچ سے فرمایا بتاؤ! میں کون ہوں! وہ بے ساختہ لیکارا' آپ اللہ کے رسول ہیں ابولہب یہ سفتے ہی آگ بگولہ ہوگیا اور یہ کہنے لگا مجمد کا جادد' اس پر بھی چل گیا ہے اس نے چھری ہاتھ میں لی اور اس کی کھال آثار دی۔

### وعائے رسول كيم ماليكم

حفرت عثمان رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين كه ايك مرتبه بين بيار بهوا نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم تفاردارى كيلي تشريف لائ اور يه دعا برخ كر مجھ الله تعالى كى حفاظت مين ديابسم الله الرحمن الرحبم اعيذك بالله الاحدالصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد من شرما تحدم پهر فرمايا اسے برخ كر الله تعالى كى حفاظت مين آيا كروا كيونكم اس كى پناه مين آيا كروا كيونكم اس كى پناه مين آيا كروا كيونكم اس كى پناه مين آيا كروا كيونكم

### بهترين انسان

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عصف ضرر شریف پر خطبہ میں ارشاد فرمایا لوگو! تہیں سب سے بہترین انسان سے آگاہ کروں؟ انہوں نے کہا ضرور آگاہ فرمایئے آپ نے کہا سب سے افضل حضرت ابو بحر پھر حضرت عمر اور ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عضم ہیں اور بھی کہتے کہتے منبر شریف سے اثر آئے۔

اثر آئے۔

## روثیال اور گوشت

حضرت ام المومنين سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين ایک مرتبہ مارے پاس کھانے پینے کے لئے کوئی چیز موجود نہ تھی حضور باہر تشریف کے گئے جب واپس تشریف لائے تو دریافت کرنے لگے کیا میرے بعد تہيں کچھ ملا ہے؟ عرض كيا نہيں يہ سنتے ہى آپ نے وضو فرمايا بعدہ نماز ر سے لگے بھی نماز بڑھتے اور مجی دعا مانگتے رہے۔ آخر حضرت عثمان آئے اور پوچنے لگے رسول كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كمال بين؟ ميس نے تمام ماجرا کمہ سایا' اس بر حضرت عثمان کی آ تکھیں پرنم ہو گئیں۔ پھر باہر گئے اور ہمارے لئے کچھ آٹا اور مجوریں جھیجیں مربہ خیال کرتے ہوئے کہ ان سے تو کھانا نیکانے میں در ہوگ۔ چند روٹیال اور بھنا ہوا گوشت بھیجا' بعدہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے اپ نے دریافت فرمایا کیا کچھ ميسر جوا' ميں نے حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه كے سلوك سے آگاہ كيا بيد سنتے ہی کھڑے کھڑے مسجد میں تشریف لے گئے اور دونوں ہاتھ اٹھاکر یوں دعا فرمانے لگے! اللی! میں عثمان پر راضی ہوں تو بھی ان کو اپنی رضا سے بیشہ نوازنا آب نے یہ کلمات تین بار فرمائے!

### وعائے رسول الله ماليكم

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو آغاز شب سے طلوع فجر تک حضرت عثمان کیلئے محودعا ویکھا پھر آپ نے حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سے فرمایا الله تعالی نے تمہاری تمام لغزشیں جو ہو کیں یا ہول گی سبھی بخش دیں۔

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين ان الذين سبقت لهم مناالحسنى كم متعلق فرمايابيه حضرت عثمان كى شان مين نازل موكى-

آپ نے معانقہ فرمایا

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی صحابی کے گھر تشریف فرما تھے وہاں مماجرین کی جماعت بھی حاضر تھی خصوصاً ابوبکر صدیق 'عر' عثمان' طلحہ' علی اور زبیر رضی اللہ تعالی عنهم پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر ایک اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہوجائے۔ چنانچہ ہر ایک اپنے اپنے مونس و ہمدم کے ساتھ کھڑے ہوگیا' پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھ کر اپنے گلے لگا لیا۔

#### صاحب شفاعت

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے فرمایا روز قیامت سے الیے ستر ہزار لوگوں کی شفاعت کرائیں گے جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے آپ سے مزید مروی ہے کہ قیامت کے دن حضرت عثان قبیلہ ربعہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر شفاعت کرائیں گے۔

#### طوة عثمان غني والخير

ایک مرتبہ حفرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آٹا اور شہد لائے پھر ایک ویچی لائی گئی اور آگ پر رکھ کریکایا گیا آپ نے فرمایا فارس کے لوگ اسے حلوہ کہتے ہیں (ریاض نفرہ) ریج الابرار میں ہے کہ بعض لوگ اس بناء پر حلوہ نہیں کھاتے کیونکہ اس نعمت کے میسر آنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہوگ۔

شد باعث شفا

حضرت عوف بن مالک رضی الله تعالی عند ایک بار بیار بڑے تو انہوں نے پانی میں شمد اور زیتون کا تیل ملاکر پی لیا' انہیں الله تعالی نے شفاسے نواز دا۔

حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللی! مرض اور شفا کس کی طرف سے 'عرض کیا پھر اور شفا کس کی طرف سے 'عرض کیا پھر طبیب کیا کرتے ہیں فرمایا وہ اپنا رزق کھاتے اور میرے بندوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ میری طرف سے موت یا شفا پہنچتی ہے۔ اللہ سچا' تمہارا بھائی جھوٹا؟

ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا میرے بھائی کے پیٹ میں ورد ہے آپ نے فرمایا اسے شہد بلاؤ چنانچہ تین بار اسے شہد بلایا گیا کھر اس نے حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اسے شہد بلایا گرفائدہ حاصل نہ ہوا آپ نے فرمایا اللہ سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔

امام زہری فرماتے ہیں'شد حافظ کے لئے نہایت مفید ہے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماہانہ تین دن شد استعال کرے وہ

باربوں سے محفوظ رے گا۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے لئے دو شفاؤں کو لازم پکڑو! قرآن کریم کی تلاوت اور شد کا استعال کرنا' شد سے زیادہ مفید جسم کیلئے اور کوئی چیز نہیں' شد کا نام حافظ امن ہے۔

آئھ کی بیارے کیلئے شد نفع مند ہے بعض کتے ہیں ہمیں خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مشک کے ساتھ شد لگائیں۔ کتاب البرکت میں ہے کہ شد ستر بیاریوں کی شفا ہے رہیج الابرار میں ہے شد نمار

منہ پینا فالج سے محفوظ رکھتا ہے۔ خوشخبری

ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تین حجینکیں آئیں حضورر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے بشارت ہو تمهارا ول امتحان سے مضبوط ہے۔

## الحمدلله على كل حال

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزیدک چھینک کا جواب دینا مستحب ہے' حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب چھینکنے والا الحمد للہ کے تواس کا جواب دینا فرض ہے۔

طیب کتے ہیں چھینک دماغ کی قوت اور صحت کی علامت ہے اس کئے اس نعت پر حمدوشکر بجالانا چاہئے' روضہ میں ہے الجمدللہ علی کل حال کمنا چاہئے' تہذیب الافکار میں ہے کہ جب چھوٹے کو چھینک آئے تو جوابا" ر ممک اللہ وبارک اللہ کمنا' مناسب ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چھینک کے بعد سورۂ فاتحہ پڑھ لیا کرے تو وہ سال بھرکے لئے صحت مند رہے گا۔

## اور اس نے اسلام قبول کرلیا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ چھینک آئی ، یہودی نے کہا ہر حمک اللہ اللہ اللہ علیہ فرمایا یہدیکم الله تو وہ فوری طور پر پکار اٹھا اشھدان لاالہ الاالله محمد رسول الله

چھینک پندیدہ چیز ہے جمائی ناپند'کیونکہ چھینک روح کیلئے صفائی' دماغ کیلئے آزگی جبکہ جمائی حواس کو مکدر کرتی ہے اور غفلت لاتی ہے اس لئے کسی

نی کو جمائی نہیں آئی۔ شمادت کی خبر

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہ کر مخاطب فرمایا' آپ نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مجھے ذوالنورین کمہ کر کیوں مخاطب ہیں! فرمایا اس لئے کہ تم قرآن کریم پڑھتے جام شہادت نوش کرو گے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ روز قیامت حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں لایا جائے گا کہ آپ کی شہر رنگ میں خون بوش زن ہوگا آپ کی رنگت خون الیں اور آپ سے مشک کی خوشبو آتی ہوگ۔ آپ کو دو جوڑے نور کے پہنائے جائیں گے اور پل صراط پر آپ کے لئے ایک منبر آراستہ کیا جائے گا اور آپ کے نور کی روشنی میں لوگ بل صراط سے گزرین گے لیکن آپ کا دشمن محروم رہے گا۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک سیب نما محل دیکھا جس کا اچانک دروازہ کھلا' اس سے ایک حور برآمد ہوئی میں نے بوچھا تو کس کے لئے ہے اس نے کہا جے ظلما "شہید کیاجائے گا جن کا نام عثمان بن عفان ہے۔

#### شب زنده دار

صفوۃ السفوۃ میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صائم الدھر' قائم اللیل تھے تاہم بھی اول شب تھوڑی سی دیر کے لئے آنکھ لگا لیا کرتے' آپ کی المیہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنم ممل قرآن مجید ختم فرما

لیتے۔ غرباء کو امراء ایسا کھانا کھلاتے اور خود سرکہ یا زیتون استعال میں لاتے خواہشات دنیا کی شکیل خوہشات اخریٰ سے روک رکھتی ہے۔ (ربیع الابرار)

فوائد سمركہ اللہ ابن طرخان طب نبوى ميں فرماتے ہيں نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا سركه استعال كرنے والوں پر دو فرشتے مقرر ہيں جو ان كے لئے استعفار كرتے ہيں مزيد فرمايا سركه بہت عمرہ چيز ہے اللى اس ميں بركت عطا فرما كونكه اسے انبياء كرام نے بطور خوراك كھايا جس گھر ميں سركه ہو وہ اين آپ كو مختاج نہ سجھے۔ (ابن ماجه)

سرکہ جوانوں کے لئے ہر موسم میں مفید ہے خصوصاً گرم ممالک کے رہ سے نجات رہے والوں کو اس کا استعمال بہت فائدہ مند ہے دانتوں کے درد سے نجات دلا آ ہے جے دانت کا درد ہو وہ سرکہ سے کلی کرے درد ور ہوجائے گا جس گھر میں سرکہ کا چھڑکاؤ کیاجائے وہاں سانپ اور پچھو ہوں تو مرجاتے ہیں۔ سر درد کے لئے اس کی مالش مفید تر ہے۔

تکسیر بند نہ ہوتو سرکہ پانی میں ملاکر ناک میں اس کے قطرے ڈالے جائیں تو فوری آرام ہوگا سرکہ سے کلی کی جائے تو دانت مضبوط' آگھ کی بینائی اور کان کی ساعت تیز ہوجاتی ہے سرکہ بدن کو قوی بنا تا ہے۔

سرکہ پینے سے کھانمی کافور ہوجاتی ہے بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون رشید خطبہ کے دوران کھانسے لگا اور اس نے اعلان کیا جے کھانمی ہو وہ سرکہ استعمال کرے کھانمی ختم ہوجائے گی لوگوں میں جو اس مرض کا شکار تھے انہوں نے سرکہ استعمال کیا تو درد سے نجات حاصل ہوگئ۔

حضور صلی الله تعالی علیه وسلم ف یاد فرمایا

حضرت ام المومنين عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنما فرماتى بين نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايام مرض بين ايك دن فرمايا كيا ہى اچھا ہو تا

میرے بعض صحابہ میرے پاس ہوتے عرض کیا ابو بکر ' فرمایا نہیں! پھر کما گیا! عمرا فرمایا نہیں ' عرض کیا عثمان! کما ہاں! جب حضرت عثمان حاضر ہوئے تو مجھے فرمایا تم ذرا ادھر ہوجاؤ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے سرگوشی فرمائی تو ان کا چرہ پریشان دکھائی دینے لگا۔ پھر جب بلوائیوں نے آپ کے گرد گھیرا شگ کردیا ' لوگوں نے مقاتلہ کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے عمد لیا تھاکہ ایسے نازک مرحلہ میں صابر رہنا چنانچہ آپ نے مقاتلہ کی اجازت نہ دی اور 35ھ بروز جمعتہ المبارک آپ کو شہید کردیا گیا۔ اس وقت آپ تقریباً 90 برس کے تھے۔ بعض نے کما 88 سال کی عمر تھی۔

### نماز جنازه اور فرشتے

حضرت عبراللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس دن حضرت عثمان شہید ہوں گے ان پر آسان کے فرشتے نماز پڑھیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے خاص ہے یا عام لوگوں کے لئے بھی فرشتے نماز پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مخصوص ہیں۔

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بوچھا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ تو آسانوں میں ذوالنورین کے لقب سے معروف ہیں۔

ربیج الابرار میں ہے کہ دو نور سے مراد' آپ اور آپ کی زوجہ محترمہ

قادہ بن نعمان ذوالعینین کہلاتے ہیں غروہ احد میں ان کی آنکھ باہر نکل پڑی سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اندر

دُال دی وه ای وقت صحیح و سالم ہوگئ یہاں تک که زندگی بھر اس آنکھ میں کئی فتم کا مرض ظاہر نہ ہوا جبکہ دو سری آنکھ بھی بھی دکھنا شروع ہوجاتی! رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک

مجمع الاحباب میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیعت الرضوان کا تھم فرمایا ' حفرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سفر کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں تھے جب آپ صحابہ کرام سے بیعت لے چکے تو فرمایا عثان ' اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہیں پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور دو سرے ہاتھ سے ملاتے ہوئے فرمایا یہ عثان کا ہاتھ ہے للذا اس نبست سے حضرت عثمان کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں کی نبست بہت اعلیٰ نبست سے حضرت عثمان کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں کی نبست بہت اعلیٰ ح

#### طواف کعبہ سے انکار

جب سفیر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت سے حضرت عثمان مکہ مکرمہ گئے تو وہال لوگول نے کہا موقعہ غنیمت ہے آپ بیعت اللہ شریف کا طواف کرلیں آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک طواف نہ کریں میں طواف نہیں کرسکتا ہال آپ نے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب کا خوب ملحوظ رکھا۔

## دوبار جنت خريدكي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دو بار جنت کا سودا کیا اللہ تعالیٰ عنہ جب چاہ رومہ یمودی سے بیس ہزار درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کیا۔ اس موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا عثان نے میری امت کو

زندگی بخش دی اور اس کا اکرام بجالائے۔ دوسری بار جب آپ نے ساڑھے نو سو اونٹ اور پچاس گھوڑے غزوہ تبوک کے لئے مع سازوسالمان پیش کئے۔ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں سے زیادہ صاحب شرم و حیا ہیں۔

احرام خاص

حضرت سيدنا عثمان غنى رضى الله تعالى عند نے بھى بائيں ہاتھ كو اپنى شرم گاہ سے نہيں لگايا، فرماتے ہيں كہ اس ہاتھ نے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو ايك بار مس كياتھا، (بعض كہتے ہيں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے بيعت رضوان كے وقت اپنے بائيں ہاتھ كو عثمان كا ہاتھ قرار ديا تھا اسى نبيت كا پاس كرتے ہوئے حضرت عثمان رضى الله تعالى عند اس سے استنجا وغيرہ نہيں كيا كرتے تھے۔

حضرت عثمان غني رضى الله تعالى عنه كياره سال كياره ماه چوده دن تك

برسرافتدار رے۔

بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ دیا کرتے تھے ایک روایت میں ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے تشبیہ دیا کرتے! ان دونوں روایات کو بول تطبیق دیا جاسکتا ہے 'حضرت عثان حضرت ابراہیم سے بول مشاہبت رکھے کہ جیسے فرشتے حضرت ابراہیم سے حیا کرتے۔ ویسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرشتے حضرت ابراہیم سے حیا کرتے۔ ویسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حیا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کسی دوسری صفت میں مشاہبت رکھتے ہوں گے۔

حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سو چھتیں احادیث مروی میں تین بخاری شریف اور آٹھ بخاری شریف میں بانچ مسلم شریف اور آٹھ بخاری شریف میں باتی دیگر کتب حدیث میں ہیں۔

حضرت مولف عليه الرحمته بيان كرتے بين كه به مناقب و فضائل بين جنميں الله تعالى عنه كى شان بين رقم جنميں الله تعالى عنه كى شان بين رقم كرنے كيلئے بجھے توفيق عطا فرمائی۔ آپ صاحب صدق وفا خليفه سے الله تعالى نے ان كے لئے جنت معلى بين تحت بنايا ہے فرشتے ان سے حيا فرماتے 'آپ حق كو حق پند اور باطل كو منانے والے سے ايمان كو مشحكم كرنے اور قرآن كو تر يند اور باطل كو منانے والے سے ايمان كو مشحكم كرنے اور قرآن كو تر ينل سے بڑھنے والے سے اميرالمومنين حضرت عثان بن عفان رضى الله تعالى عنه كے نام سے شہرت ركھتے بيں۔ دائيو

Collection of the Marketine of the Special Science

# مناقب اميرالمومنين حضرت على المرتضى والع

چودھویں کا جاند

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه میانه قد 'بری آ تکھیں اور خوب

ساہ 'حسین چرہ گویا کہ چودھویں کا چاند ہیں شکم مضبوط اوپر کی جانب نشان تھا

ریش مبارک پر بکھرت بال جبکہ سرمیں کم تھے۔ گردن 'صراحی دار 'آپ کے
دو بھائی حضرت جعفر اور حضرت عقیل تھے دو چچا حضرت حمزہ اور حضرت عباس

رضی الله تعالی عنه صاحب اسلام و ایمان تھے آپ آٹھ سال کی عمر میں ایمان

لے آئے بعض سات سال کی عمر بتاتے ہیں لیکن مشہور ہے کہ آپ جب

ایمان لائے اس وقت آپ دس برس کے تھے (آباش قصوری)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی آپ کو اپنے ساتھ رکھنا شروع کردیا اس کا سبب یہ تھا کہ قرایش جب قبط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے تو حضرت ابوطالب کے کثیرالعیال ہوئے کے باعث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بچپا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا! آپئے ابوطالب کی ان کے عیال میں معاونت کریں ناکہ ان کی پریشانی میں کی واقع ہو چنانچہ حضرت عباس نے حضرت جعفر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا۔

سب سے پہلے اسلام؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه

کا بیان ہے کہ حضرت خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے پہلے حضرت علی اسلام لائے۔ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے اس امت میں کسی بھی فرد نے پہلے عبادت کی ہو میں اس سے بائج سال قبل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مشرف ہوچکا ہوں۔

مولود كعبه : ابوالحن ماكلي رحمه الله عليه اين تصنيف الفصول المهمه في معرفة الائمه مين رقم فرمات بين كه حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه شكم مادر سے جوف کعبہ میں متولد ہوئے اور اس فضیلت کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کو ہی خاص فرمایا۔ تفصیل قدرے بول ہے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی الله تعالی عنما بغرض طواف بیت الله شریف آئیں وہی در دزہ کا آغاز ہوا حضرت ابوطالب نے انہیں کعبہ میں واخل ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ جب اندر چلى كئيں تو وہى حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه متولد ہوئے عام الفيل ك 23 سال بعد ماہ رجب المرجب جمعہ المبارك كے دن آپ بيدا ہوئے۔ نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو حضرت خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنه کے ساتھ عقد مبارک فرمائے تین سال گزر چکے تھے حفرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنها پہلی ہاشمیہ خاتون ہیں جن کے ہاں ہاشمی فرزند پیدا ہوا آپ اسلام کے زبور سے آراستہ ہو کیں اور ہجرت کا شرف بھی حاصل ہوا سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی ظاہری زندگی میں ہی ان کا وصال ہوگیا تھا آپ صلی الله تعالی علیه وسلم ان کی قبرمبارک میں ازے تھے۔

علامہ محب طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دو شنبہ کو آپ نے اپنی بعثت کا اعلان فرمایا اور سہ شنبہ کے دن حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی زینت بن گئے آپ کے والد ابوطالب کما کرتے بیٹا اپنے پچا کے بیٹے کی پیروی افتیار کرو کیونکہ وہ سوائے اچھائی و بھلائی کے اور کوئی حکم نہیں دیتے لیکن میں اپنے آباؤاجداد کے دین پر ہی رہول گا۔

مشتركه درودوسلام

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے مجھ پر اور علی المرتفظی پر اس وقت سے درودوسلام بھیجتے رہتے ہیں جب ہم دونوں نماز پڑھا کرتے سے حالانکہ اس وقت اور کوئی ہمارے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوا۔

#### نمازی 'جوان اور بچه

حضرت محمر بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے میرے والد نے خبر دی ہے کہ قبل از اظہار نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد حرام میں تھا اسی اثناء میں ایک جوان آیا اور اس نے کعبہ کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنا شروع کردی پھر ایک بچہ آیا وہ بھی اسی کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہوکر نماز پڑھنے لگا پھر ایک غاتون آئی اور ان دونوں کے پیچھے نماز ادا کرنے گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جانتے ہو یہ کون ہیں میں نے کہا نہیں تو انہوں نے فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں میرے بھینجے وہ علی المرتضیٰ ابن ابوطالب ہیں اور یہ خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما ہیں۔

#### محبوب ملا كه

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میراجس کسی آسان پر گزر ہوا میں نے وہاں فرشتوں کو حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنه کا مشاق پایا۔ عزرائیل علیہ السلام اور قبض ارواح

حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فروایا شب معراج میرا ایک ایسے فرشتے کے پاس گزر ہوا جس کا ایک پاؤں مشرق اور دو سرا مغرب تک پھیلا ہوا ہے وہ نور کے تخت

پر جلوہ افروز ہے اور کل کائنات اس کے سامنے ہے میں نے کما جرائیل سے
کون ہے؟ وہ بولے یہ عزرائیل ہے میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا اس نے
جوابا" کما وعلیک السلام یااحمد۔ پھر اسے جانتے ہو وہ کہنے لگاکیوں نہیں؟ خوب
جانتا ہوں بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ حکم فرما چکا ہے کہ تم ہر جاندار کی روح قبض
کر کتے ہو البتہ میرے محبوب حضرت محمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علی
المرتضٰی کی روح پر مجھے کوئی اختیار نہیں۔

### سب سے بوے جسٹس

حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے علی الرتضی رضی الله تعالی عنه کے متعلق یہ کہتے ہوئے سنا علی! آپ بوے راست گو ہو' بوے فیصلہ کرنے والے ہو' نیز حق و باطل میں بوی ممارت سے امتیاز کرنے والے ہو۔

### محبت کی موت

حفرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے بعد تمہاری محبت میں فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر فرمائے امن و ایمان کے ساتھ وہ راہی بقاء کو سدھارے گا۔

### عظمت ابل فضل

الز ہرالفاتح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیھم الجمعین میں جلوہ فرما تھے کہ اتنے میں حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لئے اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور فرمانے لگے اے ابوالحسٰ یمال آ جائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے اہل فضل ہی فضل کے زیادہ مستحق ہیں اور اہل فضل کے فضل کو اہل فضل ہی جانبتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا! علی تم میرے بعد سب سے پہلے جنت میں واخل ہوں گے تمہارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔

ایمان کی ضانت: نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا علی جو تمهاری محبت میں فوت ہوگا الله تعالی اسے امن و ایمان کی موت عطا فرمائے گا۔

## مجرو شجريس محبت على والله

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت بلال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ساتھ میرا بازار میں جانا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خربوزے خرید فرمائے۔ جب ہم اپنی جگہ آئے اور ایک خربوزے کو توڑا تو وہ کڑوا نکلا۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اسے واپس کرآئیں اور ساتھ ہی کنے لگے کیا تہمیں اس بات سے آگاہ نہ کروں؟ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ابوالحن! اللہ تعالیٰ نے

آپ تصلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا تھا اے ابوالحن! اللہ تعالی نے بشر مجربہ تمہاری محبت پیش کی جس نے اسے پند کرلیا وہ شیرین اور طیب و طاہر ہوا اور جس نے تمہاری محبت سے اعراض کیا وہ تلخ اور ناپندیدہ ہوگیا میرا گمان ہے یہ خربوزہ میرے محسین میں شامل نہیں تھا۔

فوا کد عجیب : کتاب شرعتر الاسلام میں ہے کہ خربوزہ کھانا قاتل کرم ہے، آگھ کی بینائی تیز کرتا ہے، منہ کو خوشبودار اور سر درد کیلئے کافور ہے، شکم میں تنبیج کرتا ہے نیزید کھانا بھی ہے مشروب بھی، نزبتہ النفوس میں ہے کہ زرد

خربوزہ رنگت نکھر تا ہے تاہم سبز افضل ہے کھانے میں اس کا استعال معدہ کو صاف تھرا کردیتا ہے بیاری کو جڑ سے اکھاڑ کھینکتا ہے اور امراض حارہ کو فائدہ مندہ۔

# بشرطانی کے ہاتھ لگانے کی برکت

حضرت ابوعلی رود باری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک جماعت بتلائے جماعت مبتلائے معصیت تھی اس شخص نے ایک خربوزہ خرید نے بھیجا اور کہنے لگا اسے حضرت بشر معصیت تھی اس شخص نے ایک خربوزہ خریدا اور کہنے لگا اسے حضرت بشر حافی رحمہ اللہ علیہ نے ہاتھ لگایا ہے لوگوں نے اس کی قیمت بڑھا دی میں نے اس بین درہم میں خرید لیا جب اس جماعت نے اسے کھایا تو ان کے دل روشن ہوگئے اور انہوں نے گناہوں سے توبہ کرلی۔

عطائے اللی : ایک شخص کاڑیاں چن کر اپنے اہل و عیال کی پرورش کرتا تھا ایک روز سردیوں کے موسم میں باہر نکلا کیا دیکھتا ہے کہ ایک خربوزے کی بیل کو تین خربوزے گئے ہوئے ہیں وہ انہیں فروخت کے لئے لئے آیا اتفاقا سے بادشاہ کا خادم خربوزہ تلاش کرتے ہوئے ملا بادشاہ کو کوئی ایبا مرض لاحق تھا اطلباء نے جس کا علاج خربوزہ تجویز کیا تھا اس نے خرید لیا وہ بادشاہ کے ہال کے گیا دو سرے اور تیسر پروز بھی اسی طرح وہ خربوزے لایا بادشاہ نے استعمال کئے اور بیاری دور ہوگئی بادشاہ نے لکڑ ہارے کو اپنے ہاں طلب کیا اور کما میرے خزانوں میں جاؤ اور جو کچھ پند آئے اٹھا لو۔ وہ کیا' اس نے ایک شیشہ لیا جس میں گلاب تھا لوگوں نے کہا ہے بہت قبتی ہے کسی اور چیز کو اٹھا لیت' اس نے کہا میں خربوزے کی بیل کو اتنی ہی قبت میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ اس نے میری بادشاہ تک رسائی اور شناسائی کرا دی جب بادشاہ نے یہ کیونکہ اس نے میری بادشاہ تک رسائی اور شناسائی کرا دی جب بادشاہ نے یہ بات سی تو اسے بہت سے انعام و اکرام سے نواز دیا۔

مو عظت: حفرت على رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں طمع لذت كى قيد ب ! (جس سے كچھ بھى حاصل نہيں ہو آ) •

سے حرف طمع دے یارہ سے ای تقطیوں خالی خالی خالی نال پیا واہ میرا میں بھی رہ گئی خالی

حضرت علی الرتضیٰی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی کے اس ارشاد الشکان یو میذ عن النعیم۔ قیامت کے دن اللہ تعالی نعیم کے بارے تم سے پوچھے گا آپ فرماتے نعیم سے امن و عافیت' صحت و تندرستی مراد ہے بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ جو لوگ تندرست اور ہر دکھ سے محفوظ رہے ہوں گے روز قیامت ان کا حباب سخت ہوگا۔

# ایک روٹی بھی نہ ملی

ربیج الابرار میں مرقوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک غار میں داخل ہوئے تو دہاں اسے ایک مردہ نظر آیا جس کے سرمانے ایک شختی پر یہ لکھا ہواتھا میں فلال بن فلال ہول ہزار برس تک دنیا کا حکمران رہا ہزار شہر آباد کئے ہزار عورتوں سے شادی رچائی' ہزار لشکر کو شکست دی مگر نوبت بایں جارسید معالمہ یمال تک جاپنچا کہ ایک روٹی کی تلاش میں ایک بوری درہموں بھیجی مگر ایک روٹی بھی نہ مل سکی پھر میں نے ایک بوری سونا بھیجا مگر روٹی دستیاب نہ ہوئی۔ تو میں نے جواہر کا سفوف بناکر پھانک لیا اور اس جگہ مرگیا جے ایسے حال میں صبح طلوع ہوا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی روٹی ہوتو وہ سمجھ لے کہ روئے زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ورنہ اللہ تعالی اسے مجھ جیسی موت زمین میں اس سے بڑھ کر کوئی امیر نہیں ورنہ اللہ تعالی اسے مجھ جیسی موت

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزی پر صبر جمیل اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جمال جائے گا مقام عطا فرمائے گا۔

### علی سے دلی محبت کا ثمرہ

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دلی محبت رکھے اسے امت کے تیسرے جھے جتنا ثواب ملے گا اور جو ان سے زبان و دل کے ساتھ محبت رکھے اسے دو ثلث کا ثواب عطاکیا جائے گا اور جوان سے ' زبان ' دل اور ہاتھ سے محبت رکھے اسے یوری امت جتنا ثواب میسر ہوگا۔

لوگو! بن لو مجھے حضرت جرائیل علیہ السلام کہ رہے ہیں وہ شخص سعادت کاملہ سے بہرہ مند ہوگا جو میری ظاہری زندگی میں اور اس کے بعد علی سے محبت رکھے گا اور وہ شخص بڑا بدنصیب ہے جو میری ظاہری زندگی اور اس کے بعد علی سے دشمنی رکھے گا۔

### محب علی محب نبی ہے

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے اس نے مجھ سے محبت کی جس نے مجھ سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت کی جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ تعالیٰ کو غضبناک کیا!

# رونی دوده اور نجوی

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی شہر میں جانا ہوا وہاں ایک نجوی رہتا تھا ہو غیب دانی کا مرعی تھا اس کے پاس بہت سے لوگ جمع رہتے ' حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ضیافت پر طلب فرمایا اسے ایک روٹی دی اور ایک روٹی آپ نے پکڑ لی۔ پھر فرمایا آسے ہم اپنی اپنی روٹی کے کوڑے اس کھانے میں ڈال دیں جب مکڑے سالن میں ڈال دیتے گئے تو آپ نے فرایا اپنی روٹی کو میری روٹی سے الگ کرو۔ اس نے کہا یہ کیے ممکن چہ جھے کیا خیر میری روٹی کوئی ہے اور آپ کی کوئی؟ آپ نے فرایا جس روٹی کے تو نے ازخود گلڑے کرکے سالن میں ڈالے اسے ہی پیچان نہیں سکتا تو پھر غیب دانی کا دعویٰ کیوں کرتا ہے؟ اس نے اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا امیرالمومنین! کیا آپ اپنی روٹی کو پیچانتے ہیں فرایا نہیں البتہ میں ایت رب سے عرض کرتا ہوں وہ ممتاز فرا دے یہ کمنا تھا کہ آپ کی روٹی کے گلڑے سالن کے اوپر ظاہر ہوگئے اور اس شمر کے تین ہزار آدمیوں آپ کی روٹی سے سے موٹے۔

گناہوں کو جلانا

حضرت عبدالمه ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں علی المرتضٰی کی محبت گناہوں کو ایسے جلادی ہے جیسے آگ لکڑی کو! اگر تمام لوگ آپ کی محبت کو اختیار کرلیتے تو الله تعالی دوزخ کو پیدا ہی نه فرما تا

عجيب نيكي

حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت الی عجیب نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان کی دشمنی ایسا گناہ ہے جس کے ساتھ کسی بھی قتم کی نیکی نفع بخش نہیں ہو سکتی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو یا قوت سرخ کی شاخ کا منائی ہو جے اللہ تعالیٰ نے جنات عدن میں پیدا فرمایا ہے اسے چاہئے کہ وہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا سمارا عاصل کرے۔

حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اس ارشاد پر شمادت دیتاہوں جو آپ نے

فرمایا اگر ساتوں آسان اور سات زمینیں ایک پلے میں رکھی جائیں اور دو سرے میں ایمان علی تو آپ کا ایمان وزنی ہوگا۔

## انبیاء کرام کی زیارت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حضرت آدم کو ان کے علم میں علم میں حضرت ابراہیم کو ان کے علم میں حضرت موکیٰ کو ان کے فراست میں حضرت موکیٰ کو ان کے زبد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کی لطافت و رافت میں دیکھے تو اسے چاہئے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ (رواہ ابن جوزی)

# دو ہزار سال قبل

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے دو ہزار سال قبل جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا حضرت مجمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور علی ان کے بھائی ہیں۔

### ایک پرنده اور سبزیادام

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک پرندہ اپنے منہ میں سبزمادام لئے آیا اور آپ کے سامنے ڈال دیا' نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اٹھایا اس کے اندر سے ایک سبز رنگ کا کیڑا سا نکلا جس پر زرد رنگ میں مرقوم تھا لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ نفریۃ بعلی۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی! تم مسلمانوں کے سردار' متقین کے امام و پیشوا' پرنور پیشانی والوں اور روشن دست و پالوگوں کے رہنما

192

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایماندار کے ایمان کی رجسری حضرت علی کی محبت ہے۔

علی کی محبت اولاد کا امتخان

الزہر الفائح میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غروہ خیبر میں صحابہ کرام کو عکم دیا اپنی اولاد کا امتحان علی کی محبت سے لو کیونکہ وہ کسی کو گراہی کی طرف نہیں بلاتے اور نہ ہی وہ ہدایت سے دور ہیں جوان سے محبت کرے وہی تمہارا ہے جو ان سے دشمنی کرے وہ تم میں سے نہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے اس کے بعد لوگ راستے میں کھڑے ہوجاتے اور بچوں سے سوال کرتے کیا تہمیں علی سے محبت ہے اگر ہاں کہنا تو اسے قبول کرلیتے اور اگر انکار کرتا تو باپ اس کی مال کو طلاق دے وتا۔

### علی کی باتیں

حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ الیی باتیں ارشاد فرمائی بیں جو کسی اور سے نہیں سنی گئیں چنانچہ آپ فرماتے ہیں جس کی گفتگو نرم و شیریں ہو اس کی محبت واجب! جس نے اینے نفس کی کیفیت پہچان کی وہ ہلاک نہ ہوا جس سے چاہے مانگ تو اس کا قیدی ہو جائے گا جس کو چاہے دے تو اس پر حاکم ہوگا جس سے چاہے استغنا ظاہر کر تو اس کا مشل ہوجائے گا جب تم کسی عابد کو دیکھو کہ وہ اپنی عبادت کے باعث علماء سے بے نیاز ہوچکا ہے تو سمجھ لو شیطان کے جال میں پھنس چکا ہو اور جو بلاعلم مفتی بن جائے اس پر شمن و آسمان لعنت سمجھ ہوجاتا ہے اور جو بلاعلم مفتی بن جائے اس پر راضی ہوجاتا ہے آپ نے فرمایا دس چزیں نقصان کا کرتا ہے اللہ تعالی اس پر راضی ہوجاتا ہے آپ نے فرمایا دس چزیں نقصان کا باعث ہیں کرتا ہے اللہ تعالی اس پر راضی ہوجاتا ہے آپ نے فرمایا دس چزیں نقصان کا باعث ہیں کرتا ہے اللہ تعالی اس پر راضی ہوجاتا ہے آپ نے فرمایا دس چین سے بین میں پیشاب کرنا ' ترش باعث ہیں کرت غم' گدی میں پچھنے لگوانا' کھڑے پانی میں پیشاب کرنا' ترش

سيب كھانا' سبز دھنيا استعال كرنا' چوہے كا جھوٹا كھانا' قبروں پر لكھنا دغيرہ۔ لافتیٰ اِللَّعَلَیْ لاَسْیْفَ اِللَّادُوالفِقار

حضرت رضوان نامی نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم کے ایک صحابی نے غزوہ بدر میں باواز بلند ان کلمات سے بگارا لافنی الاعلٰی لاسیف الا ذوالفقار ای دن سے یہ مصرع ضرب المثل بن گیا۔ ذوالفقار نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تلوار تھی آپ نے حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه کو عطا فرما دی تھی۔

ذوالفقار اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں جگہ جگہ خوبصورت سوراخ نما نشان لگے ہوئے تھے۔ فقار فقرہ کی جمع جس کا معنی گڑھا یا سوراخ ہے بعض نے کہا اس میں دندانے تھے اس لئے اسے دندانوں والی تلوار لیعنی ذوالفقار (رئیج الابرار)

# شجرطوبي كامرك

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شجرطوبیٰ کی جڑ میرے گھر میں ہے؟ ہو فرمایا شجرطوبیٰ کی جڑ علی کے گھر ہے آپ سے عرض کیا گیا ہے کیے؟ آپ نے فرمایا میرا اور علی کا گھر ایک ہی محل میں ہوگا۔

# جرائیل و میکائیل کا ایثارے انکار

حضرت سفی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جرائیل و میکائیل کی جانب وحی کی! میں نے تمہارے درمیان مواخات کردی ہے لہذا تم میں سے ایک دو سرے پر اپنی زندگی کا پچھ حصہ ایثار کردے مگر دونوں نے اپنی اپنی عمر کا تھوڑا سا حصہ ایثار کرنے سے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کیوں نہ ہوئے ہم نے انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب بھائی چارہ کاسلسلہ قائم فرمایا تو انہوں نے ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی زندگی ٹار کرنے کیلئے آپ کے بستر پر لیٹنے کو ترجیح دی للذا اب تم زمین پر جاؤ اور ان دونوں کی حفاظت کرو چنانچہ حضرت میکائیل علی کے سرمانے اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاؤں کی جانب موجود رہے اسی دوران جرائیل علیہ السلام نے دریافت کیا! اے علی! آپ کی مثل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کیلئے فرشتوں پر فخر فرما تا ہے۔

### انگشتری سے حفاظت

بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں ایک ایسے علاقہ میں سفر پر جارہا ہوں جس کا راستہ خطرناک ہے آپ نے اپنی انگوشی عطا فرمائی اور کما تیرے پاس جب کوئی درندہ وغیرہ آئے تو اسے کہہ دینا میرے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوشی ہے چنائیجہ وہ شخص سفر پر روانہ ہوگیا جنگل سے گزر رہا تھا کہ ایک درندے نے آلیا اس نے جلدی سے آپ کی انگوشی اس کے سامنے کردی درندہ وہی رک آلیا اور آسمان کی طرف منہ کرکے کچھ پکارا پھر زمین کی طرف دیکھا اور غرایا' اسی طرح چاروں سمت منہ کرکے پچھ پکارا پھر زمین کی طرف دیکھا اور غرایا' اسی طرح چاروں سمت منہ کرکے پکھ پکارا پھر بڑی تیزی سے ماگ گیا۔

جب وہ شخص واپس آیا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر اس نے تمام ماجرا کمہ سنایا' اس پر آپ نے فرمایا وہ درندہ کمتا تھا! مجھے اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کی قتم جس نے آسمان کو بلند کیا زمین کو بست اور سورج کو طلوع فرمایا میں ایسی سرزمین میں نہیں رہوں گا جمال کے باشندے میرے خوف سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کریں۔ (الشوار الملے)

شيرنے سانپ كومار ۋالا

رئیج الابرار میں ہے آپ پنگھوڑے میں تھے کہ ایک سانپ آگیا آپ باہر نکلے اور سانپ کو مار ڈالا آپکی والدہ ماجدہ تعجب کرنے لگیں تو ہاتف غیبی پکارا یہ شیر ہے جس نے پالنے سے اتر کر اپنے دشمن کو ختم کردیا۔

حضرت ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا میں وہی ہوں جس کا نام میری والدہ نے حیدر رکھا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ یمال انہوں نے اپنے والد کے بجائے والدہ کا فخریہ انداز میں نام لیا اس کی کیا وجہ ہے؟ جوابا" کہتے ہیں کہ آپ نے اس انداز میں پکار کر اپنی والدہ کے اسلام پر فخر کا اظہار کیا ہے۔

### روح علی کی عبادت

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنمائے ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا علی! شب جمعہ کو سوئے رہتے ہیں جب کہ اس رات کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی شب علی پر صدقہ کردی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی روح سے ایک سبز پرندہ تخلیق فرمائے گا جو آسمانوں میں ہر جگہ پرواز کرے گا یماں تک کہ ایک فٹ جگہ باقی نہیں رہے گی جمال نہ پنچے۔ یہ روح علی ہے جسے ہر آسمان کے چے جگہ باقی نہیں رہے گی جمال نہ پنچے۔ یہ روح علی ہے جسے ہر آسمان کے چے پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے شرف حاصل' اس طرح آپ نے فرمایا لوگو اجمھ سے آسمانوں کے راستوں لوگو اجمھ سے آسمانوں کے راستوں علیہ الرحمۃ)

# بتائي جرائيل كمان بين؟

جب آپ ندکورہ بالا کلمات فرمارہ سے اس وقت حضرت جرائیل علیہ السلام بصورت بشر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کئے گے اگر آپ السلام بصورت بشر آپ نے اس وقت جرائیل کمال ہیں آپ نے آسمان

کی طرف دیکھا پھر دائیں' بائیں نظر کی' اوپر دیکھا' بنیچ دیکھا اور فرمایا میں نے جرائيل كو آسانوں اور زمينوں ميں ديکھا گر انہيں نه پايا ادھر ادھر نگاہ كى مگر كسي نظرنه آئ للذا آگاه موجائ تم خود عى جرائيل مواجو انساني صورت میں میرے پاس سوال کرنے آئے ہو!

# حضرت علی اور شهد کی علمیاں

نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے ايك بار حضرت على الرتضى رضى الله تعالی عنه کو ایک ایس کافر قوم کی طرف تبلیغ کے لئے بھیجا جو شد کی کھیاں پالتے تھے آپ نے انہیں اسلام کی وعوت وی انہوں نے انکار کیا آپ نے شمد کی مجھیوں سے فرمایا تم ان لوگوں کو چھوڑ کر کمیں اور چلی جاؤ کیونکہ یہ قوم الله تعالی اور اس کے رسول کو مانے سے انکار کرتی ہے۔ یہ سنتے ہی شمد کی کھیاں وہاں سے اڑ گئیں اور ان کی معاشی حالت ابتر ہوتی گئی کیونکہ وہ انہیں پالتے اور شد کا کاروبار کرے اپنی روزی کماتے تھے جب ان کا کاروبار مھپ ہوگیا تو مجبورنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں غلطی کا اعتراف كتے ہوئے حاضر ہو كر عرض گزار ہوئے آپ اين مبلغ كو ہمارے ياس بھيج چنانچ حضرت على الرتضى رضى الله تعالى عنه وبال كئ انهيل زمره اسلام ميل واخل کیا اور بلند فرمایا شد کی محصول نبی پاک کے صدقے تم واپس آجاؤ كيونك بيد لوگ الله تعالى اور اس كے رسول ير ايمان لے آئے ہيں چنانچہ شد کی کھیاں فور ا وہاں حاضر ہو کر اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔

شہد کی محصول نے وشمنان علی کو ہلاک کردیا

بیان کرتے ہیں کہ کسی جماد میں کفار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر غالب آرہے تھے ان کے پاس شد کی کھیاں بکٹرت تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وی بھیجی (واوحینا الی النحل، قرآن کریم) که حضرت علی رضی الله

تعالیٰ عنہ کی مدد کریں چنانچہ شد کی مکھیوں نے بدی تیزی سے کفار پر حملہ کردیا یمال تک کے وہ ہلاک ہوگئے۔

علی' فاروق اعظم کے مزار پر

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بررخ سے بھی نوازا تھا چنانچہ اس کا مظاہرہ اس وقت ہوا جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال فرمایا اور انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقدس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہلو میں دفن کردیا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ آپ کی قبر پر ایک طرف بیٹھ کر فرشتوں سے ان کی باتیں سننے لگے۔ موال و جواب کے بعد فرشتوں نے کہا آپ آرام فرمایئے آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ میں آرام کیے کروں؟ جب تمہارا میرے پاس آنا ہوا تو تمہاری ہیبت ناک شکلیں دکھ کوف محسوس ہوا اور تاحال ویسے ہی کیفیت ہے باوجود کہ میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مونس و ہمرم ہوں آپ کی معیت میں زندگی برکی ہے اب میری کی تمنا ہے میں حمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کو گواہ بناکر تاکید کرتاہوں کہ جب تمہارا میرے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کے پاس قبر میں جانا ہوتو احتی صورت میں جایا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی کے پاس قبر میں جانا ہوتو احتی صورت میں جایا گریں۔

چنانچہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اس ارشاد پر منکر نکیر کے وعدہ کیا کہ ہم ایما ہی کریں گے بیہ سن کر حضرت علی المرتضی مسکرائے اور فرمایا اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اب آرام فرمایئے اللہ تعالی آپ کو مسلمانوں کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے آپ نے اپنی زندگی اور وصال دونوں میں مسلمانوں کو نفع پہنچایا ہے۔

تمارے لئے صرف ایک درہم

علامه محب طبری رحمه الله علیه ذخائر العقبی میں رقمطراز بین که دو شخص کھانا کھارے تھے ایک کے پاس تین روٹیاں اور دوسرے کے پاس پانچ تھیں وہی یر ایک اور شخص کا گزر ہوا جس نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور وہ آٹھ درہم دیکر چلا گیا وہ دونوں درہموں کی تقسیم پر جھڑنے گے یانچ روٹیاں والا کنے لگا میرے پانچ درہم بنتے ہیں دوسرا کہنا ہے ہم برابر برابر کرلیں اختلاف دور نه موا توقق پ حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كى خدمت میں حاضر ہوئے اور فیصلہ طلب کیا تو آپ نے تنین روٹی والے کو فرمایا جو کچھ وہ دیتا ہے لے لو اس میں فائدہ ہے وہ کہنے لگا میں تو انصاف جابتا ہوں آپ نے فرمایا پھر تیرے لئے صرف ایک درہم ہے کیونکہ آٹھ روٹیاں تھیں تین آدمیوں نے انہیں اکشم ملکر کھایا تین روٹیوں کے نوثلث بنتے ہیں لنذا تونے نو ثلث سے این آٹھ ثلث کھا لئے تیرا صرف ایک ثلث بچا اور تیرے ماتھی نے اپنے پدرہ ثلث میں سے آٹھ ثلث کھائے اس طرح اس کے سات بچے نو تیرے ساتھی نے کھائے اس طرح تمہارا ایک درہم بنآ ہے جبکہ اس کے جعے میں سات ورہم آئیں گے سووہ ایک لے لوا

بيراس كاجس كادوده وزنى

بیان کرتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک شخص نے دو عورتوں سے نکاح کیا اور دونوں کے ہاں اندھیری رات میں بچہ اور پکی پیدا ہوئے لڑکے کے ہارے میں دونوں جھڑا کرنے لگیں (کہ لڑکا میرا ہے لڑکی تیری) مقدمہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا آپ نے فرمایا تم دونوں تھوڑا تھوڑا دودھ نکالو اور اس کو الگ الگ وزن کیا جائے جس کا برابر مقدار میں ہوتے ہوئے دودھ بھاری ہوگا بچہ اسی کا ہے (چنانچہ اس فیصلہ کو دونوں نے قبول کرلیا) آپ سے عرض کیا گیا آپ نے یہ فیصلہ کس بناء پر کیا ہے 'فرمانے قبول کرلیا) آپ سے عرض کیا گیا آپ نے یہ فیصلہ کس بناء پر کیا ہے 'فرمانے

لگے اللہ تعالیٰ کے ارشاد للذکر مثل حظ الانشیین مرد کے لئے عورت سے دوگنا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے آدمی کو عورت کی بہ نسبت دوگنی فضیلت دی ہے۔

#### بداخلاق؟

حضرت علی الرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے بیں گوشت کھایا کرو بیہ آئھوں کی بینائی تیز کرتا ہے رنگت تکھارتا ہے اور خوش خلقی پیدا کرتا ہے جو شخص چالیس دن تک اسے چھوڑ رکھے وہ بداخلاق ہوجاتا ہے بعض کتے ہیں گوشت کھانے سے سرقتم کی قوت پیدا ہوتی ہے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ دنیا اور جنت میں گوشت تمام کھانوں کا سردار ہے نیز فرمایا گوشت کھانے کے وقت دل فرحت محسوس کرتا ہے۔

نزہت النفوس میں ہے کہ بھیر کا گوشت حافظہ بردھاتا ہے، زہن کو تقویت بخشا ہے پشت کا گوشت پاکیزہ تر ہوتا ہے بیا ہوا گوشت، روسٹ کئے ہوئے سے زیادہ مفید ہے کیونکہ وہ معدہ میں بوجھ نہیں بنا، عمدہ اور فربہ گائے کا گوشت بہت نافع ہے کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی اوائیگی کا باعث ہے۔ مرغ کا گوشت بھی عمدہ ہے، مرغی کا گوشت رنگت نکھارتا ہے، عقل بردھاتا ہے، خصوصاً جس نے ابھی اندے نہ دیے ہوں اور برے مرغ کا گوشت قولنج کو نافع ہے، جب اسے بطور دوا کھایا جائے نہ کہ غذا، بینی اس کا زیادہ استعال قولنج کیلئے اتنا مفید نہیں ہوتا۔ عمدہ مرغ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اپنے بر نہ پھٹ پھٹاتے۔ یعنی چند ماہ کا چوزہ ہو!

امیر آدمی پر ہفتہ میں اپنی زوجہ کو ایک کیلو گوشت دینا واجب ہے غریب کو نصف اور متوسط کو تین پاؤ جعہ کے دن گوشت کھانا مسنون ہے کیونکہ اس دن خوشی کرنا اولی ہے۔

محبوب تين انسان

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كى خدمت ميس كھانا پيش كيا گيا آپ نے سم الله يره كرايك لقمه ليا اور يول دعا فرماني لكيا النياجو تحقي اور مجھ محبوب تر انسان ہے اسے میرے پاس بھیج دے۔ اس اثناء میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھکھٹایا! میں نے بوچھا کون؟ آواز آئی علی! میں نے کہا آپ مصروف ہیں آپ نے پھر ایک لقمہ اٹھایا اور اس طرح دعاکی پھر دروازہ كه كا ميس نے بوچھاكون جواب ملا! على؟ اور ساتھ ہى آواز بلندكى! نبى كريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو جب درواہ کھلا تو علی حاضر ہوئے' آپ نے فرمایا میں نے ایک ایک لقمہ کے ساتھ دعا ہے اللی میرے یاس اس مخض کو بھیج دے جو مجھے اور جھے محبوب تر ہے۔ حضرت علی رضی الله تعالی عنه عرض گزار ہوئے سرکار! میں تین بار آیا اور ہر مرتبہ حضرت انس نے کما آپ مصروف دعا ہیں میں والیس جاتا رہا! آپ نے حضرت انس سے فرمایا تم نے علی کو کیوں نہ آنے دیا۔ وہ عرض گزار ہوئے میرا خیال تھا کوئی انصار میں سے آئے آپ نے فرمایا ذرا بتاؤ تو سمی علی سے افضل انصار میں کون ہے؟

### والدكے حقوق

حضرت عمار بن ماسر رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا حضرت على رضى الله تعالى عنه كے حقوق مسلمانوں پر ايسے بيں جيسے والد كے اولاد پر!

#### سب سے بھڑ

حضرت محر بن حفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے

بعد سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بار جب میں نے دریافت کیا تو میرا گمان تھا کہ آپ حضرت عثان کا نام لیں گے میں نے ازخود کمہ دیا ان کے بعد تو آپ ہیں آپ نے اس پر جواب ارشاد فرمایا میں تو پچھ ضیں ہاں ایک مسلمان ہوں (سجان اللہ کیا عاجزی و انکساری ہے)

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر منبر فرمایا لوگو! سن لو اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر اور عمر ہیں 'اللہ تعالی نے خلافت ابو بکر سے شروع کی پھر حضرت عمان غنی خلیفہ ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مہرسے مجھ پر خلافت کو ختم فرما دیا۔ مجمع الاحباب میں ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پانچ سال تک خلیفہ رہے شرح مہذب میں چند روز کم پانچ سال کی مدت مرقوم ہے۔

حفرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چالیس ہجری (اکیس ماہ رمضان)
جعتہ المبارک کی رات شہید ہوئے۔ کوفہ میں۔ آپ کا مزار مقدس مرجع خلائق
ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانچ صد احادیث مروی ہیں۔ تہذیب
الاساء واللغات میں 86 مرقوم ہیں آپ سے آپ کے تین صاجزادوں حسن
حیین اور محر بن حفیہ اور ابن مسعود ابن عباس نیز موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنم
نے احادیث روایت کی ہیں صحابہ کرام میں بائیس ہیں جو آپ سے احادیث
کے راوی ہیں جب کہ محر بن حفیہ تا عمی ہیں صحابی نہیں کیونکہ یہ سید عالم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں پیدا نہیں ہوئے سے (آبش صحابی نیز آپ سے معروف اکابر تابعین نے روایت کی ہے۔

حفرت مصنف علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں یہ ان کے مناقب و فضائل ہیں جو بہادروں کے سردار راہ راست سے بھاگنے والوں کی مرمت کرنے والے ، اللہ تعالیٰ کی نگی تلوار 'رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پچازاد بھائی

حضرت سیدہ فاطمہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنھا کے سرتاج جن کے مناقب بڑے پاکیزہ مشرقوں' مغربوں کے شہوار امت مصطفیٰ کے لئے چیکتے ہوئے آفتاب امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے آپ کا مزید ذکر پاک سیدہ فاطمہ زہرا اور آپ کی اولاد کے ذکر میں آئے گا (ان شاء اللہ العزیز)

15年20日本本本的16年日本日日本日本

# مناقب خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالی عنهم

تیرے چاروں ہدم ہیں یک جان ویک دل- ابو بکرو فاروق وعثمان علی ہیں۔ خلفائے اربعہ

الله تعالی کے اس ارشادیا ایھا الذین امنوا اصبرواوصا بروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون

ے مرادیہ ہے کہ اے ایماندار! حضرت ابوبکر کی محبت میں صبر کو' فاروق اعظم کی محبت میں صبر کو فاروق اعظم کی محبت میں خابت قدم رہو' عثان غنی کی محبت کو دل میں جگہ دو اور حب علی کے باعث متقی بن جاؤ۔ (خلفائے اربعہ) کی محبت میں فلاح یاؤ گے۔

حضرت طاؤس رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بيں الله تعالى كے فرمان والنين والزينون وطورسينين وهذاالبلدالامين كم بارے حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرماتے بيں النين سے ابو بكر صديق الزينون سے عمر ابن خطاب سينين سے حضرت عثان غنى اور البلدالامين سے مراد مولائے كائنات على المرتضى رضى الله تعالى عنهم بيں۔

التین وہ بہاڑ ہے جس پر دمفق اور الزیتون وہ ہے جس پر بیت المقدس آباد ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انجیر اور زیتون مشہور درخت ہیں جن کے فوائد باب زراعت میں گزر چکے ہیں۔ طور مشہور بہاڑ ہے جس پر حضرت موئ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہمکلامی کا شرف ملائ سینین بہاڑ کی صف

نہیں بلکہ اس کے معنی حسن مبارک کے ہیں۔ بلدامین سے مکہ کرمہ اور انسان سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنها مراد ہے انسان کے علاوہ ہر ذی شعور شکم مادر میں چرہ کے بل رہتا ہے اور وہ درازقد ہوتا ہے اللہ تعالی کے ارشاد اسفل السافلین سے مراد ہے ہم نے مشرکین کو مردود کرکے دوزخ میں داخل کردیا۔ اسی لئے اللہ تعالی نے الاالذین آمنوا وعملوا لسلحت سے ایمانداروں کو مشتی کردیا۔

حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے سورہ العصر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھی اور اس کی تفیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا والعصر سے اللہ تعالی نے آخری دن کی قشم فرمائی ہے اُن الانسان لفی خسر سے ابوجہل (علیہ اللعنت) مراد ہے الاالذین آمنوا اسے حضرت ابو بکر و اُن الفائدین آمنوا اس کی واقواصوا بالحق مراد ہیں۔

بعض کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد الصابرین کے مصداق نبی کریم صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والصادقین سے ابو بر صدیق والقاتین سے حضرت عمر رضی
اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قانت کا معنی اطاعت بجالانے والا بعض کہتے ہیں اس سے
وہ شخص مراد ہے جو مغرب و عشاء کے درمیان نوافل ادا کرے۔ اسی طرح
منفقین سے حضرت عثمان مستغفرین بالاسحار سے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ
عنہ مراد لئے گئے ہیں۔ اسحار سحر کی جمع ہے سحر صبح کاذب اور صبح صادق کے
درمیانی وقت کو کہتے ہیں۔ حضرت نسفی علیہ الرحمہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد
والشفع والوتر کے متعلق کما ہے والشفع سے خلفائے راشدین مراد ہیں اور والوتر

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً دعا فرمایا کرتے اللی تو نے میرے صحابہ کرام کو میری امت کے لئے باعث برکت بنایا اس برکت کو ہیشہ قائم

رکھے۔ ابو بکر پر سبھی متفق کرد بجئ فاروق اعظم کو مزید عزت بخشے عثان غنی کو صبر اور حضرت علی کو شجاعت کی مزید توفیق سے نوازیئے۔ (الریاض النفره) شرح النجاری لابن حمزہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میں سخاوت کا شہر ہوں میں اسلام کا شہر ہوں علی اس کے دروازہ ہیں 'حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر اسلام کے تاج 'عمر اسلام کا لباس 'عثمان اسلام کی زینت 'علی اسلام کے طبیب ہیں۔ (کتاب الفروس)

بنياد اسلام

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینة العلم وابوبكر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها میں علم شر ہوں جس كی بنیاد ابوبكر ويواريں عمر چست عثان اور دروازه علی المرتضی رضی الله تعالی عشم بیں۔

# نبوت کی عزت

قال الدامغانى ابوبكر عزالنبوة وعمر حرزالنبوة وعثمان كنزالنبوة وعثمان كنزالنبوة وعلى طراز النبوة حضرت ابوبكر فعلى طراز النبوة حضرت وامغانى رحمه الله عليه كابيان م كم حضرت ابوبكر نبوت كى عزت عمر قلعه نبوت عثمان خزانه نبوت اور على المرتضى رضى الله تعالى عنه نبؤت كا زبور بين-

# کشتی نوح اور خلفائے اربعہ

الثوارد الملح میں مرقوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد وحملنا علی دات الواح ودسر تحری باعیننا کی تفیر میں ہے جب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی تو حضرت جرائیل علیہ السلام چار میخیں ان کے پاس

لائے جن پر لکھا ہوا تھا عبداللہ 'ابو بکر کی آگھ' عثمان کی آنکھ' علی کی آنکھ پس ان کی برکات سے کشتی نے تیرنا شروع کردیا۔

### امثال انبياء

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مامن نبی الا نظیر فی امنی کوئی ایبا نبی نہیں جس کی مثال میری امت میں نہ ہو یعنی ان کے خصائل کی مثابت میری امت میں پائی جاتی ہے "فابوبکر نظیر ابراہیم وعمر نظیر موسلی و عثمان نظیر ہارو و علی نظیری" پس حضرت ابو بکر حضرت ابراہیم آئینہ خصائل ابراہی بیں عمر مظہر جلال کلیم اللہ بیں عثمان کمالات ہارونی کی مثال بیں اور علی میرے اوصاف حمیدہ کا مظہر ہیں۔

ووسری مدیث شریف میں ہے من اراد ان ینظر الی ابر اہیم فلینظر الی ابی بکرومن ارادان ینظر الٰی نوح فلینظر الٰی عمر ---!

جو شخص حضرت ابراہیم کی زیارت کا طالب ہے اسے چاہئے حضرت ابو بکر کی زیارت کرے اور جو حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہئے وہ عمر کو دیکھ لے جو حضرت موسیٰ کی زیارت کرنا چاہے وہ عثمان غنی کو دیکھیے اور حضرت ہارون کا خواہش مند ہو۔ وہ علی کی زیارت کرے۔

چىتم و گوش فوارت پر لا كھول سلام

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کعینی من راسی و عمر کلسانی عثمان کیبدی وعلی کروحی من جسدی ابوبکر میرے سر کی آنکھ ہیں عمر میری زبان عثمان میرا پیٹ علی میرے جم میں روح کی مانند ہیں۔

تكبير ورات وكوع سجده

حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکرکی مثال تکبیر اولی عمر مثل قرات نماز عثان رکوع کی مانند اور علی سجدے کی مثال ہیں (رضی الله تعالی عنهم) محبوب محبوب خدا

کسی صحابی نے بارگاہ رسالت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا عورتوں میں سب سے زیادہ آپ کو بیارا کون ہے ' فرمایا عائشہ صدیقہ اور آدمیوں میں کون محبوب ہے! فرمایا ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قیامت میں وہ اذفر گھوڑے پر سوار ہوں گے عرض کیا کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمائیے فرمایا وہ قیامت میں نور کے گھوڑے پر سوار ہوں گے حضرت عثمان کافور اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی او نمٹنی پر سوار ہوکر تکلیں گے۔

فائدہ:- نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا اون سے افضل ہے' اس کی پیشانی خیر سے بھرپور اور کامیابی قیامت تک وابستہ ہے۔ اس کے پالنے والے کی قدر تا سدد کی جاتی ہے اور اس پر خرچ کرنے والا ایسا ہے جیسے صدقہ و خیرات کرنے والا (طبرانی)

تین قتم کے گوڑے

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑے تین قتم کے ہیں' رحمٰن کیلئے' انسان اور شیطان کیلئے' رحمان کے لئے وہ ہے جو فی سبیل اللہ جہاد کیلئے وقف ہو' جس پر سوار ہوکر دشمنان خدا و رسول سے مقاتلہ کیا جائے۔ انسان کے لئے وہ جو گھر میں سواری کے لئے خاص ہو اور شیطانی گھوڑا وہ ہے جو شرط پر دوڑایا جائے۔ (طرانی)

### اسلام سنت اور خلفائے اربعہ

محر بن رزین رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی میں نے عرض کیا میری آمدنی کم اور پنے زیادہ ہیں کوئی وظیفہ عنایت فرمایئ آپ نے فرمایا اپنے معاملات و مصائب میں آسانی کیلئے ہر نماز کے بعد یہ کلمات تین بار پڑھ لیا کرو یا قدیم الاحسان یا من احسان اوالآخرہ پھر کوشش کرو کہ تمہارا اسلام و سنت اور محبت صحابہ کرام پر وصال ہو یہ ابوبکر عثمان اور علی ہیں ان سے محبت رکھو تمہیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گ۔ غدائی تخفہ خدائی تخفہ

ايك مرتبه حضرت جرائيل عليه السلام باركاه مصطفى عليه التحيته والثناء مين جنتی سیوں سے بھرا ہوا ایک طشت لائے کمایہ اسے دیجئے جس سے آپ کو زیادہ محبت ہے۔ آپ نے ایک سیب اٹھایا اس کے ایک طرف تحریر تھا۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم هذه هديه من الله الرفيق لابي بكر الصديق وعلى الجانب الآخر من ابغض الصديق فهوزنديق- (الى آخره)م تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رفیق مصطفیٰ ابو بکر صدیق کے لئے ہے اور دوسری طرف مرقوم تھا جو مخص صدیق سے دشمنی رکھتا ہے وہ زندیق ہے پھر آپ نے دو سرا سیب اٹھایا اس پر بسم اللہ الرحن الرحيم كے ساتھ ايك طرف لكھا ہوا تھا یہ اللہ تعالی کی طرف سے عمر کے لئے تحفہ ہے اور دوسری طرف رقم تھا جو عمرے وشنی و عداوت رکھتا ہے وہ دوزخی ہے ای طرح تیرے سیب یر تحریر تھا یہ خدائے جنان کی طرف سے تحفہ حضرت عثان کے لئے ہے دوسری طرف تھا جوعثان سے وشمنی رکھے وہ اللہ تعالی سے وشمنی رکھنے والا ے۔ پھر ایک سیب نکالا جس پر سم اللہ الرحل الرحيم کے بعد تحرير تھا يہ

خدائے غالب کی طرف علی ابن ابی طالب کے لئے تحفہ ہے جو علی کا وسمن وہ خدائے جالی جلی کا وسمن وہ خدائے جلی کا وسمن کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نظارہ دمکیم کر خداتعالیٰ کی حمدوثاء اور شکر بجالائے۔

#### دولها كامنظر

الشوار والملح میں مرقوم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مملکت خداوندی کے دولما ہیں اور دولما کبھی تاج کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے کبھی عمامہ سے بھی رومال اور بھی تلوار سے چنانچہ اس دولھا کے تاج ابوبکر' عمامہ عمر' رومال یا پٹکا عثمان اور علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنم تلوار ہیں۔

### مرم ترين الخلوق

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جرائیل علیہ السلام نے مجھے خبردی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو ان کے بدن میں اللہ تعالی نے اپنی طرف سے روح داخل کی اور مجھے تھم فرمایا جنت کا ایک سیب لیکر ان کے علق میں نچوڑا جائے چنانچہ میں نے پانچ قطرے کیے بعد دیگرے ڈالے۔ یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی دنیا میں جلوہ گری اس کے پہلے قطرے سے جبکہ دو سرے سے ابوبکر' تیمرے سے عمر گری اس کے پہلے قطرے سے جبکہ دو سرے سے ابوبکر' تیمرے سے عمر فرمائی۔

حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا یہ پانچ کون ہیں؟ فرمایا یہ تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے مکرم و معظم ہیں اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش واقع ہوئی تو عرض کیا اللی! ان پانچ مکرم و معظم مستبول کے صدقے محصے معاف فرما! ندا آئی ہم نے تیری توبہ قبول فرمائی۔

جنت میں جانے کا ایک منظر

حفرت ابوبكر رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين ايك مرتب في كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم کاشائد رسالت سے اس شان کے ساتھ برآمد ہوئے کہ حفرت ابوبکر کے کندمے پر آپ کے ہاتھ رکھے ہوئے تھے وائیں جانب حضرت عمر اور بائیں جانب حضرت عثمان آپ کی جادر کا کنارہ تھاہے ہوئے اور سامنے علی الرتفنی سے آپ نے فرمایا جنت میں ہم اس طرح داخل موں گے جو ہم میں فرق کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے!! بین کرنین ایک ہی مشعل کی بوبکر و عمر عثمان و علی

ہم مسلک ہیں یاران نبی کھھ فرق نہیں ان جارول میں

### ایک ہی نور؟

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا ميں ابو بكر عمر عثان اور على رضى الله تعالى عنهم حضرت آدم عليه السلام كے بنائے جانے سے ایك بزار سال قبل عرش اعظم ك دائيں جانب نوركى صورت ميں ظهوريذير تھے۔

# لواء الحدير كري

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين نبي كريم صلى الله تعالی علیه وسلم نے لواء الحمد کی بابت آگاہ فرمایا اس پر تین سطری اس طرح مرقوم بيل-

لااله الاالله محمد رسول اللم

ابوبكرالصديق عمرالفاروق عثمان ذوالنورين على المرتضى (رضى اللَّه تعالى عنهم)

اختيار خلفاء راشدين

حفرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين نبي كريم صلى الله تعالی علیه و سلم نے فرمایا عرش سے منادی نداکرے گا کمال ہیں اصحاب مصطفىٰ؟ حضرت ابوبكر عمر عمان اور على المرتضى رضى الله تعالى معهم كو لايا جائے گا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جائے گا! آپ جنت کے دروازے پر ٹھریں ' تجھے اختیار دیا گیا ہے جے چاہیں جنت میں جانے دين جے جابيں روك ركھيں! حضرت فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه كو میزان کے پاس کوا رہے کا فتیار ہوگا آپ سے کما جائے گا رحمت خداوندی کے موافق جس کے جاہو وزن بھاری کردو اور جس کے جاہو علم خدا کے مطابق ملك! اور حضرت عثمان غني رضى الله تعالى عنه كے ياس دو حسين و جميل جوڑے لائے جائيں گے اور ارشاد ہوگا انہيں پہن ليں' اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا بیر زمین و آسان کی تخلیق کے وقت سے آپ کے لئے بنائے گئے تھے انہیں آپ کے لئے ہی مخصوص کررکھا تھا ای طرح حفرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه كو جنت كے اس خاص ورخت سے حفرت مویٰ کی طرح ایک عصا دیا جائے گا جس کے اشارے سے لوگوں کو حوض کوٹر کی طرف بلایا جائے گا اور وشمنان اصحاب مصطفیٰ کو اس کے ذریعے -6 2 lo 180.

# دین اسلام کو قائم کے والا

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے صراط اس نے دین اسلام کو قائم کیا جس نے حضرت عمرے محبت کی اس نے صراط متنقیم کو پالیا جس نے حضرت عثمان غنی سے پیار کیا اس کا قلب انوارا ایہ سے منور ہوگیا اور جس نے علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا۔

### خلفاء اربعه اور جار جنتي نهرس

اللہ تعالیٰ نے جنت میں چار نہریں جاری فرمائیں اور ہر نہر کو خلفائے اربعہ میں سے کسی کے مشابہ بنایا للذبانی کی نہر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل کیونکہ بانی سے زمین کی زندگی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا بانی ولوں کی زندگی کا باعث ہے دودھ کی نہر حضرت عمر کے مشابہ ہے جیسے بچہ دودھ سے قوت حاصل کر آہے ایسے ہی دین عمر کی محبت سے قوت پاتا ہے شرابا طہور آکی نہر حضرت عثمان غنی کے مشابہ ہے کیونکہ یہ مشروب بینے والے کے لئے لذت کا باعث ہے اسی طرح عثمان کی محبت ذکر کرنے والوں کے لئے لذت کا سبب ہے شمد کی نہریہ حضرت علی الرتضی رضی کرنے والوں کے لئے لذت کا سبب ہے شمد کی نہریہ حضرت علی الرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشابہ ہے جیسے شہد امراض کے لئے باعث شفا ہے اسی طرح علی کی محبت نفاق ایسے موذی مرض کے لئے شفا ہے۔ (ذکرہ نسفی میلیٹیہ)

## ميران حشريس چار كسيال

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی کے اس قول ونزعنا مافی صدورہم من غل کی تفیر میں فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان حشر میں سرخ یاقوت کی چار کرسیاں بچھائی جائیں گی اور ان پر خلفاء اربعہ جلوہ افروز ہوں گے پھر ان کرسیوں کو حکم ہوگا وہ (ہیلی کاپٹر کی طرح) اڑ کر عرش کے پنچ جائیں گی وہاں ایک سفید یاقوت کا خیمہ نصب ہوگا۔ خلفاء راشدین کی خدمت میں چار بیالے پیش کئے جائیں گے حضرت ابو بکر خلفاء راشدین کی خدمت میں چار بیالے پیش کئے جائیں گے حضرت ابو بکر عمر کو بلائیں گے عمر عثمان کو بلائیں گے۔ پھر اللہ تعالی جنم کو حکم دے گا اپنی پوری موجوں سے ان لوگوں کو باہر کرو جو صحابہ کرام اور خلفاء راشدین سے بغض موجوں سے ان لوگوں کو باہر کرو جو صحابہ کرام اور خلفاء راشدین سے بغض موجوں سے ان لوگوں کو باہر کرو جو صحابہ کرام اور خلفاء راشدین سے بغض موجوں سے ان لوگوں کو باہر کرو جو صحابہ کرام اور خلفاء راشدین سے بغض موجوں سے ان لوگوں کو باہر کرو جو صحابہ کرام اور خلفاء راشدین سے بغض

ملاحظہ کریں۔ اللہ تعالی ان کی آئھوں کو کھول دے گا اور زبان حال سے پکار اٹھیں گے ہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے سعادت و فیروز بختی سے سرفراز فرمایا اور ہم ان کی مخالفت سے بدبخت ٹھرے پھر حسرت و ندامت کے ساتھ انہیں جنم میں واپس جھیج دیا جائے گا۔

منقین کے لئے چار نہریں

سورہ حجر کی تقیر میں کلمہ متقین کے تحت درج ہے کہ میں وہ لوگ ہیں جن کے لئے جنت ہے باغات ہیں اور اس میں چار پانی ' دودھ' شراب طہور اور شد کی نہریں جاری ہیں نیز چار چشفے بھی رواں ہوں گے کافور' سونٹھ' سبیل اور تسنیم کا چشمہ اور وہاں کے رہنے والے یا قوت کے مرصع تختون پر جلوہ افروز ہوں گے ہید وہی لوگ ہوں گے جو ابو بکر' عمر' عثمان' علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ بتعالی علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی خلفاء اربعہ کو جنت میں جانے کے لئے ارشاد فرمائے گا تو ان میں سے ہر ایک اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا اللی ان لوگوں کے بارے میں عکم ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں ارشاد ہوگا انہیں بھی اینے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔

الزهرالفائح میں ہے جو شخص ابوبکر' عمر' عثمان سے محبت کرتا ہے وہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت کرے گا اور وہ محبیین کے ساتھ جنت میں جائے گا اور جو شخص حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر خلفائے ثلثہ سے بغض رکھتا ہے جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔

جن محب خلفائے اربعہ؟

حضرت امام شافعی رضی الله تعالی عنه کابیان ہے که میں مکه مرمه میں

ایک نومسلم نفرانی کو دیکھا تو اس سے اسلام لانے کے بارے دریافت کیا وہ کنے لگا میں ایک بحری جماز میں سمندری سفریر تھا کہ جماز طوفان کی زومیں آکر مکڑے مکڑے ہوگیا سمندری موجوں نے مجھے ایک جزیرے میں جانچینکا جمال نمایت خوبصورت پھولوں کے بودے تھے باغات میں نہریں جاری تھیں اسی مقام پر مجھے رات نے آلیا وہاں میں نے ایک عجیب و غریب جانور ویکھا جس کا سرشترمغ سا' چرو آدی کی مثل' پاؤل اونث کی مانند اور دم مچھلی جیسی اور وہ لاالہ الاالله محمد رسول الله المصطفى المختار كے ذكر كرنے ك ماته ماته يه كه رما تها ابوبكر صاحبه في الغار عمر فاتح الامصار عثمان قتيل الدارعلى سيف اللَّه على الكفار' فعلى مبغضهم لعنة الجبار فهربت منها فقالت قف حضرت ابوبكران كيار غار ہیں ' حضرت عمر شہوں کے فاتح اور حضرت عثمان اپنے گھر میں شمادت سے سرفراز اور علی الرتضی رضی الله تعالی عنهم کفار پر الله تعالیٰ کی ننگی تکوار ہیں ان کے وشمنوں پر جبار کی لعنت سے سن کر میں نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس نے کہا رک جاؤ ورنہ مارے جاؤ کے جب میں رک گیا تو اس نے پوچھا تیرا دین کیا ہے میں نے کما عیسائی ہوں اس نے کما اسلام لے آؤ چ جاؤ گ چنانچہ میں نے اسلام قبول کرلیا پھر اس نے جھے کہا ابوبکر عمر عثان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا کے طالب رہو اور اینے مقام کو مکمل کرلو۔ میں نے کما یہ باتیں مجھے کس نے سکھائی ہیں وہ بولا میں جنات میں سے ہول میری قوم حضرت محرصلی اللہ تعالی علیہ وسلم برایمان لاچکی ہے اور جب سے آیت نازل موكى قاتلوا في سبيل اللَّماتو حضرت شيرخدا على الرتضى رضى الله تعالى عنہ ایکار اٹھے میں جہاد سے مجھی پیچھے نہیں رہوں گا، پھر ان کی شان میں اللہ تعالی نے یہ آیت الروی-ان اللّه یحب الذین یقا تلون فی سبیله صفا بے شک اللہ تعالی ان سے محبت رکھتا ہے جو باقاعدہ صف بندی سے جماد

رے ہیں۔ مشاہرہ ذات اور خلفائے کرام

خلفائے اربعہ کے بارے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر کا دل مشاہرہ ذات الهہ سے پر ہے چنانچہ ان کا محبوب ترین وظیفہ لاالہ الااللہ رہا اور حضرت عمر' اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز کو حقیر جانے۔ اس لئے ان کا مرغوب ترین ذکر "اللہ اکبر" رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کو معلول جانے کیونکہ ہر چیز کا مرجع زوال ہے اسی لئے ان کا محبت بھرا وظیفہ "سجان اللہ" رہا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات اقدس کی ہستی کا ظہور اس سے ہی سی المرتفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذات اقدس کی ہستی کا ظہور اس سے ہی سی کا مرجع خدا کی طرف' اسی لئے ان کا محبوب شرین وظیفہ الحمداللہ رہا! (واللہ تعالیٰ و حبیبہ الاعلیٰ اعلم)

### خلفائے راشدین ار کان جنت

حضرت عبراللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے مروی ہے کہ نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا! لوگو! میں تمہیں جنات عدن و نعیم کی

کیفیت سے آگاہ نہ کروں؟ جنہیں بھی زوال نہیں' صحابہ کرام عرض گزار

ہوئے یارسول اللہ! فرمائے! آپ نے فرمایا تم اپنے لئے خلفائے اربعہ کی محبت

لازم کرلو! جو زمین میں اللہ تعالیٰ کے شاہر اور جنت کے ارکان میں لیعنی ابوبکر'
عر' عثمان اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنهم کیونکہ ان کی محبت گناہوں کا

کفار ہے جو ان سے محبت کرنا ہے اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس سے محبت کرتے

خلفائ راشدين اور قلوب منافقين

حضرت انس رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں چار اشخاص ايسے ہيں جن كى

محبت منافق کے ول میں جمع نہیں ہو عتی ہے اور مومن کے سوا ان سے کوئی محبت کر ہی نہیں سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عشم ہیں۔

صدقه خلفائ راشدين

ایک صالح کا بیان ہے میرا ایک پڑوسی بظاہر بہت گنگار تھا نحوست ہے بہتے کیلئے میں نے اس کا پڑوس چھوڑ دیا جب اس نے وصال کیا تو رات کو میرے پاس ایک طویل قامت آدی آیا میں اس کے قد کی لمبائی سے ڈر گیا۔ وہ کنے لگا آیئے میرے ساتھ فلال کی قبر پر! میں اس کے ساتھ قبر پر پہنچا اس کی قبر کھولی گئی تو میں کیا دیکھا ہوں وہ ایک سرسبزوشاداب باغ کے اندر ایک خوبصورت تخت پر جلوہ افزوز ہے میں نے اس سے اس شان و شوکت اور کرامت کا سبب پوچھا تو کہنے لگا ہر نماز کے بعد میرا یہ معمول تھا اللهم ارض عن ابی بکر و عمر و عشمان وعلی وار حمنی بحبهم اللی تو ابو بکر عمر عثمان اور علی الرتھئی رضی اللہ تعالی عشم پر راضی رہ اور ان کے محبت کے عشان اور علی المرتفئی رضی اللہ تعالی عشم پر راضی رہ اور ان کے محبت کے صدیقے مجھ پر رحم فرما (بس یہ اعزاز انہیں کے وسلے سے ہے)

### خلفائے اربعہ اور آیات قرآنیہ

زجس القلوب میں ہے جب قدافلح من تزکی آیت کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کما اب میں اپنے آپ کو اپنے مال کا مالک نہیں سمجھول گا تو ان کی شان میں پھریہ آیت اللہ تعالی نے نازل فرما دی ویجنبھا الا تقلی الذی یو تی مالہ ینزکی۔

جب سے آیت نازل ہوئی۔ یاایھاالذین آمنوا اذانووی للصلوة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللّه وذروا البیع ۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنه نے کما آج کے بعد کوئی بھی مجھے تاجر نہیں دیکھے گا! تو الله تعالیٰ

ان کے حق میں ہے آیت نازل فرہ دی فیہ رجال لا تلہیم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللّه ان میں ایسے لوگ میں ہیں جنہیں کوئی تجارت اور رہیج اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرہائی 'من الليل فنہ جدبه نافلة لک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنه نے کہا اب میں رات کو بھی نیند کے قریب نہیں جاؤں گا! اس پر ان کی شان میں یہ ارشاد ہوا کانوا قلیلا من اللیل ما یہ جعون! بہت قلیل لوگ ہیں جو رات کو سوتے نہیں

# مناقب اصحاب عشره مبشره رضى الله تعالى عنهم

حفرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها فرماتي بين نبي كريم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے مجھے فرمایا تہمارے باپ جنت میں ہیں اور ان کے رفیق حفرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت عمر جنت میں ان کے رفیق حضرت نوح عليه السلام بين مخرت عثان جنت مين ان كا رفيق مين بون على جنت میں ان کے رفیق حضرت کی ابن زکریا ہیں۔ طلحہ جنت میں ان کے رفیق حضرت واؤد علیہ السلام ہیں۔ زبیر جنت میں ان کے رفیق حضرت اساعیل علیہ السلام میں سعد بن انی وقاص جنت میں ان کے رفیق حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں سعید بن زید جنت میں ان کے رفیق حضرت موسیٰ علیہ السلام کیں' عبدالر حن بن عوف جنت میں ان کے رفیق حفرت عیسیٰ بن مریم ہیں حفرت ابوعبیدہ بن جراح جنت میں ان کے رفیق حضرت ادریس علیہ السلام میں-نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزید فرمایا عائشہ! میں رسولوں کا سردار ہوں اور تمہارے والد صدیقین میں افضل ہیں اور تم المومنین ہو نیزنی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے مروى ہے كه قريش كے دس آدمى جنتي ہيں پھر ان کے آپ نے اساء گرامی شار کرائے۔ طبری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان دس آدمیوں کی ارواح کو جمع کیا اور ان کے انوار سے ایک برندہ تخلیق فرمایا جو جنت میں ہے۔ امت پر سب سے زیادہ مہرمان

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری امت پر سب سے زیادہ مہرمان حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ دین اسلام میں سب سے زیادہ قوی فاروق اعظم ہیں اور شرم و حیاء میں سب سے فائق حضرت عثمان غنی ہیں اور قوت فیصلہ میں سب سے بردھ کر علی المرتضٰی ہیں۔

ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں اور میرے حواری حضرات طلحہ' زبیر' سعد' سعید' عبدالرحمٰن اور ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم ہیں۔

آپ نے فرمایا ہر نبی کا کوئی راز دار ہو تا ہے اور میرے راز دار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں پس جس نے ان سے محبت کی اس نے نجات پائی اور جس نے ان سے دشمنی کی وہ ہلاک ہوا۔

### حضرت طلحه والغيد

حضرت طحہ کی کنیت ابو محمر والدہ کا نام صفیہ ہے وہ اسلام سے مشرف ہو کیں ' نبی کریم نے غزوہ احد میں طحتہ الخیر ' یوم حنین میں طحتہ الجود اور غزو ہے العشیرہ میں طحتہ الفیاض کا لقب عطا فرمایا کیونکہ انہوں نے ایک کنوال خرید کر وقف کردیا آیک اوٹ ذرج کرکے لوگوں کو کھلایا تھا حضرت طحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی المیہ محترمہ فرماتی ہیں ایک دن وہ مجھے برے افسردہ نظر آئے میں نے سب دریافت کیا وہ کئے گئے میرے پاس مال و دولت بہت جمع ہوگیا اس لئے پریشان ہوں میں نے کما اسے تقسیم کردیں چنانچہ انہوں نے تمام مال و دولت لیے پاس ایک درہم و دولت لوگوں میں تقسیم کردیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے پاس ایک درہم میں نہ رکھا ہے تقریباً چار لاکھ کا مال تھا۔

ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں فصیح ملیح اور صبیح کمہ کر بلایا اور فرمایا ابومحما عمیس بشارت ہو تمہارے اگلے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ نے محو کردیئے ہیں اور تمہارا نام مقربین کے رجٹر میں درج کرلیا ہے۔

## كون احر؟ آخرى نيل

حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ میرا بھرہ کے بازار میں جانا ہوا ، مجھے ایک راہب ملا ، وہ پوچھنے لگا کیا احمد ظاہر ہوگئے ہیں؟ میں نے کہا ابن عبد المطلب! اسی ماہ میں وہ ظاہر ہول گے وہی آخری نبی ہیں ، حرم سے نکلیں گے اور نعیل و سباخ کی طرف ہجرت اختیار کریں گے

آپ فرماتے ہیں جو پچھ راہب نے کہا میرے دل پر نقش ہوگیا ہیں تیزی

ہونے کی خبردی۔ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث

ہونے کی خبردی۔ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا' ان سے

اس سلسلہ میں مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا میں نے تو آپ کو اطاعت قبول کرلی

ہے پھر میں نے راہب سے جو پچھ سا تھا اس سے مطلع کیا اس پر حضرت ابو بکر

صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طلی! تم بھی ٹبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم کی اطاعت قبول کرلو کیونکہ وہ حق کے وائی ہیں چنانچہ حضرت طلیہ رضی

اللہ تعالیٰ عنہ زمرہ اسلام میں واضل ہوگئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

طلہ کے اسلام لانے اور راہب نے جو پچھ کما تھا' من کر بہت خوش ہوئے اور

ان کا نام اسلام اور قبل از اسلام طلحہ ہی رہا! حضرت ابو بکر اور حضرت طلحہ

دونوں قرین سے معروف ہوئے کیونکہ دونوں کو اسلام لانے کی پاداش میں

نوفل بن خویلد نے ایک رسی سے باندھ دیا تھاپھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو رہائی

ایک مرتبه حضرت طلحه حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت

میں موجود تھے کہ آپ نے فرمایا طلحہ سے جبرائیل ہیں جو تمہیں سلام سے یاد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں میں تیرا میں معاون رہوں گا یہاں تک کہ نجات دلاؤں گا' رہیج الابرار میں ہے کہ ان کا نام اس لئے طلحہ پڑا کہ انہوں نے ایک مرتبہ سو غلام خرید کر آزاد کئے تھے اور ان تمام کا نکاح بھی کرا دیا اور ان میں سے جس جس کے ہاں لڑکا پیدا ہوا اس کا نام طلحہ رکھا گیا۔ علامہ محب طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ 34 بجری میں شادت سے سرفراز ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ

## حضرت زبيربن عوام رضى الله تعالى عنه

حضرت زبیر کی کنیت ابوعبراللہ اور والدہ کا نامہ صفیہ بنت عبدالمطلب جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ ہیں حضرت زبیر سولہ سال کی عمر میں اسلام سے مشرف ہوئے بقول بعض آٹھ برس کے تھے کہ زمرہ اسلام میں داخل ہوگئے تھے۔ آپ کے حقیقی بھائی حضرت سائب اور حقیقی ہمشیرہ ام حبیبہ بھی اسلام سے سرفراز ہوئے۔ آپ کے ایک علاقی بھائی عبدالر حمٰن اور علاقی ہمشیرہ زینب نے بھی اسلام قبول کیا۔

حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں پہلے شخص نے جہنوں نے تلوار چلائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زبیر تو ارکان اسلام میں سے بیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرمارہ شخے اور وہ پیکھا ہلا رہے تھے کہ حضور بیدار ہوئے اور فرمایا یہ جرائیل علیہ السلام بیں جو آپ کو سلام کمہ رہے ہیں نیز فرماتے ہیں روز قیامت میں تمہمارے ساتھ رہوں گا اور تمہمارے چرے کو جہنم کی چنگاریوں سے محفوظ رکھوں گا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ 34 ہجری عمر 67 برس شمادت سے شاد کام ہوئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف والع

زمانہ قبل از اسلام آپ کا نام عبدا لکعبہ تھا کیض نے عبدالحارث اور عبد عمر بھی لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام عبدالرحمٰن رکھا آپ کے حقیقی بھائی کا نام اسود اور دو علاقی بھائیوں نے نام عبداللہ اور عثمان بن عوف تھے۔ ساٹھ برس تک کی عمر میں اسلام لائے اور ساٹھ سال تک اسلام میں زندہ رہے۔

حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنه فرمات بين ايك بار حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنه كا تجارتى قافله شام آيا اور وه سبهى اشیاء نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اتنے میں حضرت جرائيل عليه السلام نازل ہوئے اور كمنے لكے يارسول الله صلى الله تعالى علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور میرا سلام حضرت عبدالرحمٰن سے کمہ ویجئے نیز جنت کی بشارت سائے۔ آپ کے فضائل میں سے یہ بہت بری فضیلت ہے کہ غروہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی اقتراء میں نماز اوا فرمائی اور فرمایا کسی نبی کی اس وقت تک روح قبض نہیں کی جاتی جب تک وہ اپنے کی امتی کی اقتداء میں نماز اوا نہ كرے سبب بيہ ہواكہ سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم وضو فرمارہے تھے اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنه نے سے سمجھتے ہوئے اول وقت میں نماز بڑھانا شروع کردی (ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز اوا فرما کے ہوں) نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور ایک رکعت آپ کی اقداء میں ادا کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عبدالرحمٰن ملمانوں کے سرداروں میں ایک سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سلبيل جنت سے سيراب فرمايا ارشاد ہوا عبدالرحمٰن آسانوں اور زمينوں ميں امین کے لقب سے مشہور میں انہوں نے 65 احادیث روایت فرمائیں۔

فرشتول كامقدمه

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف فرماتے ہیں ایک مرتبہ بے ہوشی کا عالم مجھ پر طاری ہوا' میرے پاس دو سخت ترین فرشتے آئے اور وہ کہنے گئے ہمارے ساتھ چلیں ہم نے اللہ عزیزامین کے حضور تیرا مقدمہ دار کرنا ہے' ایک بولا انہیں چھوڑ دو کیونکہ بیہ تو ان لوگوں میں ہے جس کے لئے شکم مادر میں آئے سے پہلے ہی سعادت و فیروز بختی لکھی جاچکی ہے حضرت عبدالرحمٰن انتمائی متواضع اور عاجزی و اکساری کے پیکر تھے اپنے غلاموں میں ایسے گھل مل جاتے کہ پیچانا مشکل ہو آ۔

بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے ساتھ شام جانے کا قصد فرمایا تو پہ چلا وہاں وبائی امراض پھیل چکے ہیں لوگوں نے والیسی کے بارے میں مختلف آرا پیش کیں 'تو حضرت عبدالرحمٰن نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمال وباء پھوٹ پڑے وہاں جانے کا قصد نہ کرو اور اگر اس سمرزمین میں جمال تمہارا قیام ہے وباء پھیل پڑے تو وہاں سے بھاگنے کا ارادہ بھی نہ کرو!

#### وباء سے حفاظت كانسخه

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہیں جب وباء تھیل رہی ہوتو اپنے ابرو میں کنگھی کرلو' وباء سے محفوظ رہو گے حضرت امام زہری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمال قباء تھیلے تو اس جگہ کا پانی لیکر وہاں چھڑ کاؤ کردیا جائے تو وباء سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاہرہ مصریس عظیم وباء کا ظہور ہوا کی فرائکی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے یہ وعا تعلیم فرائی اللهم یالطیف لم تنزل بنافیما نزل انک لطیف لم تزل حی قیوم صمد باقی له کنف وانی یااللہ ' یالطیف' تیری ذات والا ہی کو

دوام ہے جو کچھ تونے نازل فرمایا اس کے متعلق ہم پر رحم فرما بے شک تو لطف فرمانے والا ہے تو ہمیشہ حی قیوم ہے اور تو ہی باتی ہے اور تیری طرف سے ہی بچاؤ ہے!

## اصحاب بدركي خدمت

ایک دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا جو کوئی بدری صحابی ہے وہ میرے پاس تشریف لائے اس کے لئے میرے پاس چار لاکھ دینار ہیں چنانچہ متعدد اصحاب بدر میں سے آپ کے ہاں پہنچ آپ نے اس دن ڈیڑھ لاکھ دینار ان کی خدمات میں پیش کئے اور جب رات ہوئی تو آپ نے عام لوگوں کے لئے بھی سخاوت کا سلسلہ جاری رکھا اور تحریر کما کہ فلال کو اشخ دیئے جا ئیس فلال کو اشخ یمال تک کہ اپنا کرچ اور عمامہ تک سخاوت میں لکھ دیا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افتدا میں صبح نماز اواکی محضرت جرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے اور کما للہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبدالرحمٰن کو میرا سلام کمہ دیجئے اور انہیں بشارت میں شارت میں شارت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عبدالرحمٰن کو میرا سلام کمہ دیجئے اور انہیں بشارت میں سایئے اللہ تعالیٰ نے تمہاری سخاوت کو شرف قبول سے نوازا ہے اور تم اللہ و سلے رسول کے وکیل ہو' اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو' اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو' اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو' اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو' اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو' اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو' اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو' اپنے مال کو جس طرح چاہو صرف کرو تم سے حساب رسول کے وکیل ہو' اپنے کا مردہ مبارک ہو۔

## تنسي بزار غلام آزاد

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالیٰ عند نے تمیں ہزار غلاموں کو آزادی عطا فرمائی نیز امهات المومنین رضی الله تعالیٰ عنمن کے لئے ایک باغ وقف فرمایا جو چار لاکھ میں فروخت ہوا حضرت ام المومنین عائشہ صدیقتہ رضی الله تعالیٰ عند نے انہیں فرمایا جب تمهارا وصال ہوتو تجھے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ دیدی جائے وہ کہنے لگے میں آپ کے الله تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ دیدی جائے وہ کہنے لگے میں آپ کے

مزار شریف کو نگ نہیں کرنا جاہتا مجھے سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور لیٹے ہوئے شرم آئے گی۔

حضرت عثمان بن منطعون رضی الله تعالی عنه اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی الله تعالی عنه کی رفاقت مثالی منی ایک بار انهوں نے عمد کیا ہم میں سے جو بعد میں فوت ہوگا وہ دو سرے کے پہلو میں دفن ہوگا پس ان کی قبر حضرت عثمان بن منطعون کے ساتھ حضرت ابراہیم بن بی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قبر کے پہلو میں بنائی گئی۔ حضرت عبدالرحمٰن نے چار بیسال علیہ وسلم کی قبر کے پہلو میں بنائی گئی۔ حضرت عبدالرحمٰن نے چار بیسال چھوڑیں۔ ترکہ میں ہرایک کو اسی اسی ہزار دینار ملے '81ھ میں وصال فرمایا۔

#### حضرت سعد ابن الي و قاص والله

آپ کی کنیت ابواسحاق ہے آپ کے دو بھائی علاقی عامر اور عمیر ہیں حضرت سعد 17 برس کی عمر میں مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں حضرت سعد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا وہ ایک ہزار سواروں کے برابر طاقت رکھتے سے نیز فرمایا سعد تم جمال کہیں بھی جاتے ہو دین اسلام کی خدمت کرتے رہے ہو کہ مینہ طیبہ سے دس میل کی مسافت مقام عقیق میں وصال فرمایا۔ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخیر میں فوت ہونے والے آپ ہیں 55 ہجری معمر ساٹھ سال اس دارفانی سے کوچ فرماگئے مقام عقیق سے صحابہ کرام آپ کے جداقد س کو اٹھاکر مدینہ طیبہ لائے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے آپ کی مشرک ہو کیں۔ جمداقد س کو اٹھاکر مدینہ طیبہ لائے اور جنت البقیع میں دفن ہوئے آپ کی حضرت سعد سے دو صد ستر احادیث مروی ہیں۔

حفرت سعيد بن زيد والله

آپ کی کنیت ابوالاعور ہے آپ کے والد زید بن نوفل اسلام سے

مشرف ہوئے۔ واحدی کا قول ہے کہ یہ آیت والذین احبسوا الطاغوت ان یعبدوھا،حفرت علمان فارس، حضرت ابوذر اور حضرت زید بن نوفل رضی الله تعالی عنهم کے حق میں نازل ہو کیں الله تعالی نے انہیں اپنی طرف سے ہدایت عطا فرمائی تھی کہ وہ بجین سے ہی بتوں سے نفرت کرتے رہے۔

ایک بار حضرت سعید نے اپنے والد زید کے لئے نبی کریم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا علیہ وسلم نے دعا علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کرائی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا ہے نوازا اور بشارت عطا فرمائی کہ یہ روز قیامت ایک جماعت کی بخشش کا سبب ہوں گے حضرت سعید کی ہمشیرہ حضرت ملا کہ بھی اسلام کے زیور سے آراستہ ہوئی جو حسن و جمال میں مثالی تھیں۔

حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنهما کا ان سے نکاح ہوا' اس نے حضرت عبداللہ کو جماد سے روکا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے طلاق دیدی گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے فرزند کو اس کی یاد میں شعر گئگناتے سا تو رجوع کی اجازت دی' حضرت سعید کا انتقال وادی عقیق میں اپنی زمین پر پچاس بجری میں ہوا۔ آپ کو بھی صحابہ کرام مدینہ طیبہ لے آئے اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ 48 احادیث ان سے مروی ہیں۔

#### حضرت ابوعبيد ابن جراح والحد

آپ کا نام عامر ہے اسلام سے قبل بھی اس نام سے معروف تھے ابوعبیدہ کنیت ہے ان کے والد غزوہ بدر میں کفار کے ساتھ قتل ہوئے آپ کی قبر غوربیسان میں ہے وہ اپنے رفقاء سے فرمایا کرتے 'پرانے گناہوں کی نئی نیکیوں سے خبرلو! کیونکہ اگر تم میں سے کسی نے اسنے گناہ کے کہ زمین سے آسمان تک ان سے بھر جائیں تو ایک نیکی تمام کو مثانے کے لئے کافی ہے حضرت سک ان سے بھر جائیں تو ایک نیکی تمام کو مثانے کے لئے کافی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپٹی رفقاء سے ایک مرتبہ فرمایا اپنی

کی خواہش کا اظہار کرو! ایک صاحب بولے میری آرزو ہے کہ یہ مکان سونے سے بھرپور ہو' اور میں اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کردوں' دو سرا بولا کاش یہ جواہرات سے بھرپور ہوجاتا اور میں تمام موتیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیتا! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه فرمانے گئے کاش کہ یہ حضرت ابوعبیدہ جیسے انسانوں سے بھرجاتا' ان کا وصال 18 ہجری کو سیدنا عمرابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنه کے عمد مقدس میں ہوا' یہ طاعون عمواس میں مبتلا ہوکر راہی بقاء ہوئے' اس وقت آپ 58 سال کے تھے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنه)

# مناقب حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها

سيده فاطمه طيبه طامره جان احمد كي راحت به لا كھول سلام

# محبوب مصطفى ماليايم

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم سے ایک دن پوچھا آپ کو میں محبوب ہوں یا حضرت فاطمہ آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا' تم سے زیادہ محبوب ہے' اور تم ان سے زیادہ عزیز ہو! علامہ کلابازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے ہے کہ فاطمہ کے لئے میں رقیق القلب ہوں کیونکہ محبت کا مرکز قلب ہے اور عزت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے پس علی' نبی کے نزدیک زیادہ جلیل القدر ہیں۔

### امن کی ضانت

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا سیدہ فاطمہ اور ان کے بیٹوں کی محبت آخرت میں امن کی ضانت ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال درخت کی سی ہے فاطمہ اس کا تنا' علی اس کی شاخیں' حسن و حسین اس کے پھول اور ان تمام سے محبت کرنے والے بتے ہیں اور ہم سبھی یقیناً جنتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں آفتاب ہوں علی چاند' فاطمہ زہرہ (ستارہ) حسن و

حسین فرقدین (دو مرکزی ستارے) ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی میری تمہاری تخلیق کا جو ہر ایک ہی ہے مزید فرمایا ہم ایک ہی درخت سے ہیں جڑ میں شاخ تم والیان حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنم اور جو شخص اس درخت کی کسی بھی ڈالی کو تھام لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ نیز فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی مثل ہیں جو اس کشتی میں سوار ہوا اس نے نجات پائی جو رہ گیا دوب گیا۔

نجوم رسالت: اصحابی کالنجوم بایهم افندینم اهندینم میرے صحابہ کرام نجوم ہدایت ہیں تم سے جس کسی نے ان کی اقداء کی وہ ہدایت سے سرفراز ہوا' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ستاروں سے بی ملتی سے شیمہ دی کیونکہ مسافروں کو راہ نجات کی رہنمائی ستاروں سے بی ملتی ہے ایسے ہی صحابہ کرام کی محبت اهوال قیامت میں نجات کا باعث ہوگ۔

#### محبت آل رسول مافيايلم

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل بیت رسول کریم علیہ التحیتہ والتسلیم کی محبت میں انتقال کرے گا۔ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا جو اہل بیت کی محبت بیں فوت ہو تا ہے اسے شہادت کا درجہ ملتا ہے اہل بیت کی محبت میں فوت ہونے والے کو عزرائیل علیہ السلام جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جو شخص اہل بیت کی محبت میں فوت ہو تا ہے اس خوش نصیب کے مزار کی زیارت کے لئے رحمت کے فرشتے اثرتے رہتے ہیں۔

#### اہل سنت کی سند

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو! جو شخص محبت آل رسول میں فوت ہوگا وہ اہل سنت و جاعت میں شامل ہوگا۔ مزید فرمایا جو شخص محبت آل رسول میں وصال کرتا ہے اسے جنت میں ایسے اعز ازواکرام کے ساتھ بھیجا جائے گا جیسے دلمن کو اپنے گھر بھیجا جاتا ہے نیز فرمایا جو آل رسول کی عداوت میں مرا' میدان حشر میں اس کی پیشانی پر نقش ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رحموں سے محروم کردیا گیا ہے۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو شخص آل رسول کی عداوت میں مرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا لوگو! سن لو جو اہل بیت رسول کریم علیه التحیتہ والسلیم کی دشمنی میں مرے گا اسے بہشت کی خوشبو تک نہیں آئے گی۔ (قرطبی رایالیہ)

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخصوص آل کے علاوہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تمام امتی آپ کی معنوی آل میں داخل ہیں (کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطهرات کو ایمانداروں کی مائیں فرمایا اور نبی منزلہ امت کے لئے باپ ہو تا ہے اس بناء پر تمام امتی حضور کی اولاد ہوئے لہذا تمام ایماندار حضور کی معنوی آل میں شامل ہیں (تابش قصوری)

حضور سیدنا غوث اعظم شخ عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه نے اپنے خطاب میں فرمایا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم سے دریافت کیا گیا آپ کی آل کون ہیں؟ فرمایا ہر متقی آل محمد صلی الله تعالی علیه وسلم میں شامل ہیں۔

حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کی عارف نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی خواب میں زیارت کی تو آپ نے فرمایا بیٹا تم نے اپنا نب بری خوبی کے ساتھ مجھ تک پہنچایا اور اس پر قناعت اختیار کرلی حقیقتاً تم میں میرا وہی ہوگا جو نبی کریم مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور

ميري طرح توبد!!

تنیر نامی ایک چھوٹی سی چڑیا ہے اس کے سرپر تاج سجا ہو تا ہے اس کا

وظیفہ یہ ہے۔ الٰہی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وشمنوں پر لعنت فرما کتے ہیں اس کا گوشت قولنج کے لئے نافع ہے! باب فاطمہ بر آواز؟

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز فجر کے لئے تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کے دروازے سے گزرے ہوئے آواز دینے الصلوة یااهل البیت انمایر یداللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیب ویطهر کم تطهیر آائل بیت رسول کریم! نماز کے لئے بیدار ہوجاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکیزگ کا فیصلہ فرمایا اور تمہارے رجس کو تمہارے قریب تک نہیں آنے دے گا! اللہ تعالیٰ فرمایے بی نہ دیا بلکہ سخاوت کا بیج بو دیا ہے بعض فرماتے ہیں رجس سے مراد طمع اور بخل ہے جبکہ تطہیر سے مراد طمع اور بخل ہے جبکہ تطہیر سے سخاد میں ا

پانچ سے پانچ؟

الله تعالیٰ نے پانچ چیزوں میں پانچ اور رکھی ہیں۔ قناعت میں عزت گناہ میں لذت شب بیداری میں ہیبت بھوک میں حکمت ترک طمع میں دولت

حضرت سفیان توری رحمہ الله علیه فرماتے ہیں سب سے زیادہ عزت والے پانچ شخص ہیں زاہد' فقیہ صوفی' غنی متواضع' فقیر شاکر اور شریف سن یعنی حضرت ابو بکر مدریق اور فاروق اعظم رضی الله تعالی عنهما سے محبت رکھنے

حفرت كلبى رحمه الله عليه بيان كرتے بيں اہل بيت فاطمه 'حسن و حسين بيں! حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنهما فرماتے بيں اہل بيت صرف امھات المومنين ازواج رحمته للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم بيں۔

# جنتی محل اور ضدیجة الكبرى؟

سفی وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شب معراج میں جنت میں حفرت فدیجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كے محل کو دیکھا' حضرت جرائیل علیہ السلام نے وہاں سے ایک سیب توڑ کر مجھے کھانے کو دیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سبب حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک لڑی عطا فرمائے گا چنانچہ جب حضرت خدیجة الكبرى رضی اللہ تعالی عنما کے بطن اطهر میں سیدہ فاطمہ جلوہ افروز ہو کیں تو نو ماہ تك ام المومنين سيده خديجة كے جسم ياك سے خوشبو آتى رہى۔ اور جب سيده فاطمه كى ولادت باسعادت موكى تو بعده وليى خوشبو كا پية نه چاتا چنانچه جب نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو جنت كا اشتياق موتا توسيده فاطمه سے زیادہ پیار فرماتے۔ جب آپ بڑی ہوئیں تو آپ نے فرمایا دیکھتے اب یہ حور س كى قسمت كاستاره بنتى ہے۔ اس اثناء ميں حفرت جرائيل عليه السلام آئے اور فرمایا آج سیدہ فاطمہ کا جنت میں ان کی والدہ حضرت خدیجة الكبرى ك محل مين عقد موا ب حفرت اسرافيل نے خطب برها جرائيل و ميكائيل گواہ بے اور اللہ تعالیٰ ولی اور شوہران کے لئے ہوئے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ

حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ابھی مجد میں ہی شخے که حضرت علی المرتضٰی رضی الله تعالی عنه حاضر خدمت ہوئے آپ نے فرمایا بھی ابھی حضرت جرائیل علیه السلام نے مجھے

آگاہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا نکاح تمہاری زوجیت میں دیا اور ان کے نکاح پر چالیس ہزار فرشتوں کو شاہد بنایا ہے شجر طوبی کی طرف وحی کی گئی ہے کہ ان پر یاقوت کے زیورات اور ریشم کے جوڑے ثار کرے چنانچہ ان پر ثار کردیئے۔ یا قوت کے موتی ' زیورات اور لباس حوروں نے لوٹ لئے ہیں اب وہ قیامت تک ایک دوسرے کو تحائف میں دیتے رہیں گے۔

ایک روایت میں ہے کہ ابوالحن تہمیں مبارک ہو قبل اس کے کہ میں تیرا نکاح فاطمہ سے زمین پر کرتا اللہ تعالی نے تمہارا نکاح آسان پر کردیا ہے اور تمارے آنے سے پہلے ایک ایبا فرشتہ آسان حاضر ہوا ہے جیسا تمام آسانوں میں نہیں دیکھا گیا اس نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تہیں تہماری نسل کی پاکیزگی کی بشارت دینے آیا ہوں اور میرے پیچھیے پیچیے میں بشارت سانے حضرت جرائیل علیہ السلام بھی آرہے ہیں ابھی وہ یہ بات کنے پائے تھے کہ حفرت جرائیل علیہ اللام بھی پہنچ گئے اور میرے ہاتھوں ایک سفید ریشم کا مکڑا رکھا جس یر مخط نور تحریر تھا میں نے تحریر کی بابت یوچھا تو حضرت جرائیل نے کما اللہ تعالی نے زمین کی طرف دیکھا تو تمام مخلوق سے آپ کو منتخب فرمایا اور رسالت عظمیٰ سے تجھے سرفراز فرمایا۔ پھر دوبارہ دیکھا آپ کے بھائی ' وزیر اور رفقاء کو چن لیا' پھر آپ کی شنرادی حضرت سیدہ فاطمہ کو منتخب کرکے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح كرديا- الله تعالى ايسے موقع ير جنتول كو تھم ديا آراستہ ہو- حورول كو فرمايا زینت اختیار کریں شجرہ طوبی کو فرمایا اینے ناقابل تصور پھل ' پھول بکھیر دے۔ حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بس كه ايك ون حضرت ام ايمن رضي الله تعالى عنها روتي موئي بارگاه مصطفيٰ عليه التيت والشاء میں حاضر ہو کیں۔ آپ نے رونے کا سبب وریافت کیا وہ کہنے لگیں ابھی ابھی میرے پاس ایک انصاری آیا اور اس نے اپنی بٹی کے نکاح میں اس پر بادام

اور پتاشے برسائے ہیں ' مجھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنھا کے نکاح کا منظر یاد آیا تو دل میں خیال کیا ان پر تو کچھ بھی نثار نہیں کیا گیا۔

آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات اقدس کی قتم جس نے نبوت و رسالت کے اغرار و اکرام سے نوازا ہے علی و فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهما كے نكاح كے وقت الله تعالى نے حضرت جرائيل ميكائيل اور اسرافيل کو حکم دیا تھاکہ حلقہ عرش کو تھام لیں' جنتوں کو آراستہ کریں' حوروں کو کہہ دیں زیب و زینت سے مرصع خوشی و مسرت کے ساتھ رقص کریں جنتی بندول کو تھم دیا نغمہ سرائی کریں ، شجرطوبی کو تھم دیا این مروراید ، زبرجد ، یا قوت ایسے رنگارنگ کے چھولوں اور پھلوں کو بھیر کریں (چنانچہ ہر ایک نے سرسلیم کرتے ہوئے اپنا اپنا نذرانہ محبت و عقیدت پیش کیا) (آبش قصوری) ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے علی و فاطمہ کا نکاح سدرہ المنتی کے نزدیک شب معراج میں کیا اور تھم دیا گیا کہ ان پر در' جواہر' مرجان نار كريں- (روحاني طورير اظهار عظمت كے لئے يہ مجھي روايات ہيں) ورنہ حقیقاً شریعت محدیہ کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنھا کا نکاح صحابہ كرام كى موجودگى ميں مدينه طيبہ 2 ہجرى كو ہوا جس ميں خلفائے راشدين نے براه براه کر خدمات انجام دین (تابش قصوری)

# حضرت آدم اور حضرت حوا رضى الله تعالى عنما

# حورول میں مثل جاند

امام کسائی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی بائیں جانب پہلی سے حضرت حواکی تخلیق فرمائی اور انہیں سر حوروں کے حسن سے نوازا چنانچہ حضرت حوا حورعین میں ایسے معلوم ہوتی تھیں جیسے چودھویں کا چاند ستاروں میں! حضرت آدم علیہ السلام آرام فرماتھے جب بیدار ہوئے تو انہیں دیکھا اور ان کی طرف محبت سے ہاتھ بردھایا! آواز آئی ابھی تم اسے چھو نہیں سکتے تمہارا نکاح ہوگا اور حق مرکی اوائیگی شرط ہے دریافت حق مرکیا ہے؟ ارشاد ہوا۔ ان تصلی علی محمد اوائیگی شرط ہے دریافت حق مرکیا ہے؟ ارشاد ہوا۔ ان تصلی علی محمد تعالیٰ علیہ وسلم ثلاث مرات تین مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثلاث مرات تین مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ درود شریف پڑھنا! نیز فرمایا یمان تک کہ تم حضرت حواکو دین کے ممائل سکھائیں۔

# حسن آدم عليه السلام

کان آدم اورعه الله من الحسن والکمال حتی ان حده الایمن بلغب علی شعاع الشمس کان نور محمد صلی الله تعالی علیه وسلم فیه والایسر یغلب علی ضوء القمر کان نور یوسف علیه الصلوة والسلام فیمالله تعالی نے حضرت آدم علیه السلام کو ایسے حسن و کمال سے نوازا تھا کہ

ان کا دایاں رخسار سورج کی شعاعوں پر غالب آجا تا کیونکہ اس میں نور محمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چیک دمک تھی اور بایاں رخسار چند کی روشنی پر غالب آجا تا اس لئے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نور درخشاں تھا۔ پہلی بات؟

حسن و جمال کے حسین ترین دو پیکر حضرت آدم علیہ علیہ السلام اور حضرت حوا نے جب ایک دوسرے پر نظر ڈالی تو اس طرح گویا ہوئے۔ حوا میرا خیال ہے تجھ سے اور مجھ سے زیادہ حسین اللہ تعالی نے اپنی مخلوق میں کی اور کو تخلیق نہیں فرمایا ہوگا! اللہ تعالی نے حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمایا انہیں 'پنے ساتھ فردوس اعلیٰ میں لے جائیں اور جنت کے محلات میں سے کوئی محل ان کے لئے کھول دو۔ چنانچہ سرخ یا قوت کے محل کا دروازہ کھول دیا گیا اس میں کافوی خوشبو سے معمور زبرجد کا ایک گنبد باغ زعفران میں قائم ما۔

حفرت جرائیل علیہ السلام نے اس گنبد نما مکان کا دروازہ کھولا وہال ایک سنری تخت نظر آیا جس کے پائے مروارید کے تھے' اس پر ایک الیک شنزادی جلوہ افروز تھی جس کے انوارو تجلیات اور حسن و جمال کی شعاعول نے ماحول کو مزین کررکھا تھا اس کے سرپر جواہرات سے مرضع سونے کا تاجر تھا حضرت آدم علیہ السلام نے جب اسے دیکھا تو اپنے حسن و حمبال کو بھول گئے دریافت کیا یہ شنزادی کون ہے؟ ارشاد ہوا یہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ہیں۔ پھر کما ان کے شوہر نامدار کا اسم گرای کیا ہے؟

ارشاد ہوا جرائیل! قصرا قوتی کا دروازہ کھولئے چنانچہ اس کا دروازہ کھلا تو دہاں پر بھی کافوری خوشبو سے معمور ایک گنبد نظر آیا جس میں سونے کا تخت تھا اس پرایک رعنا جوان جلوہ افروز دیکھا جس کا حسن یوسف کی مثل' آواز آئی سے جوان علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ

تعالی عنها کے شوہر نامدار ہیں۔

حضرت آدم علیہ السلام عرض گزار ہے! اللی ان کی اولاد بھی ہے؟ آواز آئی جرائیل! قصر مروارید کے دروازے کھول دو اس میں زبرجد کا گذید اور عبر کا تخت پڑا دیکھا جس پر حسن و حبین رضی اللہ تعالی عنهما کی صورتیں موجود بین ان کی زیارت سے بہرہ مند ہوکر حضرت آدم علیہ السلام واپس بلٹے! اور اللہ تعالی نے ان کا نکاح حضرت حواسے فرما دیا! فرشتوں نے ان پر جنتی میوے برسائے' اسی وجہ سے مسلمان نکاح کے وقت بادام' مکھانے' پتاشے' سوگ منقی' میوے پر لٹاتے ہیں اور ان کا حاصل کرنا بھی جائز!!

پھر حضرت جرائیل کو ارشاد ہوا انہیں جنت کی سواریوں پر بٹھاکر جنت عدن میں پہنچا دو! اتنے میں ایک تخت نظر پڑا جو قتم قتم کے جواہرات سے مرضع تھا جس پر چار گنبد ہے ہوئے تھے قبتہ الرضوان ' قبتہ الغفران ' قبتہ الرحمتہ ' قبتہ الکریم' حضرت آدم و حوا وہاں قیام پذیر ہوئے ان کی خدمت میں جنت کے موے پیش کئے گئے۔

پھر قبہ رحمت میں گئے 'منادی نے ندائی ' آسان والوں 'حضرت آدم و حوا کا نکاح کردیا گیا ہے اور جنت کی ہر چیز ان کے لئے جائز البتہ ایک خاص شجر کی نشاندہ کی کردی گئی ہے اس کے قریب یہ دونوں نہیں جائے! پھر علم اللی کے مطابق جو کچھ ان کے لئے مقدر تھا وہ ظہور پذیر ہوا' تھم ہوا اب تم یماں نہیں رہ سکتے چنانچہ آدم علیہ السلام باب توبہ سے اور حضرت حوا باب رحمت نہیں رہ سکتے چنانچہ آدم علیہ السلام باب توبہ سے اور طاؤس باب غضب سے باہر نگلی! ابلیس باب لعنت سے سانپ ' باب غصہ اور طاؤس باب غضب سے زمین پر اتر پڑے۔ رزیج الاہرار میں مرقوم ہے کہ حضرت بابیل اور ان کی ہمشیرہ جنت میں ہی پیدا ہوئے تھے ابھی شجر ممنوعہ کے کھانے کی نوبت نہیں آئی تھی اس لئے ان کی ولادت کے وقت حضرت حوا کو کئی قربت نہیں آئی تھی اس لئے ان کی ولادت کے وقت حضرت حوا کو کئی قتم کی گرانی یا تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قابیل اور اس کی بہن زمین پر جنت سے آنے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قابیل اور اس کی بہن زمین پر جنت سے آنے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قابیل اور اس کی بہن زمین پر جنت سے آنے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قابیل اور اس کی بہن زمین پر جنت سے آنے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قابیل اور اس کی بہن زمین پر جنت سے آنے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قابیل اور اس کی بہن زمین پر جنت سے آنے تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ قابیل اور اس کی بہن زمین پر جنت سے آنے تھا

کے بعد پیدا ہوئے۔ (لنذا پیدائش کے لحاظ سے جنتی انسان ہائیل اور دنیا میں سب سے پہلی خاتون اس کی بمن کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ (آبش قصوری)

### فرشتول کی بارات

علامہ محب طبری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی! اللی میری تجھ سے ایک سے بھی آرزو ہے جو میرا داماد بنا میں جس كا واماد بنول اسے جنت سے سرفراز كرنا! علامه فرماتے ميں مجھے اميد ہے يہ فضیلت قیامت تک برقرار رہے گی جو بھی آپ کی اولاد میں سے کسی بھی امتی سے دامادی کا رشتہ قائم کرے گا اسے بہشت کی خصوصیت حاصل رہے گی۔ حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنهاكى رحمته للعلمين صلى الله تعالى علیہ وسلم کے دراقدی سے رخصتی ہوا جاہتی تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اینے سزی ماکل فچریر بھایا حضرت سلیمان فارس رضی اللہ تعالی عنه کو فرمایا اس کی لگام پکر لو اور آگے آگے چلو' حضور پیچھے بیچھے روانہ ہوئے' ابھی کاشانہ علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب نہیں پنچے تھے کہ ندا آئی سرکار ذرا اور و مکھے! آپ نے اور نگاہ اٹھائی تو عجیب منظر تھا حضرت جرائیل علیہ السلام سر ہزار فرشتوں کی معیت میں آپ کی خدمت میں عاضر ہیں حضور نے اس شان و شوکت سے فرشتوں کے ساتھ آنے کا سبب وریافت کیا تو جرائیل علیہ السلام کھنے لگے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما کو ان شوہر نامدار علی المرتضى رضى الله تعالی عنه کے ہاں پورے اعزازواکرام کے ساتھ پنچایا جائے۔ پھر حضرت جرائیل علیہ السلام نے نعرہ تکبیر بلند کیا حضرت میکائیل اور دوسرے فرشتوں نے اللہ اکبر کی آواز سے جواب دیا۔ چنانچہ اسی وجہ سے دولها' دلهن کی روانگی کے وقت نعرہ ہائے تکبیجر سالت کو سنت قرار دیا گیا ہے!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے فاطمہ کا علی سے نکاح کرنے کا حکم صادر ہوا تو جرائیل علیہ السلام نے جنت کو جس طرح سنوارا اس کی تفصیل بردی وضاحت سے بیان کی ہے جے عربی متن میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے یہاں بطور تبرک چند باتیں درج کردی جاتی ہیں (تابش قصوری)

ہے ہیں ، دو کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آسان دنیا پر ایک گھر ہے جے بیت المعمور کہتے ہیں یہ بیت اللہ کے بالکل مقابل ہے آسانی فرشتے اپ اپ مقام سے وہاں اترے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رضوان جنت کو حکم فرمایا ہے کہ بیت المعمور کے دروازے پر کرامت کا منبر بچھایا جائے اور راحیل نامی فرشتے کو حکم ہوا اس منبر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء بجالائے۔ چنانچہ جب وہ محبت و سرور سے اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کرنے لگا تو آسان خوش سے جھوم اٹھے اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمدوثناء کرنے لگا تو آسان خوش سے جھوم اٹھے اس دیتا ہوں فرشتو تم گواہ رہو! اور اس ریشی کپڑے پر اس شمادت کو شبت کردیا اور جی خرم ہوا ہے کہ اسے میں تمہیں دکھاؤں اور اس پر نور کی مہر لگاؤں جس کی سیبی سے مشک کی خوشبو سے فضا معمور رہے اور اس پر نور کی مہر لگاؤں جس کی سیبی سے مشک کی خوشبو سے فضا معمور رہے اور اسے رضوان جنت کے سیرد کرو

محب طبری بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا الحمد للَّه المحمود بنعمته ---- (الى الاحر)

روضہ میں بیان کیا گیا ہے کہ مسنون کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات اور اپنی شنرادیوں کے لئے جتنا مر مقرر کیا اس سے زیادہ نہ باندھا جائے اور عموماً آپ کے مہرکی رقم پانچ سو درہم ہوتے۔ امام شافعی اور امام احمد بن جنبل رضی اللہ تعالیٰ عنما کے نزدیک کم از کم جتنی چیز کی بیج ہو سکتی ہے اتنا مر مقرر کیا جاسکتا ہے امام مالک فرماتے ہیں دینار کا چوتھا حصہ کم از کم مہر مقرر کیا جاسکتا ہے اور امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ کم از کم مہر مقرر کیا جاسکتا ہے اور امام اعظم ابو صنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فرماتے ہیں کم از کم مہر دس درہم ہیں۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ مہر دیا جاسکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہے راینم احداهن قنطارا فلا ناحذوامنه شینا اگر تم حق مہر میں عورتوں کو ایک قنطار تک بھی دے دو تو تہریں اس میں کچھ کم کرنے کا حق نہیں! سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ برسر منبر کم مہر کی بات کی تو ایک صحابیہ نے کما حضرت! اللہ تعالی تو ہمیں عطا فرماتا ہے اور آپ روکتے ہیں اس خاتون نے کی آیت پڑھی اس پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حوصلہ افزائی فرماتے مورت کما عورتیں تو ہم سے بھی زیادہ فقیہ ہیں پھر بھی آپ نے کم مہر کی بابت میں تب کے کما عورتیں تو ہم سے بھی زیادہ فقیہ ہیں پھر بھی آپ نے کم مہر کی بابت بات کی تا تھیں تب کے کہا عورتیں تو ہم سے بھی زیادہ فقیہ ہیں پھر بھی آپ نے کم مہر کی بابت بات کی دو کا تا تھیں تب کی۔

#### ميراحق مرشفاعت مو؟

امام نسفی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنصا سے حق مبر کے بارے مشورہ لیا تو آپ نے عرض کیا اس سلسلہ میں میری گزارش ہے کہ میرا مبر قیامت کے دن آپ کی امت کی شفاعت مقرر ہو! پس جب امت مصطفیٰ کا پلفراط سے گزر شروع ہوگاتو آپ اپنے مبر کا مطالبہ کریں گ

(گویا کہ سیدہ فاظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال و دولت کا مهر تو ہر کوئی دیتا ہے گر میرا مهر نرالا اور بے مثل ہو اور وہ سے کہ میرا مهرنہ صرف میرے لئے نفع بخش ہو بلکہ آپ کی امت کے گنگار بھی اس سے مستفید ہوں اس لئے میرا مهر شفاعت امت مقرر کیا جائے (آبش قصوری)

اس تبسم کی عادت پر لاکھوں سلام

حضرت بلال رضى الله تعالى عنه بيان كرتے بين ايك دن نبي كريم صلى الله تعالی علیہ وسلم این کاشانہ اقدس سے مسکراتے ہوئے نمودار ہوئے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضى الله تعالى عنه مسكرانے كا سبب يوچها تو آپ نے فرمایا میری مسرت و مسکراہٹ کا سبب سے ہے کہ میری بٹی فاطمہ کا نکاح میرے چیازاد بھائی حضرت علی المرتضیٰ سے کرنے کی بشارت دی ہے گئی کہ اللہ تعالی نے فاطمہ اور علی کو رشتہ زوجیت میں مسلک فرما دیا ہے اور رضوان جنت کو تھم دیا ہے کہ وہ شجرطوبی کو ہلائے اس نے اسے خوب ہلایا ہے اس كے يت وستاويز بن كر كرے ہيں جو اہل بيت سے محبت كرنے والوں كے بخشش نامے ہیں۔ قیامت کے دن میں دستاویز ان کی بخشش کی سند ہوگ۔ جب آیت ان منکم الاواردها نازل موئی تو سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم غمناک ہوگئے صحابہ کرام نے بریشانی کا سبب بوجھا آپ خاموش رے' سیدہ فاطمہ کو علم ہوا تو حاضرخدمت ہوئیں' عرض کیا یارسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہیں۔ آپ نے کی آیت سیدہ فاطمہ کو نا دی۔ ان منکم الاوادھا' اس پر سیدہ فاطمہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نمودار ہونے لگے اور حفرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں اور فرمایا یا شخ المهاجرین الله تعالی فے اپنے محبوب کی طرف یہ آیت نازل کی ہے' وان ملکم الاواردھا'کیا آپ حضور کی امت کے بوڑھوں پر ایثار کرنے کیلئے تیار ہیں۔ انہوں نے کما ہال پھر حضرت علی سے امت کے جوانوں پر ثار ہونے كاعمد ليا بعد حضرت امام حسن و حسين سے ايني اس خواہش كا اظهار فرمايا تو وہ امت کے کم عمروں پر قربان ہونے کو تیار نظر آئے پھر ازخود امت مصطفیٰ کی عورتوں پر ایثارو قرمانی کا قصد فرمایا اتنے میں حضرت جرائیل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرما تا ہے نیز فرما تا

ہے فاطمہ کو بشارت دیجئے وہ غمگین نہ ہول میں تمہاری امت کے ساتھ اسی طرح پیش آؤل گا جیسے فاطمہ کی رضا ہوگ۔ (سجان اللہ) جنتی لیاس؟

حفرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنماکو اپنی شادی کی شب رونا آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبب دریافت فرمایا آپ عرض گزار ہو کیں ابا جان سے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہے مجھے دنیا سے کسی قتم کی محبت و رغبت نہیں لیکن آج شب مجھے اپنی اس حالت پر قدرے خطرہ سا محسوس ہوا کہ کہیں حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالی عنہ سے نہ کہہ دیں کہ آپ کیا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ولاسہ ویتے ہوئے فرمایا خاطر جمع ر کھو علی ہمیشہ راضی و خوش رہے ہیں اور (اب بھی ہربات پر خوش رہیں گے) اس کے بعد ایک مالدار یہودی عورت کی شادی ہوئی اس نے اپنی شادی یر بردی بردی امیر عورتوں کو آنے کی دعوت دی۔ وہ نمایت فاخرہ کباس زیب تن کئے آئیں اور انہوں نے بالاتفاق کہا ہم تمام محد کی صاحرادی اور ان کے فقر کی کیفیت کو دیکھنا جاہتی ہیں لہذا فاطمہ کو بلایا جائے اس نے بلا بھیجا' اس اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام ایک جنتی جوڑا لئے آموجود ہوئے۔ سیدنا فاطمه رضى الله تعالى عنها يبن كرجب ان كے درميان جلوه افروز ہوكيں تو آپ کا لباس و مکھ کر جیران رہ گئیں جب انہوں نے سیدہ پاک کی چادر مبارک کو ذرا سا اٹھایا تو انوارو تجلیات سے تمام ماحول مقعند نور بن گیا۔ پھر پوچھنے لگیں! ارے فاطمہ اتنا خوبصورت اور عدیم المثال جوڑا کماں سے آیا؟ آپ نے فرمایا یہ جنتی جوڑا جرائیل لائے ہیں اس پر سعادت مند عورتیں بکار انھیں نشهدان لا اله الااللَّه وان محمداً رسول اللَّه اور اسلام لے آئیں پرجن عورتوں کے خاوند مسلمان ہوئے وہ ان کے پاس ہی رہیں اور جن کے خاوند اسلام پیش کرنے کے باوجود مسلمان نہ ہوئے تو ان مسلمان خواتین ان سے الگ ہوگئیں اور انہوں نے اپنا نکاح مسلمانوں سے کرلیا!

## اینانیا کته سوالی کوعطا فرما دیا

ابن جوزی علیہ الرحمتہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنماکی جس شب شادی تھی' اسی شب ایک سوالی نے دروازے پر آکر سوال كيا بجھے ايك رائے كرتے كى حاجت ع! سيدہ فاطمہ كے پاس ايك پوندلگا كرية بھى تھا آپ نے چاہا ہے وہى عطا كريں مر معاً الله تعالى كا ارشاد لن تنالواالبر حتى تنفقوا مماتحبون(اً في محلائي كے طالب موتو اين محبوب ترین اشیاء کو اللہ تعالی کی رضا کے لئے خرچ کرو) سامنے آتے ہی آپ نے اپنی شادی کا کرے اس سوالی کو عنایت کردیا۔ بوقت رخصت حضرت جرائيل عليه السلام بارگاه رسالت صلى الله تعالى عليه وسلم مين حاضر موتے رب کا سلام پنچایا اور جنت سے سبز سندس کا ایک جوڑا پیش کرتے ہوئے کہا ب الله تعالى كى طرف سے سيده فاطمه كيلئے خصوصى تحفه ہے؟ چنانچه جب سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها نے اسے بہنا اور ان خواتین میں جاكر بیر گئيں، عورتوں کے پاس ایک ایک موم بتی جل رہی تھی سیدہ فاطمہ کے ہاتھ چراغ تھا مگر جب آپ کے نورانی لباس کی ایک جھلک نمایاں ہوئی تو مشرق و مغرب تک نور ہی نور مھیل گیا یمال تک کہ کافر عورتوں کے دل نوراسلام سے چک المح اور كلمه يوصة موع زمره اسلام مين داخل موكنين-

شكم مادر ميں باتيں

حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبری رضی اللہ تعالی عنما فرماتی ہیں میرے بطن اطهر میں جب سیدہ فاطمہ جاگزین تھیں تو مجھے کی قتم کی گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ مجھ سے باتیں کیا کرتیں۔ جب ولادت فاطمہ

کا وقت قریب آیا تو میں نے قریش دائیوں کو بلا بھیجا گر وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخاصمت کے باعث نہ آئیں' ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا ہوگا! معا چار عور تیں جن کی چک دمک اور حسن و جمال مثالی تھا جلوہ گر ہو ئیں ان میں سے ایک نے فرمایا میں تیری والدہ حوا ہوں' دو سری نے کہا میں آسیہ ہوں' تیسری بولی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ام کلثوم اور چو تھی نے کہا میں علیہ السلام کی والد مریم ہوں' (رضی اللہ تعالیٰ عنھن) ہم آپ کی خدمت کیلئے آئی ہیں۔

### حضرت سيده عائشه اور سيده فاطمه كي گفتگو

علامہ ابن ملقن وضی حین سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها نے کہا میں آپ سے افضل ہوں کیونکہ میں جگر گوشہ رسول کریم ہوں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا وزیا میں تو یہ بات ورست ہے لیکن آخرت میں اس کے برعکس ہوگا کیونکہ میرا قیام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور آپ علی کے محل میں ہوں گی آپ دونوں درجوں کا نقابل خود کرلیں!

حضرت سیدہ فاطمہ نے جواب دیے میں توقف کیا تو حضرت عاکشہ اپنی جگہ سے انھیں اور سیدہ فاطمہ کا سراطہر چوم کر فرمایا کاش کہ میرے نصیب ایسے ہوتے کہ میں آپ کے سراقدس کا ایک بال ہوتی!

# حیض و نفاس سے پاک

حفرت اسماء زوجہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنھا فرماتی ہیں حفرت سیدہ فاطمہ بھیشہ طیب و طاہرہ رہی ہیں حالانکہ ان کے شکم مقدس سے حسن و حسین اور دو سری اولاد بھی ہوئی مگر ان پر نفاس کی کیفیت طاری نہیں ہوئی چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا! یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے سیدہ فاطمہ کو حیض و نفاس کے معاملہ میں ہیشہ پاک پایا ہے آپ نے فرمایا تنہیں معلوم ہونا چاہئے۔

سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام (اعلیٰ حضرت بریلوی رایسیے)

#### اولاد مصطفيٰ عليه التحيته والشاء

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاجزادی تھیں' علائی کا بیان ہے حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں سب سے پہلے حضرت قاسم متولد ہوئے' پھر حضرت زینب' حضرت طیب و طاہر' ام کلثوم' رقیہ رضی اللہ تعالی عنم یہ حضرت خدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنما کے بطن اطهر سے متولد ہوئے) حضرت ایراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنما کے شکم اطهر سے متولد ہوئے) حضرت ایراہیم ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنما کے شکم اطهر سے ہیں)

حضرت زینب کا نکاح ابوالعاص بن الربیع سے کردیا گیا وہ صاحب مال اور المین ترین شخص سے 'غزوہ بدر میں قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے جب فدیہ طلب کیا گیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنما کا اللہ تعالی عنما کا بوقت نکاح عطا فرمودہ ہار رہائی کے لئے بھیج دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہار دیکھا تو آپ کو برا رحم آیا صحابہ کرام سے فرمایا اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو زینب کے قیدی کو ان کے حوالے کردیا جائے اور ان کا ہار بھی انہیں واپس لوٹا دیں چنانچہ انہیں اس شرط پر رہا کردیا گیا کہ حضرت زینب کو ہجرت کرنے سے نہیں روکا جائے گا انہوں نے کما بہت اچھا' جب حضرت ابوالعاص مکہ مرمہ پنچ تو انہوں نے حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت دیدی۔ آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو کیں تو پچھ لوگ آڑے کی اخازت دیدی۔ آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو کیں تو پچھ لوگ آڑے کی نے دیدی۔ آپ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو کیں تو پچھ لوگ آڑے کی نے

این نیزہ سے آپ کی طرف اشارہ کیا جس کے باعث حمل ساقط ہوگیا اس پر ابوسفیان بولا۔ ہمیں اس لڑکی کو رو کئے کی ضرورت نہیں البتہ روش دن میں جانے کی بجائے رات کو مرمہ مرمہ سے نکلے! اللہ لوگ یو نہ کمیں کہ وہ رعب و دبدبہ سے روانہ ہوئی چنانچہ ایا ہی ہوا اثنائے راہ حضرت زید بن حاری اللہ تعالی عنہ مل گئے ان کے ساتھ مدینہ کمید بعافیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچ گئیں پھر آپ کے خاوند تاجر بن کر مکہ سے شام اور وہال سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور حضرت زینب کے ہال بہنچ گئے ؟ آپ نے انہیں پناہ دیدی۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح نماز کی ادائیگی کے لئے تشریف لے جارہے تھے تو حضرت زینب نے باواز بلند فرمایا لوگو میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا بعدہ آپ اپنی صاجزادی کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا ابوالعاص کی خاطرخواہ خدمت کرو لیکن اسے اپنے قریب نہ آنے دیٹا کیونکہ تم ان کے لئے حلال نہیں ہو! لوگوں نے ان کے مال پر قبضہ كرليا مرنى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا لوگوں ميں جابتا ہوں اس كا مال واپس کردو چنانچہ لوگوں نے مال واپس کرتے ہوئے کما کیا ہی اچھا ہو تم اسلام لے آؤ وہ کنے لگے مکہ طرمہ کے لوگوں کی امانتیں میرے زمہ ہیں میں چاہتا ہوں ان کی امانتیں واپس کرکے اسلام لاؤ چنانچہ وہ لوگوں کی امانتیں واپس كرك مدينه پاك پنتي ملمان موسك اور حفرت زينب رضي الله تعالى عنها بھی ان کی خدمت میں مفروف ہو گئیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شنرادوں میں ایک فرزند عبداللہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر مشہور ہے یہ بھین میں مکہ کرمہ ہی وصال فرماگئے ان کے علاوہ حضرت ام کلثوم' حضرت رقیہ آپ کی حقیقی صاجزادیاں ہیں جو حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بطن اطہر سے متولد ہیں جو حضرت خدیجة الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بطن اطہر سے متولد

ہو ئیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کی حقیقی بہنیں ہیں ایک صاجزادے حضرت ابراہیم متولد ہوئے جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنها سے ہیں اللہ اٹھارہ ماہ کی عمر میں وصال فرما گئیں۔

حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها پانچ برس قبل از اعلان نبوت متولد ہوئيں قريش اس وقت تغيركعبه ميں مصووف تھے اٹھائيس برس كى عمر ميں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے چھ ماه بعد رمضان المبارك كياره ہجرى ميں وصال فرما ہوئيں حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه نے بار شاد على المرتضى رضى الله تعالى عنه سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كى نماز جنازه يوهائى۔

## اونٹنی کی گفتگو اور سیدہ فاطمہ

حضرت سفی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شب سیدہ فاطمہ رضی الله تعالی عنها کاشائه اقدس سے باہر تشریف لائیں تو ان سے نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی او نتنی عصاء جو خبیر میں حاصل ہوئی تھی آپ سے گفتگو كرتے ہوئے سلام عرض گزار ہوئى السلام عليك يابنت رسول الله' اے شنزادى رسول آپ ير سلام ہو! کيا آپ كو اينے والد ماجد سے كوئى كام ہے كيونك ميں ان کے پاس جانے ہی والی ہوں' اس پر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنھا کی آئھیں نمناک ہوگئیں اور شفقت سے او نٹنی کا سرانی گود میں لیکر بیار كرنے لكى على تك كه اس نے آپ كى كود ميں ہى جان ديدى پھراسے ايك برے كمبل ميں لپيٹ كروفن كرويا كيا تين دن بعد جب اس جگه كو كھودا كيا تو اس كاكسين نشان تك ملا او نمنى كا حضرت سيده فاطمه سے جمكلام مونا سيده ك كرامات ميں سے ب كيونكہ نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم اور ان ك علاوہ کی سے بھی ہمکلام نہ ہوئی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار میں او نٹنی کہنے لگی ایارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

میں ایک یہودی کے قبضہ میں تھی جب چرنے جاتی تو گھاس از خود بکارتی مجھے اپنی خوراک بناؤ کیونکہ تو حضرت مجم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہو اور جب رات سریر آتی تو درندے ایک دو سرے کو ناکیدا کہتے اس او نٹنی کے قریب مت جانا کیونکہ یہ مجمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے ہے!

## وظيفه فاطمه رضى الله تعالى عنها

روض الافكار میں ہے كہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضى اللہ تعالی عنما آپ صلى اللہ تعالی عنما آپ صلى اللہ تعالی علیہ وسلم كی خدمت میں کچھ طلب كرنے حاضر ہو كيں تو آپ نے فرمایا فتم ہے اس ذات اقدس كی جس كے قبضہ میں میری جان ہے آل محمد صلى اللہ تعالی علیہ وسلم كے ہاں تین دن چولما محصندا پڑا ہے میں تمہیں پانچ كلمات سكھا دیتا ہوں جو حضرت جراكيل علیہ السلام لائے ہیں۔ یااول الاولین يا آخر الاخرین یا ذوا القوة المنین یا ارحم الراحمین

حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کی قتم کی بھی حاجت ہوت جعرات کے دن اس حاجت کی طلب میں علی الصبح گھرسے باہر نکلتے وقت آ یت الکری 'سورہ آل عمران کی آخری آیت' سورہ زلزلات اور سورہ فاتحہ

پڑھ لیا کرے۔ اس میں تمام دنیا و آخرت کی حاجتیں ہیں (جو بر آئیں گی)

#### مناقب حسن و حسين رضى الله تعالى عنها مرج البحرين

بعض مفرین نے اللہ تعالی کے فرمان مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبغیان کی تفیریس فرمایا ہے کہ اس مراد سیدہ فاطمہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنهما ہیں ایک ، کرنبوت اور دو سرے ، کرفتوت ہیں ان کے درمیان تقوی کا وصل ہے للذا دونوں ہیں محبت ہی محبت ہے کی طرف سے زیادتی کا کوئی شائبہ نہیں اور ان دونوں سے موتی اور مونکے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنھما کا ظہور ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں دو سمند روں کو اللہ تعالیٰ عنما فرماتے ہیں دو سمند روں کو اللہ تعالیٰ نے ملایا ایک بحر آسان اور بحرز مین ہے چنانچہ آسانی دریا کا پانی زمنی دریا میں گر تا ہے تو وہ موتی بن جاتا ہے۔

علامہ تعلی رحمہ اللہ علیہ یہاں ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ کسی شخص نے کھجور کی مخطی ایک سیب میں رکھ کر دریا میں ڈال دی بارش ہوئی تو اس کا کچھ حصہ موتی بن گیا اور جس حصہ پر بارش کا اثر نہ ہوا وہ اپنی حالت پر ہی رہا حضرت قادہ فرماتے ہیں مرج البحرین سے مراد ، محروم اور ، محفارس ہیں۔

#### حفرت امام حسن والله

آپ حضرت سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے سب سے پہلے ہیں' آپ پانچ بس بھائی ہیں حسن' حسین' محن' زینب کبریٰ اور زینب صغریٰ جن کی کنیت ام کلثوم ہے یہ تمام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی متولد ہوئے۔

برمعادی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ام کلثوم کے نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے کردیا۔ اس کا طریقہ کار یہ طے ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر آپ ام کلثوم کے ساتھ نکاح میں رضا رکھتے ہیں تو میں انہیں آپ کے پاس ایک ام کلثوم کے ساتھ نکاح میں رضا رکھتے ہیں تو میں انہیں آپ کے پاس آئیں اور حضرت علی کے ارشاد کے مطابق کما یہ وہی چادر ہے جس کی نسبت میرے والہ ماجد علی کے ارشاد کے مطابق کما یہ وہی چادر ہے جس کی نسبت میرے والہ ماجد نے آپ کو کما تھا آپ نے کما آپ والد ماجد سے جاکر کمہ دینا میں راضی ہوں! اللہ تعالی تم سے اور ان سے بھی راضی رہے۔

# حفرت ام كلثوم اور خوشبو

ربیج الابرار میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاہ روم کے پاس ایک سفیر بھیجا آپ کی زوجہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنھا نے ایک دینار کی خوشبو خرید کر دو شیشوں میں بند کی اور کہا یہ شاہ روم کی بیوی کو میری طرف سے ہدیہ دے دینا۔ چنانچہ قاصد نے اس کی تغیل کی شاہ روم کی بیوی نے بیوی نے ان دونوں شیشیوں کو جواہر سے بھر کر تحفتا" بھیج دیا اور کہا یہ امیرالمومنین کی المیہ محترمہ کو پیش کردینا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جب جواہرات پر پڑی اور فرمایا یہ کہاں سے آئے ہیں ام گلثوم نے تمام ماجرا کہہ نایا تو وہ فرماتے گئے یہ مسلمانوں کا حق ہے وہ کہنے لگیس یہ توصرف میرے لئے ہیں آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لئے ہیں آپ نے فرمایا اس کا فیصلہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے چنانچہ حضرت علی نے فرمایا بیٹی تمہیں ایک دینار کی قیمت کے برابر ملیں گے باقی مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گے باقی مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملیں گے باقی مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاصد بھیجا تھا وہ تو مسلمانوں کا حصہ ہے۔ کیونکہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد بھیجا تھا وہ تو مسلمانوں کا تھا!

#### ولادت امام حسن والله

علامہ محب طبری بیان کرتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنه تین ہجری 15 ماہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ جب حسن کی ولادت کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت اساء نیت عمیس اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنه تعالی عنه تعالی عنه عنما سیدہ فاطمہ کی خدمت میں جھیجا! جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنه پیدا ہوئے تو ان کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کمی گئ نیز ساتویں روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا!

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی ان کا نام رکھے انہوں نے عرض کیا آپ ہی نام رکھیں آپ ان کے نانا جان ہیں' حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں اپنے رب کے نام رکھنے سے پہلے کوئی نام نہیں رکھتا چنانچہ حضرت جرائیل آئے اور بچ کی ولادت پر مبارک باد پیش کرتے ہوئے کما اس کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے کے نام پر شہر رکھئے جس کا معنی حسن ہے چنانچہ میں نام رکھاگیا اسی طرح جب امام حسین پیدا ہوئے تو جرائیل نے بشارت' مبارک باد پیش کرتے ہوئے کما اس کا نام بھی حضرت ہارون علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے کے نام پر شبیر رکھیں جس کے معنی حسین ہیں۔

# حضرت آدم عليه السلام كي توبه قبول

حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتلقی آدم ،
من ربہ کلمات سے مرادیہ پانچ نام ہیں محمر علی فاطمہ وسین رضی اللہ تعالیٰ عضم وضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کما ان ناموں کو یاد کرلیں کیونکہ آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو تین سو سال تک روتے رہے کی چنانچہ حضرت آدم ان ناموں کے توسل سے دعا مائی اور کما یا اللہ بحق محمر علی فاطمہ وسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھے بخشش دے اور میری توبہ قبول فرما لئے اللہ تعالیٰ نے ان پاس وحی بھیجی اور فرمایا اے آدم علیہ السلام آگر تم ان اساء کے توسل سے اپی تمام اولاد کی مغفرت طلب کرتے تو انہیں بھی میں بخشش دیتا۔

#### كلمات توبه

امام کمائی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کلمات توبہ آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے یہ تھے لاالہ الاانت سبحانک وبحمدک وعملت سوا

وظلمت نفسی فنب علی خیرالتوابین-جو شخص ان کلمات کو سجدہ کی حالت میں پڑھ کر اپنی غلطیوں کی معافی طلب کرے گا اللہ تعالی اسے پاک کردے گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔

دو نور

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور علی کوعرش کے پاس دو نور بناکر تخلیق فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے بنائے جانے سے دو ہزارال قبل ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی تنبیج و تقدیس بیان کرتے رہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی پشت میں ہمیں ودیعت فرما دیا۔ پھر ہم مسلسل پاک پشتوں اور پاکیزہ شکموں سے منتقل ہوتے ہوتے عبدالمطلب کی پشت میں پنچ پھروہ نور دو شکموں سے منتقل ہوتے ہوتے عبدالمطلب کی پشت میں رکھے گئے اور پھر نور جو نور جو شرت عبداللہ اور ایک شکث ابوطالب کی پشت میں رکھے گئے اور پھر نور جم سے علی اور فاطمہ میں جمع ہوئے پس حسن و حسین مرب العلمین کے دو نور ہیں۔

## الحسين مني وانامن الحسين

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حسین جھے سے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے محبوب رکھے جس نے حسین سے محبت کی' (ترفدی شریف) اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام لوگوں کے علم سے پوشیدہ رکھے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے شنزادوں کو ان سے موسوم کردیا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت موی علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا چنانچہ ستر ہزار فرشتوں کے جھرمٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حسین کی زیارت سے نوازا

بخاری شریف میں ہے امام حسن 'نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے صبح ابن حبان میں ہے کہ امام حسین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مشابہ رکھتے تھے ' برماوی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حس سرے سینہ تک اور حسین نبیج حصہ میں مشابہت رکھتے تھے۔

الفصول المهمہ میں ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے پچاس دن بعد حسین شکم مادر میں آئے بعض نے کہا ہے ان دونوں کے درمیان ایک طہر کا فاصلہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ ام الفضل سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بجیب خواب عرض کیا کہ آپ کے جہم اقدس کا ایک کلوا کٹ کر میری گود میں آپڑا ہے! آپ نے فرمایا یہ خواب تو بہت ہی اچھا ہم میری لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ہاں فرزند بیدا ہوگا وہ تمہماری گود میں کھیلے گا چنانچہ جب امام حسین بیدا ہوگ تو ان کی گود میں ڈالے گئے۔ امام حسین کی ولادت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دنبہ ذرج کرکے عقیقہ کے عمل کو دوام بخشا اور جب ان کے سرکے بال بنائے دنے کرکے عقیقہ کے عمل کو دوام بخشا اور جب ان کے سرکے بال بنائے تو ان بالوں کے ہموزن چاندی خیرات کی گئی۔

مسكه: پچ كے لئے عقيقہ ميں دو بكرے اور پكی كے لئے ايك كو سنت قرار ديا گيا ہے جب كہ بنچ كی طرف سنت كی ادائيگی كے لئے ايك بكرا بھی كافی ہے امام رافعی اور نووی عليهماالرحمتہ فرماتے ہیں اونٹ يا گائے كے ساتویں حصہ سے بھی سنت ادا ہوجاتی ہے اس بناء پر اونٹ يا گائے سات بچوں يا بچيوں كی طرف سے بيك وقت نيت كركے ذرئ كيا جائے تو سنت ادا ہوجائے گیا۔ علماء حنفیہ فرماتے ہیں قربانی كے حصص میں اگر عقیقہ كو بھی شامل كرليا جائے تو جائز ہے واللہ تعالی اعلم اور اگر عقیقہ كے جانور كو ذرئ كركے بيكا كر كھانا جائے تو جائز ہے واللہ تعالی اعلم اور اگر عقیقہ كے جانور كو ذرئ كركے بيكا كر كھانا

کھلایا جائے تب بھی جائز ہے۔ (تابش قصوری)

بچ کی پیدائش کے ساتویں دن عقیقہ کرسکے تو بہت ہی اچھا ہے بصورت دیگر عمر کے کئی بھی حصہ میں والدین یا ازخود بھی بیہ سنت ادا کر سکتے ہیں اگر وسائل میسرنہ ہوں تو قرض وغیرہ سے عقیقہ کی سنت ادا کرنا مناسب نہیں 'کیونکہ الدین یسر لااکراہ فی الدین تو آسان ہے نیز دین میں سختی نہیں' اس لئے بلاوجہ تکلف میں نہیں پڑنا چاہئے (آبش قصوری)

مسکلہ: ساتویں دن تک بیج کا نام رکھنا اور ختنہ کردینا مستحب ہے بعض نے تو واجب قرار دیا ہے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختالیس سال کی عمر تھی کہ پچاس ہجری میں زہرخورانی کے باعث شمادت سے سرفراز ہوئے اور اپنی جدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے پہلو جنت البقیع میں دفن ہوئے مخرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت امیرمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے دیکھا جیسے ان کی گرفت میں ہیں پھر ایک مکان میں داخل ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے در بیان صلح کرا دی ہے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے باہر آئے رب کعبہ کی قشم اللہ تعالیٰ نے جھے بخشش سے نواز دیا ہے۔

حفرت امام حسين والع

حضرت نسفی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس محرم الحرام 61ھ کو جمعہ کے دن شہید کئے گئے اس وقت آپ 56 برس کے تھے آپ کی شہادت پر سورج گمنا گیا للذا نجومیوں کلیہ قول غلط ثابت ہوا کہ سورج گربن اٹھا کیس یا اشیسویں تاریخ کو ہی واقع ہو تا ہے جبجہروضہ میں مذکور ہے کہ کسوف اور عید کا اجتماع ممکن ہے شرح مہذب میں ہے سورج گربمن کی نماز چاند گربمن کی نماز سے زیادہ موکد ہے کیونکہ آفتاب کا نفع متاب سے زیادہ ہے۔

# حضور نے کلی چینکی اور پھل دار درخت بن گیا

ربیج الابرار میں ہند بنت حارث سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی عليه وسلم اپني خاله ام معبد عاتكه رضي الله تعالى عنها كے خيے ميں جلوه افروز ہوتے وہاں آپ نے وضو فرمایا اور کلی عوسجہ نامی خاردار جھاڑی یر سینکی جب صبح اسے دیکھا گیا تو وہ ایک مجلدار ورخت بن چکا تھا زعفرانی کھل اور عنرالیی خوشبو ماحول کو ممکا رہی تھی اس درخت کے پھل کو جو کوئی بیار کھا تا صحت یا تا' پیاسا سراب ہوجا تا' بمری یا او نمنی وغیرہ کھائے تو اس کا دورہ بڑھ جا تا' چنانچہ ہم لوگوں نے اس ورخت کا نام "مبارک" رکھ دیا ایک دن صبح کو دیکھا گیا تو اس کے یے جھڑ چکے ہیں اور پھل چھوٹے ہوگئے ہیں ہم پریشان سے ہوگئے یمال تک کہ خر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داربقاء کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تمیں سال بعد وہ درخت نیجے سے اویر تک خاردار بن گیا اس کا حسن اور شادانی جاتی رہی پھر خبر آئی کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کردیئے گئے ہیں اس کے بعد اے کھی پھل نہ لگے جس سے ہم برابر متفید ہوتے آ رہے تھے یمال تک کہ ایک صبح کو اس کی جڑ ہے خون جوش زن ہوا اس کے بے گر گئے ہم اس طرح پریشان ہوئے کہ خبر آئی حفرت امام حسین رضی الله تعالی عنه مع این رفقاء شهید کردی گئے ہیں۔ شنرادی کسری؟

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کی شنرادیوں میں سے ایک شنرادی کو سریہ بنایا اور اس کے بطن سے حضرت امام زین العابدین رضی الله تعالی عنه متولد ہوئے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه کے عمد حکومت میں جب اسلامی لشکر نے ایران و عراق پر غلبہ حاصل کیا تو کسری کی بیت کی تین بیٹیاں بھی بطور مال غنیمت قید میں آئیں انہیں فروخت کرنے کی بات ہوئی تو حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه نے فرمایا بادشاہوں کی بیٹیوں کو فروخت نہیں کیا جاتا تاہم حضرت علی رضی الله تعالی عنه نے ان میں سے ایک شنرادی کو حضرت امام ترضی الله تعالی عنه کے لئے حاصل کرلیا ایک حضرت محمد بن ابو بکر رضی الله تعالی عنه کو دی گئی اس سے حضرت قاسم متولد ہوئے اور ایک حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه کو ودیعت کی گئی جس مولد میں ایم بیدا ہوئے۔

### شیطان بکثرت ہوں گے

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آخیر زمانے میں سب سے بدتر مال غلام اور لونڈی ہو گا جبکہ خدام کی کثرت ہوگی شیطان نما (انسان) بیشمار ہوں گے حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی کہ عورت کو بھی راز دار نہ بنانا اور جس کنیز سے خدمت لینا چاہو اس سے کہ عورت کو بھی موجت نہ کرنا!

#### سلام پر آزادی

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزی آپ کی خدمت میں سلام و آداب بجالانے کے ساتھ ساتھ پھول پیش کئے تو آپ نے اسے یہ کہتے ہوئے آزاد کردیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے ادب و احرام کو ملحوظ رکھے تم اسے اس سے بھی زیادہ عزت بخشو للذا میں نے اس کی خدمت کا صلہ آزادی عطا کردی۔

دونول سے محبت؟

حضرت علی الرتضلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنهما کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیکر فرمایا جو مجھ سے محبت رکھے وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے والدین کے ساتھ بھی محبت رکھے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا!

# امام حسن کو دیکھتے ہی میرے آنسو نکل پڑے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جب بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی میری آئھوں سے آنسو ٹیکنے لگتے' اس لئے کہ ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں بیٹے آپ کی ڈاڑھی مبارک سے بیار کررہے تھے اور حضورسید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرط محبت سے چومتے اور اپنی زبان آپ کے منہ میں ڈال ویتے اور فرماتے اللی! میں اس سے بھی محبت کرتاہوں پس اس سے محبت فرمائے جو اس سے محبت فرمائے جو اس سے محبت فرمائے۔

# بینڈ را شک مقابلہ

علامہ نسفی علیہ الرحمتہ مرقوم فرماتے ہیں امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنهما نے ایک دن تختیاں تکھیں اور خو تخطی کی آپس میں بحث کرنے لگے ایک کہنا میرا خط عمدہ ہے دو سرا کہنا میرا خط اعلیٰ ہے چنانچہ فیصلہ کیلئے اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضرہوئے تو انہوں نے دل رکھنے کیلئے فرمایا آپ جائے اور اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها سے فیصلہ کرائے۔ جب والدہ کی خدمت میں پنچ تو دونوں کی محبت نے کسی کا دل تو ژنا پند نہ کیا اور فرمایا بیٹا آپ اپنے ناناجی کے ہاں جائیں اور وہ عمدہ فیصلہ کریں گے جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فیصلہ طلب کیاتو فرمایا سوائے جرائیل

کے تمہارے اس معاملہ میں کوئی اور فیصل نہیں ہوگا جرائیل آئے تو انہوں نے کما اس کا فیصلہ رب العزت ہی فرمائے گا اللہ تعالی نے فرمایا جرائیل جنت سے ایک سیب لے جاؤاور ہوا میں چھنکو جس کی شختی پر آ پڑے گا اس کا خط عمدہ ہوگا چنانچہ سیب کو جب ہوا میں اچھالا گیا تو گرتے ہوئے یہ دو ککڑے ہوا اور ایک ککڑا ایک شختی پر ' دو سمرا دو سری پر جا پڑا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا دونوں کا خط ہی اعلیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو برابر کے فیصلہ سے محفوظ فرمایا ہے۔

#### فرشتے کی حفاظت

أيك دن سيده فاطمه رضي الله تعالى عنها نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم کی خدمت میں پریشانی کے عالم میں حاضر ہوئیں حضور نے سب معلوم کیا تو عرض گزار ہو کیں میرے دونوں لخت جگر کہیں کھو گئے ہیں نہ جانے اس وقت کمال ہوں اس اثناء میں حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور کما دونوں شنرادے فلال مقام پر سو رہے ہیں اور ان کی حفاظت پر ایک فرشتہ مامور ہے آپ صلی الله تعالی علیه وسلم وہال پنچ دیکھا فرشتے نے ایک پر نیچے اور دوسرا اویر رکھا ہوا ہے اور دونول شنرادے آرام فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں کندھے پر اٹھایا اور چل دیئے سرراه حضرت ابو بمرصديق رضى الله تعالى عنه ملے عرض كيا يارسول الله صلى الله تعالی علیه وسلم ایک صاجزادہ مجھے دیجئے آپ مسکرائے اور فرمایا ان کے لئے سواری دیکھنے کتنی عمرہ ہے اور یہ دو سوار کتنے اچھے ہیں جب آپ مجد شریف میں تشریف لائے تو صحابہ کرام سے فرمایا کیا میں تہمیں ایسے افراد بتاؤں جو تمام مخلوق سے اعلیٰ ہیں عرض کیا فرمائے کہا ان بچوں کے نانا اور نانی' صحابہ نے تقدیق کی پھر کہا ان کا نانا میں اور نانی خدیجة الکبری ہیں سے سب سے بمتر ہیں پھران کے والدین سب سے بہتر ہیں جو علی اور فاطمہ رضی الله تعالی عنهما

ہیں ان کے چپا اور پھو پھی بہتر ہیں چپا حضرت جعفر اور پھو پھی حضرت ام ہائی رضی اللہ تعالی عنھما' ان کی خالہ تھیں بہتر ہیں ان کے ماموں بہتر ہیں ان کی خالہ ہیں ام کلثوم' رقیہ اور حضرت زینب ان کے ماموں' عبداللہ طیب و طاہر' قاسم وابراہیم رضی اللہ تعالی عنھم ایک علوی خالون اور مجوسی

شهر بلخ میں کسی علوی کی وفات ہوئی تو اس کی بیوی سمر قند چلی گئی وہاں جامع مسجد میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر خوراک کی تلاش میں باہر نکلی اور اس شر ك ايك اميرترين شخص كو ويكها تو اس سے بوں سوال كيا ميں ايك علوى خاتون ہیں مجھے بچوں کیلئے کھانے کی ضرورت ہے آپ مجھے تھوڑا سا کھانا مہیا كردو! وه كنے لگاتم دو گواه پيش كوكه واقعي علوى مو- وه بولى مين غريب الوطن مول یہ سنتے امیر نے منہ پھیرا اور چل دیا بعدہ ایک مجوی نے اسے دیکھا تو اسے اپنا تمام ماجرا کہ سلا اسے رحم آیا اور اس نے کھانا پیش کردیا جب رات ہوئی تو اس امیرتین مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی کہ آپ ایک نمایت خوبصورت محل کے پاس جلوہ افروز ہیں وہ بولا یارسول الله! یه محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان کے لئے ہے وہ بولا میں بھی مسلمان ہوں! آپ نے فرمایا تم اپنی مسلمانی کے گواہ لاؤ؟ یہ سنتے ہی وہ پریثان ہوا' آپ نے فرمایا تمہارے ماس ایک غریب الوطن علوی خاتون آئی اس نے سوال کیا تونے کما گواہ لاؤ!

خواب میں یہ منظر دیکھتے ہی بیدار ہوا اور اس عورت کے بارے معلومات حاصل کرنے لگا پتہ چلا وہ مجھی کے گھر ہے وہاں پہنچا اور مجوی سے عرض کرنے لگا! اس علوی خاتون کی گیس خدمت کرنا چاہتا ہوں میرے ساتھ روانہ کردو اور اس کے صلہ میں مجھ سے آیک ہزار دنیا لے لو! مجوسی بولا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کا محل ہزار دینار میں فروخت نہیں

کوں گا! اور من گزشتہ رات جب تک میں اپنے بچوں سمیت اسلام سے مشرف نہیں ہوا سویا تک نہیں! اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بشارت دی ہے کہ تو مع اپنے اہل و عیال کے جنتی ہے!

# مجوس كا كهانا اور علوى خاتون

مجوس کے گھرسے کھانے کی خوشبو آرہی تھی، پڑوس میں ایک علوی خاتون نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس نے کسی سے کہ دیا اس مجوس کے کھانے کی خوشبو نے بہت تگ کررکھا ہے یہ بات مجوس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے اپنا کھانا اس سیدزادی کے ہاں بھیج دیا صاجزادی نے اسے دعا دی کہ اللی اس کا حشر میرے نانا جان کے ساتھ ہو پھر کسی صالح انسان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں طے اور فرمایا مجوسی کو جاکر بشارت دو کہ علوی خاتون کی دعا اللہ تعالی نے تہمارے حق میں قبول کرلی ہے جیسے ہی کہ علوی خاتون کی دعا اللہ تعالی نے تہمارے حق میں قبول کرلی ہے جیسے ہی اس صالح مرد نے جاکر اسے بشارت سائی تو فور آ پکار اٹھا اشھدان لا الد الا الله واشھدان محمد ارسول الله

# ج کے لئے فرشتہ مقرر کردیا گیا

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے مروی بین کہ ایک صالح مرد ہر سال جج کے لئے جاتا تھا ایک بار جج کی اشیاء خرید نے بغداد شریف کے بازار میں پہنچا تو اسے ایک خاتون نے کہا میں سیدزادی ہوں میرے بیٹیم بچ چار روز سے بھوکے ہیں ان کا خیال کرو! یہ سنتے ہی اس نے جج کیلئے جمع شدہ تمام دینار اس سیدزادی کے حوالے کردیئے جب لوگ جج سے واپس آئے تو وہ ان سے ملاقات کے لئے گیا وہ جس کی حاجی صاحبان کہتے اللہ ملاقات کہتا اللہ تعالیٰ تیرا جج قبول کرے تو جوابا اسے بھی حاجی صاحبان کہتے اللہ تعالیٰ تمہارا جج بھی قبول کرے۔

یہ سن کر اسے تعجب ہوا اسی شب اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کی زیارت ہوئی آپ نے فرمایا تھے تعجب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ میں نے اللہ
تعالیٰ سے تیرے لئے دعا کی ہے کہ تیری صورت پر ایک فرشتہ پیدا فرمائے جو
ہر سال قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے' اب تمہارا دل چاہے حج
کرو یا ہیں رہوا

#### اس كابدله مين دول گا

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے اہل بیت کی خدمت میں مدید وغیرہ دے گا اگر وہ دنیا میں بدلہ نہ دے سکے تو آخرت میں اس کا بدلہ میں دول گا!

#### دو چھول

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اولاد دنیا میں پھول ہیں جنہیں اللہ تعالی اپنے بندول میں تقسیم فرماٹا ہے اور دنیا میں میرے دو پھول حسن و حسین ہیں رضی اللہ تعالی عنھما

## امام حسن وحسين پر مجھے فخرب

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں میرا اور دیگر تمام انبیاء مرسلین کا ٹھراؤ ایک ہی مقام پر ہوگا! پھر منادی ندا کرے انبیاء کرام اپنی اپنی اولاد پر فخر کریں! تو میں اپنے حسن و حسین پر فخر کردول گا

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدعالم نے فرمایا بیج جنت کی خوشبو ہیں (رائیج الدرالثمین خصائص الصادق الامین) مزید فرمایا بیج جنت کے پھول ہیں (رائیج

#### نور اور سرور

سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ دنیا میں سرور اور آخرت میں نور ہوگا!

حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ زیادہ مشغول نہ رہو کیونکہ آگر وہ اللہ تعالی اپنے مقبولوں کے وہ اللہ تعالی اپنے مقبولوں کو ناپندیدہ ہیں تو دشمنان خدا سے رغبت کو ناپندیدہ ہیں تو دشمنان خدا سے رغبت کیسی؟

حضرت امام اوزاعی فرماتے ہیں اپنے اہل خانہ سے بھاگنے والا ایسے ہے جسے بھاگا ہوا غلام ایسے آدی کا اللہ تعالیٰ نماز' روزہ اور عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔

#### بوسه مزوت وبوسه رحمت

حضرت امام ابوللیث سمرقندی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ باب اپنے یکی کے رخسار کا بوسہ لے تو یہ بوسہ مودت ہے اور بچیر اپنے باپ کے رخسار چوم لے تو بوسہ رحمت کہلائے گا بھائی کا اپنے بھائی کی پیشانی چومنا بوسہ شفقت ہے مومن کا اپنے ایمان دار بھائی کے ہاتھ کا بوسہ لینا بوسہ تحیت و اگرام ہے اور زوجہ کا منہ چوما بوسہ شہوت ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایٹ بچوں کا بوسہ لیا کرو کیونکہ اس کے سے اجر ملتا ہے

### ہاتھ چومناسنت ہے

قال فی الروضة: تقبیل الید لذهد او علم او شرف او صلاح سنة زبر ' علم ' شرف اور نیکی کے باعث کسی کے ہاتھ چومنا سنت ہے (یعنی عالم دین 'شخ طریقت ' ولی اللہ ' بزرگ اور نیک لوگوں کے ہاتھ چومنا سنت ہے) (آباش قصوری) ونیادارکی عزت و شوکت کیلئے ہاتھ چومنا ناجائز نہیں اپنے چھوٹے بچے

کے رخماریا ہاتھ پاؤں کا شفقت سے چومنا سنت ہے اسی طرح کسی دو سرے

کے بچے کا بوسہ لینا بشرطیکہ شہوت سے نہ ہوتو سنت ہے کسی فوت شدہ بزرگ

کے چرے کے بوسہ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں سفرسے آنے والے سے
مصافحہ کرنا رخمار پر بوسہ مسنون ہے بلاوجہ کسی کا بوسہ لینا مکروہ ہے صاحب
عزوجاہ مسلمان کی تعظیم کے لئے پیٹھ کو خم دیکر اس کا خیرمقدم کرنا جائز ہے
بصورت دیگر کسی عام انسان کے لئے پیٹت خم کرنا مکروہ ہے نیز اہل علم و فضل
کے اعزازواکرام کے لئے قیام تعظیمی جائزہے ولا باس بالقیام لاھل
کے اعزازواکرام کے لئے قیام تعظیمی جائزہے ولا باس بالقیام لاھل

# سرخ ياقوت كامحل

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا! چیا جان مجھے مبارک ہو اس بات کی اللہ تعالی نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لئے سزیا قوت کا جنت میں محل تیار کرایا ہے میرے لئے سپید یا قوت کا اور تممارے لئے سرخ یا قوت کا محل بنوایا ہے لہذا تممارا جنت میں مقام حبیب و خلیل کے درمیان ہوگا!

## ملى ميں چھپاليا

ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا چیا اپنی اولاد کو میرے پاس لے آیے وہ بح اہل و عیال حاضر ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کملی میں سبھی کو چھپا کر یوں دعا کی! اللی جیسے میں ان کو اپنی کملی میں چھپایا ہے ایسے ہی روز قیامت انہیں اپنی رحمت کی چاور میں چھپا لینا یہ میرے اہل بیت میں سے ہیں اس پر ذرے ذرے نامین کی!

#### دعائے مغفرت

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن دعا فرمائی النی عباس' ان صاجزادے اور ان سے محبت رکھنے والے تمام کی مغفرت فرمائے گا! مجمع الاحباب میں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام سے گروہ ایٹ اسلام کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔

#### آپ برے ہیں

حضرت عباس رضی الله تعالی عنه عمر میں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مین سال بوے تھ گر ایک روز حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے دریافت فرمایا! پچا؟ آپ بوے بیں یا میں؟ تو بارگاہ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے انہوں نے عرض کیا عمر میری زیادہ ہے گر بوے آپ ہیں۔ (تابش قصوری)

#### ایمان کی دولت؟

عزوہ بدر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرداران مکہ میں شامل سے اس آئیں وہ ان پر سے اس آئیں وہ ان پر حملہ نہ کریں کیونکہ وہ مجبور آئے ہیں سیرت ابن ہشام میں مرقوم ہے حضرت ابوحد یفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم تو نہیں چھوڑیں گے جب ہم اپنی بیٹوں ' بھائیوں اور باپ تک کو نہیں چھوڑیں گے تو عباس کا بھی لحاظ نہیں بیٹوں ' بھائیوں اور باپ تک کو نہیں چھوڑیں گے تو عباس کا بھی لحاظ نہیں رکھا جائے گا اگر میرے مدقابل آئے تو میں ان کے منہ میں تلوار کی لگام دوں گا! اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیابا حفص (حضرت عمر فرماتے ہیں) آج مجھے پہلی مرتبہ حضور نے اس کنیت سے یاد فرمایا تھا کیا میرے چھا کے چرے کو زخمی کیا جائے حضور نے اس کنیت سے یاد فرمایا تھا کیا میرے چھا کے چرے کو زخمی کیا جائے

گا حفرت عمر عرض گزار ہوئے ہرگز نہیں البتہ آپ مجھے اجازت دیں میں ابومذیفہ کی گردن مار دول!

حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات سے ہیشہ نادم رہا اور دعا کرتا رہا اللی مجھے شمادت عطا فرماکر اس بات کا کفارہ بنا دے چنانچہ چند میامہ میں شمید ہوئے غزوہ بدر کا نتیجہ فنج کی صورت میں برآمہ ہوا تو قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے رات کو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں تک کپنی تو آپ نے فرمایا مجھے ان کی تکلیف دہ آواز نے پریشان کررکھا ہے۔

یہ سنتے ہی ایک صحابی نے حضرت عباس کی رسیاں ڈھیلی کردیں۔ حضور نے فرمایا تمام قیدیوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرو! جب فدید طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو مسلمان تھا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میرے تیرے اسلام کو زیادہ جانتا ہوں بسرحال تم اپنا' اپنے بھیجے نوفل بن حارث بن عبرالمطلب اور عقیل بن ابی طالب کا فدید ادا کرو!

عرض كرنے كيا يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم! ميرے ياس تو مال نميں! اس بات پر مالك علوم غيب عالم ماكان وما يكون محرم اسراراللى محمد مصطفىٰ نے فرمایا۔

وہ مال کمال گیا، جس کو آپ نے ام الفضل سے مل کر زمین میں دفن کیا ہے کیا کمہ مرمہ سے روائگی کی شب ام افضل سے یہ نہیں کما تھا آگر میں کسی مصیبت میں پڑ جاؤں تو یہ مال میرے بیٹے فضل اور عبداللہ میں اتنا اتنا تقسیم کردیا۔

یہ س کر حضرت عباس پر رعشہ ہوا طاری کہ پیغیر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبرداری خیال آیا مسلمان نیک وبد کم پیچان جاتے ہیں محمد آدی کے ول کی باتیں جان جاتے ہیں

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے! اللہ! کی قتم ان باتوں کو میرے اور ام افضل کے سواکوئی نہیں جانتا تھا ایک روایت میں ہے کہ وہ پانچ سو مثقال سونا جو چلتے وقت ام الفضل کو دیا کماں گیا؟ وہ بولے آپ کو کس نے مطلع کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے جو عالم الغیب ہو اور الغیب ہو اور بہتے ہوئے زمرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ برسر منبر فرمایا کرتے لوگو! نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسے تعظیم فرماتے جیسے بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے للذا تم بھی آپ کی پیروی میں ان تعظیم و تکریم بجالاؤ!

## حضرت عباس کے وسلہ سے بارش؟

صیح حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ عنہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے دعا فرمایا کرتے! اللی! ہم تیری بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کو وسیلہ بناکر پیش کرتے ہیں ان کے وسیلے سے بارش عطا فرما پھر حضرت عباس سے عرض گزار ہوتے یا ابوالفضل! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لئے بارش کی دعا مانگئے چنانچہ وہ کھڑے ہوکر اللہ تعالیٰ کی حمدوثنا بجالاتے۔ کہتے اللی تیرے پاس بادل ہے تیری ہی پاس پانی ہے للذا اپنے کرم سے بادل جھیجئے اللی تیرے پاس بادل ہے تیری ہی پاس پانی ہے للذا اپنے کرم سے بادل جھیجئے اور بارش نازل فرما دیجئے اللی قوم میرے وسیلہ سے تیری طرف متوجہ ہوئی ہے ابہیں نے باران رحمت سے سیراب فرماد بیجئے ہماری جان اور اہل و عیال ہے ابہیں نے باران رحمت سے سیراب فرماد بیجئے ہماری جان اور اہل و عیال

کے متعلق دعا قبول فرما لے اللی! تیری جناب میں ہم بے زبان چوپایوں اور جانوروں کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللی تو اپنے کرم سے مسلسل نافع بارش سے سیراب فرما۔ اللی ہم تجھ سے ہی امید رکھتے ہیں۔

اللی چھوٹے زاری کرتے ہیں بروں پر رفت طاری ہے ہماری فریاد سنے اور تو ہی فریاد درس ہے۔

بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفت آمیز اور پرسوز دعا کو قبولیت کا زیور پہنایا گیا کیا دیکھتے ہیں کہ بادل اللہ آئے اور لوگ پکار الشے دیکھو رحمت خداوندی کا ظہور ہوگیا لوگ ابھی اپنی جگہ سے واپس نہیں پلٹے تھے کہ بارش شروع ہوگئ۔ صحابہ کرام اپنے کپڑے سمیٹے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جم اقدس کو مس کرنے گئے اور کہتے جاتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جم اقدس کو مس کرنے گئے اور کہتے جاتے سے اللہ عنہ کے جم اقدس کو مس کرنے گئے اور کہتے جاتے سے اللہ عنہ کے جم اقدس کو مس کرنے گئے اور کہتے جاتے سے اللہ ساتی قوم آپ کو مبارک ہو۔

حضرت سيدنا فاروق اعظم كمنے ككے والله هوالوسيله الى الله والمكانة منه الله كى قتم به اس كى بارگاه ميں وسيله جليله بيں اور الله تعالى كى بارگاه ميں ان كا مرتبه بلند ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ 32 ہجری قبول بعض 34 ہجری معمر 88 سال میں وصال فرمایا۔ مدینہ منورہ ' جنت القینع میں دفن کئے گئے۔ حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں قدررت قبرہ والحمدللّه الحمدللّه مجھے آپ کے مزاراقدس کی زیارت کا شرف حاصل ہے حضرت عباس بن مرداس بھی صحابی ہیں ان کا مزاریاک بھی مقیع شریف میں ہے اس کی زیارت کا شرف بھی مجھے نصیب ہے۔

(نوٹ) حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ کے بیان کے مطابق ثابت ہوا کہ اسلاف نے اکابراسلام کے مزارات تعمیر فرمائے اور حضور کے امتی ہمیشہ مزارات کی زیارت کیلئے عاضری دیتے رہے خصوصاً مدینہ پاک کے جنتی

قبرستان 'جنت القسیح بین صحابہ کرام اور ائمہ دین کے مزارات مرجمع خلائق رہے گر دنیا بین واحد نجدی گروہ ایبا ہے جس نے مکہ کرمہ مدینہ طیبہ اور جاز مقدس کے دیگر مقامات سے مسلمانوں کے خصوصاً صحابہ کرام ' ائمہ اسلام کے مزارات کو اکھاڑ پھینکا' تاہم جو عاشقان مصطفیٰ کے ولوں بین ان کی عظمت و رفعت اور مودت و محبت کے چراغ روشن بین انہیں بجھانہ سکتے بناء علیہ آج بھی لوگ مدینہ طیبہ اور مکہ کرمہ کے قبرستانوں جنت البقیع اور جنت المادیٰ میں ایسے ہی عقیدت و محبت سے حاضر ہوکر دعائیں مانگتے رہتے ہیں المادیٰ میں ایسے ہی عقیدت و محبت سے حاضر ہوکر دعائیں مانگتے رہتے ہیں جسے ان کے سامنے مزارات اسی طرح اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔

MUST SEE SAN ALTONE , THE RESERVE AND A SECOND SECOND

# مناقب حضرت سيدالشهداء اميرحمزه فالله

## چیاور رضای بھائی

حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقیقی پچپا اور آپ کی والدہ کے پچپا کی صاجزادی کے فرزند ارجمند اور آپ کے رضاعی بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارہ پچپا تھے ان میں سے چار نے اسلام کو پایا (حضرت ابوطالب کی بابت اختلاف پایا جا تا ہے) حضرت حمزہ اور حضرت عباس مشرف بہ اسلام ہوئ ابولہب نے انکار کیا اور کفر میں مرا' یہ بلحاظ عمر سب سے بڑا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی کنیت ابولہب سے قرآن کریم میں اس کی فدمت کی اور ہلاکت کا بیان فرمایا' اس کا ابولہب سے قرآن کریم میں اس کی فدمت کی اور ہلاکت کا بیان فرمایا' اس کا ذکر قرآن پاک میں نہیں فرمایا ابولہب نے حسن و جمال کے باعث اپنی کنیت نام عبدالعزی تھا عزی الیولہب نے حسن و جمال کے باعث اپنی کنیت نام عبدالعزی حالانکہ گھر والوں نے ابوالفیاء اور ابوالخیر کنیت رکھنے کا مشورہ دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس سے دل میں یہ بات دور رکھی اور اپنی خواہش کے مطابق ابولہب کنیت پر ہی قانع ہوا۔

حضرت امير حمزه رضى الله تعالى عنه اعلان نبوت كے دوسرے سال ہى مشرف به اسلام ہوئے ان كے اسلام لانے كاسب بيہ ہواكه آپ شكار پر گئے ہوئے تھے ادھر صفا پر سے ابو جميل كاگزر ہوا اس نے نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كو دمكھ كر بكواس شروع كردى اور كھر حد سے بردھتے ہوئے آپ كو

جسمانی تکلیف سے دوجار کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبرواستقامت سے برداشت کیا اور جوانی کارروائی نہ فرمائی اتفاقا وہاں ایک اوی ابوجهل کی بکواس اور حرکات نازیبا کو سن رہی تھی جب حضرت حمزہ رضی الله تعالی عنه آئے تو اس نے ساری باتوں سے آگاہ کردیا۔ یہ سنتے ہی غضبناک سالت میں ابوجہل کے پاس آئے اور اپنی کمان سے اس کا سر پھوڑ ڈالا اور كنے لكے تو حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ير زيادتى كرتا ہے س لوا ميں نے ان کے دین کو اپنا لیا ہے میں اس کا قائل ہوں جس کے وہ قائل ہیں قریش دلول میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی عزت و عظمت اور جلالت كاسكه حفرت حمزہ كے اسلام لانے ميں ولوں ير بيٹھ گيا يہ كمه آپ كى خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور سید عالم مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات اقدس و اعلیٰ کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتوں آسانوں میں لکھا ہوا ہے حمزہ اللہ و رسول کے شیر ہیں حضرت سیدعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا سب سے اعلیٰ اور محبوب ترین مجھے میرے چیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

### سيدالشهداء شيرخدا ورسول

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور آپ کے اعضاء کو کاٹ لیا گیا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت دیکھ بہت روئے اور یوں کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے آپ بہت زیادہ صلہ رحم کرنے اور بوے مخیر تھے اللہ تعالیٰ آپ پر احم فرمائے آپ بہت زیادہ صلہ رحم کرنے اور بوے مخیر تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح عطا فرمائی تو میں ستر کفار کو ایسے ہی مثلہ کردوں گا تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ان عاقبنم فعاقبوا بمثل ماعوقبنم کن صبر تم مھو حیرللصا برین آگر تم کی کو سزا دو تو اتن ہی مزا دو جتنی تہیں دی گئی اور اگر تم صبر کرو تو صابرین کے لئے بہتر ہے۔

حضور نے یہ پڑھتے ہی فرمایا میں صبر کروں گا اور اپنی قتم کا کفارہ اوا فرمایا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 32 ماہ (یعنی اڑھائی سال) بعد غزوہ احد میں سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوئے اس وقت 59 سال کے تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شمادت پر آپ کی خدمت میں یوں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کیا۔

ابایعلی لک الارکان هدت -- وانت الما جدالبر الوصول آپ کے ہم نام حمزہ بن عمر والاسلمی رضی اللہ تعالی عنه بھی صحابی ہیں ان سے نو احادیث مروی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابوصالح رکھی ان کا وصال 61 ہجری میں ہوا۔ واللہ

# شاتمان صحابه كرام كاانجام

ابل بيت اور اصحاب مصطفى صلى الله عليه وسلم كى محبت عين حب رسول ريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ب اور ان سے وشمني رسول اكرم صلى الله تعالی علیه و آله وسلم سے دشنی کے مترادف ہے مگر بعض لوگ بوے اطیف پیرائے میں حب اہل بیت کے پردہ میں اہل بیت سے و شمنی اختیار کئے موئے ہیں کیونکہ وہ مروحین اہل بیت صحابہ کرام کی شان اقدس میں غلیظ الفاظ استعال كرتے رہتے ہيں ' زبان و قلم سے ان كاب وظفه شعار بن چكا ہے۔ امت مصطفیٰ میں اہل بیت کی جتنی تعریف صحابہ کرام نے فرمائی اس کی مثال ناممكن م اور اصحاب رسول كے جو اوصاف الل بيت نے ارشاد فرمائے ان كى تمثیل بھی محال اور نبی وجہ ہے کہ ایمان و اسلام کے لئے ان کا وجود جزو ایمان اور معیار قرار پلیا۔ یمال عبرت کے لئے شاتمان صحابہ کے شرعی تھم کے ساتھ حکایات ورج کی جاتی ہیں۔ ممکن کہ بعض لوگ سبق حاصل کریں۔ صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین کی شان میں کتاب و سنت ناطق ہیں۔ فضائل و مناقب سے کتب تاریخ و سریر ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ازواج مطمرات اور صحابہ کرام کو گاليال دينا به اولي اور گتاخي كرنا توبين و تنقيص كانشانه بنانا حرام و كفر ب جو ابیا کرے وہ ملعون و مفتری اور گذاب ہے اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم خصوصاً سيدنا ابو بكرصديق سيدنا عمرفاروق سيدنا عمّان عني سيدنا

امبر معاویہ 'سید نا عمروبن العاص رضی الله تعالیٰ عنهم کو کے کہ بیہ کفر و صلال پر سے وہ کافر ہے اور اس کی سزا قتل ہے۔ (شفاء قاضی عیاض)

حضرت سمیل بن عبدالله ستری فرماتے ہیں کو جو اصحاب رسول کی عزت نہ کرے گویا کہ وہ نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم پر ایمان ہی نمیں رکھتا۔ (النار الحامیہ مولانا نبی بخش طوائی)

حضرت مولائے کائنات سیدنا علی رضی الله تعالی عنه عنه فرماتے ہیں که میری محبت اور سیدنا ابو بکر صدیق و عمر رضی الله تعالی عنهم سے بغض و دشمنی ایماندار کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔

حضرت امام ابو ذرعہ رازی فرماتے ہیں کہ جو اصحاب رسول کی شان میں گتاخانہ الفاظ بولے وہ زندایق ہے کیونکہ خدا اور رسول' قرآن و احکام شریعت حق ہیں لیکن ہم تک سب چزیں صحابہ کرام کے بغیر نہیں پہنچیں' پس جو ان پر جرح کرتا ہے' اس کا مقصد کتاب و سنت کے مثانے کے سوا چھے نہیں پس در حقیقت شاتم صحابہ کرام ہی زندیق' گراہ' کاذب اور معاند ہے۔ (مکتوبات امام ربانی)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عنقریب ایک ایس قوم نکلے گی جے لوگ رافضی کہیں گے، تم اشیں جمان پاؤ' ان سے دور رہنا' آپ نے عرض کیا یارسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیک و آلہ وسلم) ان کی کیا علامت ہے؟ فرمایا وہ حضرت ابو بحرصدیق' حضرت عمر فاروق (رضی اللہ تعالیٰ عنما) کو گالیاں دیتی ہوگی۔

(الصارم المسلول ص 583) (ابن تيميه)

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں دے کر مجھے ایذا نہ پہنچاؤ'جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھے ایذا نہ کہنچائی اس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اور جس نے مجھے ایذا دی اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کو ناراض کیا پس جس نے اللہ تعالیٰ کو

ناراض کیا قریب ہے کہ وہ اسے گرفتار عذاب فرمائے۔ (ترمذی شریف شفا شریف)

حکایت: محربن عبداللہ المہلی فرماتے ہیں کہ آیک رات میں خواب میں نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ' حضرت ابو بر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنیہ و آلہ وسلم ' حضرت ابو بر اور حضرت عمر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ وہ شخص ججھے اور ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہے ' آپ نے فرمایا جاؤ ابو حفص (یہ حضرت عمر کی کنیت ہے) اسے میرے پاس لاؤ ' آپ گئے اور اس شخص کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے آئے ' اس کا نام عمانی تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اسے زمین پر لٹا دو اور قتل کردو (یاد رہے کہ یہ شخص شیخین کو گالی دینے مربی اللہ تعالی عنہ نے عمانی کے سرپر تلوار میں اللہ تعالی عنہ نے عمانی کے سرپر تلوار میں اور سرقلم کردیا۔

محر بن عبداللہ کتے ہیں کہ مجھے عمانی کی چیخوں نے بیدار کردیا' میں نے خواب سے اٹھتے ہی اس کے گھر کا راستہ لیا ناکہ اس کو عبرت ناک اور سبق آموز واقعہ سے آگاہ کردوں ممکن ہے وہ تائب ہو کر اپنی آخرت سنوار لے۔ جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو رونے کی آواز سائی دی' دریافت کیا تو اس کے گھر کے قریب پہنچا تو رونے کی آواز سائی دی' دریافت کیا تو اس کے گھر والوں سے کما آج رات جب وہ اپنے بستر پر سو رہا تھا' کی نے آکر قبل کردیا' میں آگے بردھا' اس کی گردن کو دیکھا تو خون آلود تھی۔ (کتاب الروح' ابن قیم ص 328)

حکایت: حفرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی اپنی شرة آفاق کتاب "جذب القلوب" صفحہ 186 میں نقل فرماتے ہی کہ را نفیوں کا ایک گروہ امیر مدینہ کے پاس آیا۔ بہت سا مال اور ہدید اس غرض سے اس کے پاس لایا کہ روضہ مبارک کو کھود کر اجباد مطہرہ سیدنا ابو بکر صدیق و سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما

کو نکال لیں۔ امیردینہ نے بھی بوجہ بد فدہبی اور لائچ اس نامقبول فعل کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی وربان حرم شریف سے کما' جس وقت سے لوگ آئیں ان کے لئے حرم شریف کھول دیں' سے جو کچھ بھی وہاں کریں منع نہ کرنا۔

وربان روضہ النبی کا بیان ہے کہ جب لوگ نما عشاء پڑھ چکے 'دروازہ بند کرنے کا وقت ہوا تو چالیس آدمی پھاوڑے 'کدالیں اور شمعیں ہاتھوں میں لئے باب السلام پر موجود تھے 'انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا 'میں نے امیر کے حکم کے پیش نظر دروازہ کھول دیا اور خود ایک گوشہ میں دبک کر گریہ زاری کرنے لگا 'بار بار سوچتا نہ معلوم کیا قیامت گزرنے والی ہے۔ ابھی وہ منبر شریف تک بھی پہنچنے نہ پائے تھے کہ عذاب اللی کا نزول ہوا 'سب کے سب بح ساز و سامان وغیرہ جو وہ ہمراہ لائے تھے اس ستون کے پاس جو زیارت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے زمین میں وهنس گئے۔

اوھر امیر مدینہ ان کا منتظر تھا۔ جب کافی وقت گزر گیا امیر نے مجھے بلاکر ان کا حال معلوم کیا' میں نے جو کچھ دیکھا اسے سنا دیا' اسے یقین نہ آیا۔ میں نے کہا آپ خود جاکر دیکھئے ابھی تک لیعنی زمین کے پھٹنے کا نشان موجود ہے۔

طری نے اس حکایت کو ثقات کی طرف منسوب کیا ہے جو صدق و دیائت میں معروف ہیں اور بعض مور خین مدینہ نے بھی اس طرح لکھا ہے۔ چنانچہ تاریخ سموی میں بھی ندکور ہے۔

(تاريخ مينه جذب القلوب ص 188)

حكايت: مولوى اميرعلى مرحوم حضرت شيخ عبدالحق محدث والموى عليه الرحمه كى مشهور عالم تصنيف اشعته اللمعات ج 4 ص 653 كے حاشيه پر رقم بيں كه دس سال قبل عظيم آباد ميں ايك رافضى اور ايك سى كے آپس ميں تعلقات سى جب جج كے لئے روانہ ہونے لگا تو وہ رافضى بھى اسے الوداع كرنے آيا اور اس سے كہنے لگا "ميرى ايك آرزو ہے جے كہنے كى طاقت نہيں" سى

خ بها بتاؤ تو سمی اس نے کہا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ میرا پیغام جناب رسائت ماب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کردو گے ، سی نے کہا ''بوقت زیارت گوئی کہ یا حضرت شوق دارم ولے ازیں جت آمدن تنوانم کہ مردود شمن نزد شامد فون اند '' بوقت زیارت عرض کرنا کہ حضور مجھے حاضری کا شوق ہے گراس وجہ سے قاصر ہوں کہ آپ کے دو دشمن (معاذ اللہ) آپ کے پہلو میں مدفون ہیں۔

سی نمایت د گیر ہوا اور کھنے لگا مجھے اس پیام کے عرض کرنے کی طاقت نہیں۔ القصہ جب سی زیارت سے مستفیض ہوا تو اس رافضی کا پیام یاد آیا لیکن اتنا وقت نہ تھا کہ عرض کرتا۔

دوسرے دن جب قافلہ روانہ ہونے لگا' رات کو روضہ النبی کی زیارت کیے دوبارہ حاضر ہوا' زاروقطار آنکھوں سے آنسو جاری سے اور اسی حالت میں گر پڑا' اونگھ طاری ہوگئ' حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی زیارت ہوئی' ساتھ ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق' حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کھڑے ہیں' سیدنا صدیق اکبر گردن میں قرآن حمائل کئے ہوئے ہیں' بیں اور بائیں طرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دو' حضرت فاروق اعظم شوار چلائے ہیں اور اس کا سر قلم کردیتے ہیں۔

سی بیان کرتا ہے کہ جب میں عظیم آباد میں واپس آیا 'یہ تمام واقعہ مولوی خد ابخش خان صاحب سے ذکر کیا 'تین چار روز بعد اس کے گاؤں گیا تو رافضی کے اہل و عیال کو روتا ہوا پایا انہوں نے کہا تمہارا دوست چند دن ہوئے قضائے حاجت کے لئے رات کو باہر نکلا تو کسی نے اس کا سرتن سے جدا کردیا اور گاڑے مکارے کرکے گڑھے میں پھینک دیا 'صبح کو یہ معاملہ ظاہر ہوا گر کسی قاتل کا نشان نہ ملا۔

ی یہ داستان س کر اتنا رویا کہ اپنے آنسوؤں پر قابونہ رکھ سکا افضی کے اہل و عیال نے یہ خیال کیا کہ یہ اپنے دوست کے فراق میں رو رہا ہے مالاتکہ معاملہ اس کے برعکس تھا ' فاعنبروا یا اولی الابصار۔

محمه منشأ تابش قصوري

# اکابر امت کے فضائل و مناقب

### عظمت امت محرب

الله تعالی کے وکذالک جعلناکم امة وسطالتکونواشهداء علی الناس-ہم نے تمہیں ایس باعظمت امت بنایا ماکہ لوگوں کے لئے تم شاہد بن جاؤ! امت وسط سے مراد بمترین امت ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ علیہ وکنتم خیرامة اخرجت للناس (تہیں لوگوں کے لئے بھرین امت بنایا) میرے حبیب کے صحابہ تم امت محمیہ میں بھرین ہو' اس لئے تم نیکی کی تبلیغ کرنے اور برائی سے منع کرنے والے ہو اور تمہارا اللہ پر نمایت پختہ ایمان ہے۔

#### خدا و رسول كاخليفه

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کی تبلیغ کرتا ہے اور برائی سے روکتا ہے وہ اللہ و رسول اور قرآن کریم کا خلیفہ ہے۔ (ظاہر ہے اس امت میں اولین مبلغ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیهم الجمعین ہیں اور صحابہ کرام میں بالاتفاق خلفاء راشدین السابقون الاولون من المهاجرین والانصار ہیں اس آیت کی روشنی میں سب سے پہلے مبلغ ہیں لاذا اس بناء پر بالتحقیق طفاء راشدین اللہ تعالیٰ رسول کریم اور کتاب اللہ کے احکام امت مرحومہ کو پہنچانے کی وجہ سے خلفائے حق ہیں۔ (تابش قصوری)

امرالمعروف کو منی عن المنزر سے مقدم اس لئے کیا گیا کہ اس میں آسانی ہے آگر یہ کہا جائے کہ امرو منی ایمان کی فرع ہیں اور ایمان اصل تو فرع کو اصل پر کیوں مقدم کیا؟ جواب دیا گیا ہے کہ ایمان میں تمام امتیں شامل ہیں لیکن امرالمعروف منی عن المنکر امت مجری کے اوصاف میں خاص ہے آگر کہا جائے یہ کام تو دیگر لوگ بھی کرتے ہیں تو اس سلسلہ میں جوابا کہا جائے گا وہ لوگ زبانی امرو منی کی تبلیغ کرتے ہیں جبکہ امت مصطفیٰ زبان و عمل سے بھی اور جہاد بالسیف سے بھی جبکہ دو سرے لوگ جہاد سے روکتے ہیں۔

# خدا اور فرشتول كادرودامت مصطفى پر

حضرت عبراللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں اللہ تعالی نے امت محربہ علیہ التحیتہ والثناء پر اس آیت کے ذریعے ورود شریف سے نوازا هوالذی یصلی علیکم وملا نکنعوہ وہی ذات ہے جو تم پر صلوة بھیجتی ہے اور اس کے فرشتے بھی۔ نیز امت مصطفیٰ کو بثارت دی لا تھنوا ولا تحزنوا وانتم الا علون ان کنتم مومنین۔ فکر نہ کو غم نہ کو بیٹک تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان میں کامل رہو۔

#### اعلان محبت

سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ارشاد ہوا وانخذاللّه ابراہیم خلید الله علیہ السلام سے متعلق ارشاد ہوا وانخذاللّه ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور امت محرب کے لئے اعلان فرمایا یحبهم ویحبونه میرے حبیب! آپ کی امت خدا سے محبت کرتی ہے اور اللہ تعالی ان سے محبت فرما تا ہے اپنی شان کے مطابق۔

حضرت موی علیه السلام سے فرمایا کلم الله موسلی تکلیما الله تعالی فی حضرت موسی کو جمکلامی کا شرف عطا فرمایا 'امت محمرید کے لئے ارشاد ہوا فادگرونی اذکر کم تم میرا ذکر کرو میں تمماری مشہوری کروں گا۔

حضرت عیسیٰ علیه السلام سے فرمایا وایدناه بروح القدس ہم روح قدس سے آپ کی مدد فرمائی امت مصطفیٰ کے لئے ارشاد ہوا وایدھم بروح منه اور ہم نے اپنی طرف سے روح بھیج کرمدد فرمائی

(بلکہ لیلتہ القدر میں تو اللہ تعالیٰ روح الامین کے ساتھ فرشتوں کی جماعتیں حضور کے عبارت گزار امتیوں کی طرف بھیجتا ہے جو انہیں فجرکے طلوع ہونے تک سلام کرتے رہتے ہیں) (آباش قصوری)

سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا ولسوف یعطیک ربک فنرضلی آپ کا رب آپ کو اتنا عطافرمائے گاکہ آپ راضی ہوجائیں گے۔ خداکی رضا چاہتے ہیں دوعالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد ملاہیم

امت محرب کے لئے اعلان ہوا رضی اللّٰه عنهم ورضو عنه ولک لمن خشیت الهه سے خشی ربه الله تعالی ان سے راضی وہ الله تعالی سے راضی خشیت الهه سے جو مرضع ہیں یہ ان کے لئے بشارت ہے

# اس تبہم کی عادت پہ لاکھوں سلام

حضرت ام ہانی رضی اللہ عنها فرماتی ہیں ایک مرتبہ میرے گر حضور آرام فرماتھ کہ تین بار مسکرائے بیداری پر میں نے مسکرانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا مجھے جرائیل کہ رہے تھے اللہ تعالی نے آپ کی امت کو بخش دیا' اس پر میں بطور اظہار مسرت مسکرایا پھر ایک آواز سائی دی' جرائیل نے کہا یہ آوازہ جنت ہے وہ ہر روز بڑے اشتیاق سے پانچ مرتبہ آپ کی امت کو یاد کرتی ہے اور اس کا پانچ بار پکارنا پانچ نمازوں کی طرف مشیر ہے نیز آپ نے فرمایا میرے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں میں اپنے امتیوں کو دیکھا تو ان کے چرے چودھویں رات کے چاند کی طرح منور ہیں (جس کے باعث میں خوشی سے مسکرا اٹھا)

چھوٹی عربی 'رحمت خداوندی کامظاہرہ

علامہ طوی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امت محمیہ پر شار رحموں میں سے ایک یہ بھی بری رحمت ہے کہ اسے آخیرزمانہ میں پیدا فرمایا اور عمریں چھوٹی بنائیں 'واب بردھا دیا۔ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں دعائیں بھی فرمائیں اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کردیا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها 'جو ایک نیکی کرے گا اسے دس گنا عطا کی جائیں گے۔ (اس سے بھی بڑھ اعلان ہوا لیل سے القدر میں ہر قتم کی جائیں ہزار مہینوں سے بہتر ہیں صرف ایک رات میں نیکیوں کے انبار لگا دیے گئے اب یہ رات تو ہر سال آتی رہتی ہے تو ہر سال اس راح میں امت محمیہ کے عبادت گزار خوش نصیب امتی ایک آیک ہزار ماہ یعنی ساڑھے 83 سال کی نیکیاں عاصل کرلیتے ہیں۔

خطاؤل پر خطاعادت ہماری عطاقی پر عطاشیوہ تہمارا امت محریہ کے لئے یہ آیت بھی کمال بشارت پر والات کررہی ہے کمثل حبة انبت سبع سنابل فی کل سنبلة مانة حبه ان کی نیکیول کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک وانہ جس سے سات خوشے نکلے اور ہر خوشے میں سوسو وانے! آخر میں تو مرہی لگا وی والصابرون اجر هم بغیر حساب اور مبرکرنے والوں کو تو اتنا اجر ویا جائے گا جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ (سجان الله)

#### عظمت منوذن اسلام

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عظم بیان کرتے ہیں جو شخص مسجد میں اذان دینے پر مداومت اختیار کرے گا اللہ تعالی اسے چالیس ہزار انبیاء کرام 'چالیس ہزار صدیقین اور چالیس ہزار شمداء کا اثواب عطا فرمائے گا اور اس کی شفاعت میں چالیس ہزار جماعتیں ہوں گے

جبکہ ہر جماعت میں چالیس ہزار اشخاص ہوں گے اور اسے ہر ایک جنت میں چالیس ہزار شم عطا کئے جائیں ہر شمر میں چالیس ہزار محل ہوں گے اور ہر محل میں چالیس ہزار کمرے ہوں گے اور ہر محرے میں چالیس ہزار کرسیاں ہوں گی جن پر حوریں جلوہ افروز ہوں گی ان حوروں میں ایک اس کی مخصوص ذوجہ ہوگی جس کے لئے چالیس ہزار خادہ کیں ہوں گی اور ان کے لئے چالیس ہزار وسترخوان ہوں گے اور ہر دسترخوان پر چالیس ہزار برتن ہر برتن میں چالیس ہزار اقسام کے کھانے ہوں گے اور وہ حوریں ایسے زیورات سے چالیس ہزار اقسام کے کھانے ہوں گے اور وہ حوریں ایسے زیورات سے آراستہ ہوں گی جن کی تعداد اللہ کے سواکوئی نہیں جان سکتا (داللہ تعالی اعلم)

فائدہ: یہ تو مٹوذن کی شان و شوکت کا بیان ہے علاء و مبلغین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا اور پھر شہداء صدیقین خصوصاً انبیاء مرسلین کے اعزازواکرام اور جاہ و حشمت کا تو کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا۔ (تابش قصوری)

#### ایک لمحه تذبرو تفکر

حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں ہیں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں گیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک ساعت تصورو تفکر ذات خداوندی سال بھر کی عبادت سے افضل ہے اور اس وقت وہ اسی ذات کے تفکر میں ڈوب ہوئے تھے پھر میں حضرت ابن عباس کی خدمت میں گیا تو وہ فرمارہ تھے ایک لمحہ کا فکر سات سال کی عبادت سے بہتر ہے وہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ فرمارہ تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک ساعت فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے بعدہ میں نبی فرمایا ہے ایک ساعت فکر کرنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے بعدہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان تمام باتوں کو کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان تمام باتوں کو آپ سے عرض کیا آپ نے فرمایا ہر ایک نے بچ کہا جائے اور انہیں میرے

پاس بلا لایے۔ میں تمام حضرات کو بلا لایا پھر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی فکر کے بارے دریافت کیا انہوں نے کہا میں زمین و آسان کی تخلیق میں فکر کرتا ہوں' آپ نے فرمایا تمہاری فکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور فرمایا اس کا خالق' رازق ہے ناصر ہے اور مغفرت فرمانے والا اور برکات کا عطا کرنے والا ہے پھر زمین کی طرف دیکھا اور فرمایا اس کا خالق مدد کرنے والا اسے پھیلانے والا بابرکت ہے۔ حضور نے پھر اس آیت کریمہ کو پڑھا ان فی خلق السموات والارض دالایں)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فکر کی بابت دریافت فرمایا وہ کنے گئے میں موت اور اس کی کیفیات سے متعلق غور کرتا ہوں' آپ نے فرمایا تمہارا فکر سات سال کی عبادت سے بہتر ہے آیک اور حدیث میں ہے فکر سے عمرہ کوئی عبادت نہیں کیونکہ یہ غفلت کو دور کرتا ہے خشت اللی پیدا کرتا ہے جسے پانی نیج کو اگاتا ہے (گویا کہ فکر عبادت کا مغز ہے) پھر پیر آیت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی الذین یذکرون اللّه قیاما وقعودا اوعلی جنوبہم وینفکرون فی خلق السموات والارض اور فرمایا الذین یذکرون اللّه سے عبادت لسانی' قیاما وقعودا سے عبادت جسمانی ہے ینفکرون سے عبادت قلبی ہے۔

جسمانی ہے ینفکرون سے عبادت قلبی ہے۔
حضرت امام جعفرصادق بیان کرتے ہیں جو شخص پانچ بار رہنا کہ کر دعا
مائے گا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گاور جس چیز سے اسے خطرہ لاحق ہو اس سے
بچائے گا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرصدیق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے تفکر کے بارے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کیا میں
دوزخ اور اس کے احوال کے بارے سوچتا ہوں اور عرض کرتاہوں اللی تو جھے
حشر میں اتنا وسیع و عریض کشادہ اور طویل کردے کہ میں اکیلا ہی دوزخ کو

بھردول آکہ تیرے وعدہ کی تصدیق بھی ہوجائے اور امت محمید میں سے کسی ایک کو بھی عذاب نہ ہو۔ حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تمہاری فکر ستر سال کی عبادت سے افضل ہے پھر حضور نے ارشادفرمایا۔ اراف امنی بامنی ابوبکر رضی اللّه تعالیٰ عنه بقوله حنی یصدیق وعدل الیٰ قوله لا ملان جہنہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ مہران ابوبکر صدیق ہیں اور اپنے قول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکورہ کلمات کی تقدیق فرمادی۔

خدامهریان

بنان کر آتے ہیں کہ منی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال کے وقت آکھیں نمناک ہو تیں تو اُجرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور وریافت کیا آپ کیوں پریٹان ہیں فرمایا امت کی مغفرت و بخشش کے بارے عملین ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وماکان اللّه لیعذبہم وانت فیمہاللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں وے گاجب تک ان میں آپ رہیں گے یہ سنتے ہی جرائیل علیہ السلام غیب ہوئے اور تھوڑی سی دیر بعد آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پنچایا پھر السلام غیب ہوئے اور تھوڑی سی دیر بعد آئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام پنچایا پھر بشارت دی کہ ان پر میری رحمت آپ کی شفقت سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا بشرطیکہ وہ استغفار کرتے رہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح انتهائی مرمان والدہ اللہ اللہ علیہ وقل ہے اللہ تعالی میری امت پر اس سے بھی زید

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی امت نہیں جس کا بعض حصہ دوزخ اور بعض جنت میں نہ ہو گر میری تمام امت آخر کار جنت میں جائے گی۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت؛ امت مرحومہ ہے آخرت میں یہ عذاب سے محفوظ رہے گی۔ (اب امتیوں پر لازم ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا عملاً ثبوت دیں وہ یوں کہ ہم یہ ہی نہ کھتے رہیں کہ امتی ہیں بلکہ سرکار فرمائیں اللی! یہ میرے امتی ہیں اگر کسی کے بارے حضور نے فرما دیا یہ میرا امتی نہیں تو کیا ہے گا؟

آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر تو مان لیا

قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کمیں گے میری اولاد' حضرت نوح علیہ السلام کمیں میری مربی مربی ملت نوح علیہ السلام کمیں میری شریعت والے' حضرت ابراہیم کمیں میری ملت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کمیں گے میری امت اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو جنت میں چلے جاؤ اور یہ اعزاز صرف اور صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرمایا عبادی! میرے بندو!

## مناقب حضرت سيدنا ابراجيم عليه السلام

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تارخ ہے (گو وہ ابن آذر کے نام سے معروف ہوئ) عسلی ان یبعث ربک مقاماً محموداً کے بارے علائی معروف ہوئ) عسلی ان یبعث ربک مقاماً محموداً کے بارے علائی نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم پند نہیں کرتے کہ حضرت عیسلی علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن تمہارے ساتھ ہوں حضرت ابراہیم فرمائیں گے (آپ میری وعا حضرت عیسلی کمیں گے آپ میری بشارت ہیں) (شفاشریف)

درخت شاخیس اور پھل

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں جنت کو دیکھا جس کا عرض

آسانوں اور زمینوں کے برابر ہے اس کے درخت لاالہ الااللہ اس کی شاخیس محمد رسول اللہ اور اس کا کھل سجان اللہ والجمد للہ بیں اس کے دروازوں پر نقش ہے مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور وہ آپ کی امت کے لئے تیار کی گئی ہے۔ صبح کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنی قوم سے بیان کیا وہ پوچھنے لگی مجمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون بیں؟ اور ان کی امت کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے معلوم نہیں اسے میں حضرت جرائیل علیہ السلام آئے اور کھنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد میرے حبیب بیں جبرائیل علیہ السلام آئے اور کھنے لگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد میرے حبیب بیں میری مخلوق میں سب سے اعلیٰ بیں اگر میں انہیں تخلیق نہ کرنا ہو تا تو نہ ونیا پیدا کرتا نہ ہی جنت و دوزخ بنانا وہ میرے آخری نبی ویامت میں سب سے پیلے شفاعت کرنے والے بیں ان کی امت تمام امتوں سے زیادہ میرے نزدیک باعث عزت و عظمت ہے جنت مخلوق پر اس وقت تک حرام جب تک میرے عبیب اور ان کی امت داخل نہ ہوں۔

خواب تو تمہاری سلطنت کی بربادی پر دالات کرتا ہے۔ پھر وہ سویا تو خواب دیکھا تارخ کی پشت سے چاند برآمد ہوا ہے اور اس نے زمین و آسان کو منور کرد کھا ہے اس نے آذر سے کہا کہ آج یوں خواب دیکھا ہے وہ کہنے لگا اس کا سبب بتوں کی بکثرت عبادت و خدمت ہے (فکر کی کوئی بات نہیں) میرے سواکون رب ہے؟

اسی رات نمرود نے پھر خواب دیکھا کہ میرا تخت دو سرے تختوں میں گھوم رہا ہے پھر اسے اپنے تخت پر ایک نہایت خوبصورت انسان نظر پڑا جس کے دائیں ہاتھ سورج اور بائیں میں چاند ہے اور وہ کہ رہا ہے تو اپنے رب کی عبادت کر' نمرود کہتا ہے کیا میرے سوا اور بھی کوئی رب ہے؟ وہ بولے ہاں! زمین و آسان کا خالق پھر اس شخص نے تخت سے کہا حرکت کر تو وہ ملنے لگا! یہاں تک کہ نمرود تخت سے نیچ گر پڑا اور اس پر خواب میں ہی اتنا خوف طاری ہوا کہ ہڑ بھڑا کر جاگ اٹھا۔ پھر اس نے آذر کو بلایا اور خواب سایا اس نے کہا یہ خواب تو ملک پر بھاری ہے۔

نمرود کو جب پھر نیند نے آلیا تو اسے بلندی پر ایک نور چمکنا نظر آیا کہ فورکو جب پھر نیند نے آلیا تو ایک نمایت حسین و جمیل شخص کو آسان سے لا رہے ہیں اور لوگ اسے عرض گزار ہیں آپ ہی کے وسلے سے زمین موت کے بعد زندہ ہوگ۔!

نمرود نے نجومیوں کو بلایا اور تمام خواب بیان کیا ساتھ ہی کما اگر تم لوگوں نے مجھے اس کی تعبیرے آگاہ نہ کیا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ انہوں نے تین دن کی مہلت طلب کی نجومی باہر گئے تو آذر کھنے لگا اس کی تعبیریہ ہے کہ جو مخص سب سے زیادہ تیرے نزدیک ہوگا اس کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جو تجھے چیلئے کرے گا یہ سنتے ہی اس نے اپنے قریب بیٹے ہوئے ایک شخص کی گردن مار دی گر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالی نے محفوظ کرون مار دی گر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالی نے محفوظ

# فيملي بلاننك نمرودي سنت

نمرود نے اپنی بادشاہت و ربوبیت کو بچانے کیلئے آرڈر نافذ کردیا کہ کوئی مرد اپنی عورت کے قریب نہ جائے نیز حاملہ خواتین پر جلاد مسلط کردیئے جسے ہی کوئی بچہ پیدا ہو تا وہ اسے قتل کر ڈالتے' انہوں نے تقریباً ایک لاکھ بچوں کو قتل کرڈالا اس سخت ترین پابندی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن میں محفوظ ہوگئے جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ رسم و رواج کے مطابق بت خانے گئیں تو تمام بت گر پڑے۔ آپ وہاں سے واپس آئیں نمرود نے بوچھا یہ خاتون کون ہے لوگوں نے کہا یہ قبارے وزیر خاص کی زوجہ ہے! نمرود نے گرفتاری کے بارے کہنا چاہا کہ اس کے منہ سے نکل گیا اچھا جانے دو!

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایسی کیفیت میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوگئیں۔ آپ وہی پیدا ہوئے۔ والدہ ماجدہ رات بھر آپ کی خدمت میں رہتیں اور دن کو گھر والیں آجا تیں بارہا مرتبہ انہوں نے دیکھا حضرت ابراہیم اپنی انگلی کو منہ میں دبائے چوس رہے ہیں اور اس سے دودھ نکل رہا ہے۔ اور دو سری انگلی سے شد برآمہ ہورہا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ غار کوفہ و بھرہ کے درمیان ہے بعض نے کما ہے آپ دمشق کے قریب ایک بستی میں بیدا ہوئے جس کا نام برزہ تھا۔

حضرت علائی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں مشہور سے ہے کہ آپ عراق (بغداد شریف) میں پیدا ہوئے بعد از ہجرت برزہ میں عبادت کرتے رہے۔

میرارب کون ہے

جب آپ ایک سال کے ہوئے تو سب سے پہلے جو کلام کیا وہ یہ ہے!

آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے بوچھا میرا رب کون ہے؟ اس نے لوگوں کی زبان پر جو کلمات رہتے تھے وہ وہرائے کہ تیرا رب نمرود ہے آپ نے فرمایا اس کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔

عوائس میں ہے کہ حضرت ابراہیم کو والدہ نے پندرہ دن تک بہاڑ میں پوشیدہ رکھا' ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک مہینہ ایک سال کی مائند گزر رہا تھا یعنی آپ اس مقدار سے بڑھ رہے تھے آپ کے والد نے جن کا نام (نونا) تھا انہوں نے غروب آفاب کے وقت نکالا' حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر آتے ہی چار پایوں کے بارے سوال کیا ہے کیا ہے والدہ نے کہا یہ اونٹ 'گھوڑے' بمریاں' گائے وغیرہ ہیں آپ نے فرمایا پھر ان کا بھی تو کوئی رب ضرور ہے پھر آپ نے آسان کی طرف دیکھا اور کہا میری والدہ یہ نیل گون گنبد کیا ہے۔ اسے آسان کہتے ہیں جس نے تمام جمال کو گھر رکھا ہے گھر آپ نے بہاڑوں' جنگلوں' درخوں' دریاؤں کے بارے دریافت کیا اور کہا ہوں کو گونی خالق و مالک ہے!

پھر آپ نے سارے چکے ہوئے دیکھتے تو پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا یہ میرا رب ہے۔ پھر چاند نکلا تو فرمایا؟ کیا اسے میرا رب ٹھراتے ہو! جب سورج طلوع ہوا تو کما اسے بھی میرا رب کہتے ہو؟ (میں تو انہیں رب ہرگز نہیں کموں گا میرا رب تو وہی ہے جو ان تمام کا میرا تمہارا نمرود کا خالق ہے) نمرود کو پہتہ چلا تو آپ کو دربار میں طلب کیا گیا پھر وہ پوچھنے لگا! ابراہیم آپ کس کی عبادت آپ کو دربار میں طلب کیا گیا پھر وہ پوچھنے لگا! ابراہیم آپ کس کی عبادت کرتے ہیں آپ نے فرمایا رب العالمین کی! نمرود بولا وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اور اپنی ہدایت سے نوازا وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا بھی وہی ہے نمرود بولا موں بھی کرسکتا ہوں پھر اس کے پاس دو قیدی لائے گئے ایک کو آزاد اور دوسرے کو قتل کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہو دوسرے کو قتل کرایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہو

مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب تو اگر خدا ہے تو مغرب سے آفتاب کو طلوع اور مغرب میں غروب کرکے دکھاؤ! اس ارشاد پر نمرود حیران رہ گیا جب کوئی بات نہ بنی تو کھنے لگے ابراہیم ہماری سالانہ عید ہے آئیں ہمارے ساتھ عید منائیں تجھے عید کا منظر دیکھ کر ہمارا دین پہند آئے گا آپ چند قدم ان کے ساتھ چلے پھرواپس ملیٹ آئے۔

حضرت ام المومنين سيده عائشه صديقه فرماتي بين علم نجوم بھي علم نبوت ميں تھا مگر بعد ميں اللہ تعالى نے نبوت سے عليحده كرديا كيونكه نبى كى شان كے لائق نبيں كه لوگ اننى نجوى كا نام ديں!

بعض بیان کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عید کے دن بخار میں مبتلا تھے ان کے ساتھ نہ گئے اور موقع کو غنیمت جانا کلماڑا لیا اور بتوں کا ستیاناس کردیا۔ تمام بت توڑ پھوڑ دیئے اور بڑے بت کے گلے میں کلماڑا ڈال آئے۔

#### شرعی حیله

حضرت قاضى ابوالطيب رحمہ الله عليه فرماتے ہيں حيله جائز ہے اور حضرت ابراہيم عليه السلام اس مشل سے استدلال كرتے ہيں نيز الله تعالى ك ارشاد حذبيدك ضغفا فاضربه ولا تحنث (الله) سے بھى وليل پرئرتے ہيں۔

#### جب نمرودی واپس آئے

جب نمرودی عید میلے سے واپس پلٹے تو کہنے لگے ہمارے بتوں کا یہ طال کس نے کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم نے ایک جوان کو دیکھا' جے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ذکر کررہا تھا پھر نمرود نے کہا اسے لوگوں کے سامنے لایا جائے شاید لوگ اس کی اس کا روای کی شمادت دیں ناکہ جو کچھ اس کے ساتھ کریں جواز مہیا

حضرت ابراہیم تشریف لائے۔ سوال و جواب کی صورت میں آپ نے فرمایا یہ تو آسان سی بات ہے آپ لوگ اپنے بتوں سے ہی دریافت کرلیں ان کی یہ حالت کس نے کی اگر یہ بول سکتے ہیں؟ مگر انہیں ان کی بد بختی نے گرفت میں لے رکھا تھا وہ اپنے کفر میں مزید پختہ ہوگئے حالانکہ ان پر ججت قائم ہو چکی تھی۔

ایک مخص کہنے لگا ابراہیم کو آگ میں جلادو' ابھی اس کی منہ سے اتن بات نکلی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا' چنانچہ قیامت تک اسی حالت میں رہے گا!

خلیل آتش نمرود میں

بیان کرتے ہیں کہ بت برستوں نے فیطلہ کرلیا کہ ابراجیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے چنانچہ نمود نے اعلان کرا دیا ہر ایک اس نیکی کے کام میں حصہ لے اور جمال جمال سے ممکن ہو لکڑیاں لائے ہر ایک لکڑیاں جمع كرنے كى طرف متوجہ ہوا يمال تك كه ايك عورت نے نذرماني اگر ميرى فلال حاجت بر آئے تو میں اتن رقم کی لکڑیاں ڈالوں گی۔ وہ چرخہ کاتتی سوت تیار کرتی فروخت کرکے لکڑیاں خریدتی اور ابراجیم کو جلانے کی نیت سے چین میں وال دیتی یوں وہ اینے دین کی محبت میں ایثارو قربانی کا مظاہرہ کرتی رہی۔ نہ جانے ان لوگوں کو حضرت ابراہیم کے جلانے میں کیا لطف آرہا تھا بیار تک وصیت کرے تھے کہ میرے مال واسباب سے لکڑیاں خرید کر آگ کو تیز تر كوا سات روز تك آك كوسلكات رب بعر حفرت ابراجيم عليه السلام كو آگ میں والنا جاہا تو نہ وال سکے البیس نے طریقہ سکھایا اور ایک منجنیق تیار کرائی سب سے پہلے منجنیق کے ذریعے جس چیز کو پھینکا گیا وہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں نمرودیوں نے حضرت ابراہیم کو باندھ کر منجنیق میں رکھا

تو زمین و آسمان کے فرشتے چیخے لگے! اللی! یہ کیا ماجرا ہے' آپ کا خلیل آگ میں؟ اور روئے زمین میں اس وقت اور کوئی نہیں جو تیرا نام لینے والا ہو المذا مہیں اجازت عطا فرما ناکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں۔

ارشاد ہوا' وہ میرا خلیل ہے اس کے علاوہ میرا کوئی خلیل نہیں' میں اب کا معبود ہوں میرے سوا اس کا کوئی معبود نہیں' جاؤ! اگر وہ تم سے مدد کا طالب ہوتو مدد کیجے! اور اگر وہ میرے علاوہ کی کی مدد کا خواہش مند نہ ہوتو میں کارساز حقیقی ہوں میں خود مدد کروں گا جب لوگوں نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا تو پانی کا فرشتہ حاضر ہوا کہنے لگا آپ چاہیں تو میں اس پر بارش برسا کر آگ کو بچھا سکتاہوں اس طرح ہوا کا فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کیا تھم ہوتو اسے میں ارالے جاؤں!

آپ نے فرمایا مجھے آپ حضرات کے تعاون کی قطعا" ضرورت نہیں'
مجھے میرا رب کافی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے یہ کلمہ پڑھنا
شروع کردیا لاالہ الاانت سبحانک رب العلمین لک الحمدولک
الملکلاشریکلکہ

حضرت علائی فرماتے ہیں آپ کو آگ میں ڈالنے کے لئے دس نمرودی جوان اٹھانے لئے تو اٹھانہ سکے بعدہ ایک سو آدمیوں نے اٹھانا چاہا تو وہ بھی بے بس ہوگئے پھر دو سو آدمی آگے بڑھے گر اٹھانے سے عابز آئے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا مجھے محسوس ہو تا ہے تم لوگوں میں اٹھانے کی سکت نہیں رہی وہ بولے آپ درست فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اچھااب میرے رب کا مام لے کر اٹھاؤ! انہوں نے استحرای طور پر پڑھابیم اللہ الرحمٰن الرحیم اور نام لے کر اٹھاؤ! انہوں نے استحرای طور پر پڑھابیم اللہ الرحمٰن الرحیم اور آگ میں ڈال دیا ایسے نازک ترین مرطے میں حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کما کوئی حاجت ہوتو فرمائے آپ نے فرمایا مجھے تم سے کوئی حاجت،

718

نہیں 'جرائیل نے کہا پھر رب جلیل ہے ہی کہوتو آپ نے فرمایا۔ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جرائیل نے کئی باتیں کیں اور آخر میں دریافت فرمایا کیا آپ کو آگ ہے جلنے کا خوف نہیں؟ آپ نے فرمایا اسے کون جلا رہا ہے جرائیل نے کہا اسے خدائے جلیل نے جلایا ہے ابراہیم نے فرمایا پھر خلیل خدائے جلیل کی رضا پر راضی ہے۔

جیویں پیارا راضی ہووے مرضی وکی بین وی جین وی جین وی جین وی جین وی اپنی لوڑیں ایمہ گل کدی نہ بن وی اس اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک ویا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تھم فرمایا یا نارکونی بردا سلاما علی ابراہیم کے لئے امن و سکون بن جا! حضرت امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ارشاد ربانی کو سنتے ہی مشرق و مغرب میں ہر جگہ جلنے والی آگ محمدی ہوگئی۔

لطف

حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا ہے ڈرتے گر حضرت ابراہیم علیہ السلام
آگ ہے نہ ڈرے 'اس لئے کہ آگ اللہ تعالیٰ کی صنعت گری کا ایک نمونہ
ہے نبی خالق کی صنعت سے نہیں ڈرے 'گرجو آگ نمرود نے سلگائی تھی اور
نبی کو غیراللہ کی بنائی ہوئی چیز سے خوف نہیں آیا کرتا۔ یوں بھی کما گیا ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ بین جانے پر نہ گھبرائے گر اپنے بیٹے کے ذنک
کرنے پر پریٹان ہے ہوئے؟ کیا وجہ ہے؟ جوابا" فرماتے ہیں جب آگ میں
ڈالے جارہے تھے تو آپ کی پیٹانی میں نور جمری موجود تھا اور ذرن کے وقت وہ
نور منتقل ہوکر حضرت اساعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں پہنچ چکا تھا۔
قوت جرائیل و خلیل

حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ انیس الجلیس میں رقم فرماتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے اپنی قوت کا دعویٰ کیا اور کہا میں ایک انگلی کی طاقت سے آسانوں کو الٹ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تجھ سے زیادہ قوی ہیں اگرچہ وہ منجنیق کے پلے میں ہے پھر حضرت جرائیل علیہ السلام حضرت خلیل اللہ کی خدمت میں آئے اور کہا کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا! ہاں! صرف اتن سی حاجت ہے کہ تم میرے ساتھ آگ میں رہو! حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا مجھے یہ قدرت میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آئش نمرود کو نور توحید سے میں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آئش نمرود کو نور توحید سے بھا دوں گا یہ سفتے ہی جرائیل علیہ السلام اپنے دعوے سے دست بردار ہوگئے۔

## آتش نمرود کی گفتگو

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آتش نمرود میں پنیچ تو آگ عرض گزار ہوئی یا نبی اللہ! میں اپنی طبیعت کے مطابق کروں یعنی جلادوں یا شریعت کے مطابق کروں؟ آپ نے فرمایا شرع مطابق کروں؟ آپ نے فرمایا شرع پر عمل کرنا ہی اچھا ہے (یعنی تو مجھے مت جلا)

بیان کرتے ہیں اگر اللہ تعالی آگ کو بردا کا حکم نہ فرما یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام محض آگ کی تپش سے ہی چل بستے اور پھر آگ بھی نہ جلتی اور اللہ تعالی سلاما" کا کلمہ ساتھ نہ فرما یا تو آگ اتنی شدید محضدی ہوجاتی کہ اس کی محض محضد کسے ہی آپ دنیا میں نہ رہتے اور زمین پر ختکی ہمیشہ قائم رہتی۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے فضائل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آگ میں رہتی۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے فضائل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آگ میں ذالے جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس تر تھا اور جب آگ دالے جانے سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس تر تھا اور جب آگ سے باہر نکلے تو لباس کی تری میں فرق نہ آیا کینی آگ کا اتنا بھی اثر نہ ہوا کہ

آپ کا زلباس ختک ہوجا آ۔

حضرت علائی کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے جرائیل علیہ السلام جنت سے آیک آتش پروف کرمۃ لائے تھے وہ پہنایا گیا اور کما اللہ تعالی سلام فرما تا ہے نیز فرما تا ہے ابراہیم آپ کو معلوم ہوناچاہئے کہ آگ دوستوں کو پچھ نہیں کہتی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جب صیح و سالم ' دیکھا تو کہنے لگا کیا آپ آگ ہے آگ ہے آگ ہے آگ ہے آگ ہے جب مخوظ رہ علتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں! جب آپ آگ سے صیح و سالم باہر تشریف لے آئے تو کہنے لگا میں تمہارے رب کے لئے چار ہزار گا میں ذرع کروں گا وہ کیا خوب رب ہے! آپ نے فرمایا جب تک تو اس ذات وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں لائے گا تیری طرف سے کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا چنانچہ وہ کافر کافر ہی رہا یمان تک کہ اللہ تعالی نے مجھر سے اس کا قصہ تمام کردیا بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تھے و سالم دیکھ کر آپ کو سجدہ کیا 'اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو مجھے سے کہ کریتا! اور بخشش سے نواز تا۔

ختنه سنت خليلي

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں میں ایک ختنہ بھی ہے مردول میں سب سے پہلے حضرت سب سے پہلے حضرت سب سے پہلے حضرت ہاجرہ نے کان چھیدے۔ امام سہلی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ واقعہ یوں پیش آیا کہ انہوں نے کسی شکر رنجی کے باعث قتم کھائی کہ میں اپنے تین اعضاء کاٹوں گی۔ قتم کے کفارہ میں دو کان اور ناک کو چھید دیا گیا' یوں قتم پوری ہوئی (مگر بھی عورتوں کے حسن کا سبب بن گئے اور زیور کی جگہ نکل آئی)

شنرادی شام

حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنها شام کے قریب جودی بہاڑ کے دامن من ایک شہر ،علبک نامی سردار کی صاحبزادی ہیں جو اس علاقے میں زبردست قوت کا مالک تھا حضرت ہاجرہ نے نوے برس کی عمر میں وصال فرمایا اس وقت حضرت اساعیل علیہ السلام بیس سال کے تھے اور حضرت سائرہ رضی اللہ تعالیٰ عنها ایک سو سنتالیس برس میں راہی بقاء ہو کیں۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں بالیاں پہنانے کے لئے لؤكيوں كے كان چھيدنا حرام ہیں اور اس پر انہوں نے سخق سے عمل كا حكم ويا ہے۔

حضرت امام احمد بن جنبل رضى الله تعالى عنه جواز كا حكم ديتے ہيں البته لاكے كے كان چھيدنا مكروہ فرماتے ہيں۔

علمائے حفیہ کے نزدیک اڑکے کے کان چھیدنے میں کوئی حرج نہیں ہے
(قاضی خان) کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنے
اصحاب کے بارے انکار نہیں فرمایا' انبیاء و مرسلین میں بکثرت پیدائش مختونا
شدہ تھے۔ خصوصاً حفرت آدم' حفرت شیف' حفرت نوح' حفرت لوط'
حضرت یوسف' حضرت ادریس' حفرت شعیب' حضرت موی خفرت سلیمان'
حضرت یکی حضرت عیسیٰ علیم السلام اور امام الانبیاء و المرسلین جناب رحمت لعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ شدہ متولد ہوئے ان کا ختنہ چاہت فداوندی پر ہی ہوگیا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے اپنی چاہت کے مطابق جب کن کہتا ہے تو چیز ظہور میں آجاتی ہے۔

طمارت كاحكم

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طمارت کا تھم فرمایا تو آپ نے بے طریقہ استعال فرمایا آپ نے استنجاکیا' ہاتھ دھوئے' منہ اور ناک میں پانی

والا مواک کی مونچیس کوائیں سر میں مانگ نکالی زیرناف بال صاف کے بغل کے بال اکھاڑے ناخن کائے کو حکم فرمایا طمارت کرو آپ نے اپ بغل کے بال اکھاڑے ناخن کائے کو حکم فرمایا طمارت کرو آپ نے اپ بدن کو دیکھا تو ختنہ کیا اس وقت آپ کی عمر ایک سو بیس سال کی ہوچکی ہے بعض نے کہا ہے آپ اس وقت اس سال کے تھے آپ کو شدید درد ہوا۔ جرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا تو نے جلدی کی انتظار کرلیتے باکہ ختنہ کے اوزار آجاتے آپ نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم پر عمل میں تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھتا آپ نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کئے تھے کہ اللہ تعالی نے مناسب نہیں سمجھتا آپ نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کئے تھے کہ اللہ تعالی نے مناسب نہیں سمجھتا آپ نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کئے تھے کہ اللہ تعالی نے اور حضرت اساعیل علیہ السلام کا ختنہ ہوا 13 برس ماملان کے لئے لازم ہے البتہ خش پر حرام ہے ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے مسلمان کے لئے لازم ہے البتہ خش پر حرام ہے ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہے مسلمان کے لئے لازم ہے البتہ خش پر حرام ہے ختنہ کرنے میں حکمت یہ ہم عضو کی ایک عبادت ہوا در شرم گاہ کی عبادت ختنہ کرنا ہے۔

بعض کہتے ہیں ختنہ کرنا اس لئے بھی ضروری ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم عمالقہ سے جنگ ہوئی دونوں طرف سے لوگ قتل ہوئے ان مقتولین کی پیچان مشکل ہوئی تو مسلمانوں کے لئے ختنہ کرنا واجب قرار دیا گیا اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بھی فرض ٹھمرا!

حفرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانی فرمائی' کے سب سے پہلے آپ کے بال سفید ہوئے۔

تفصیل بردھائی کی فضیلت میں گزر چکی ہے نیز خضاب اور کنگھی کے بیان میں بھی ذکر آچکا ہے کہ حنابلغی اور سوادی امراض کو مفید ہے جن اعضاء پر خضاب لگتا ہے ان کی قوت بردھ جاتی ہے حنابار دو یا بس ہوتی ہے اگر اسے لونگ کے پانی میں بھگویا جائے تو اس مہدی میں حسن و خوبصورتی اور رنگت میں اضافہ ہو تاہے ایسی مہدی بالوں کو سیاہ کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خضابوں کے سردار (مہدی کو اینے اوپر لازم کرلو' مونچیں علیہ وسلم نے فرمایا خضابوں کے سردار (مہدی کو اینے اوپر لازم کرلو' مونچیں

اور ناخن کوانا اسلام میں سنت قرار دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جن چیزوں سے آزمایا گیا وہ اس پر پورے اترے اور ان چیزوں کو اسلام میں بھی برقرار رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے انہیں تمام ادیان کے لئے امام بنایا' اور فرمایا جھی لوگ ان کی اقتداء کریں ان کی تعظیم کریں دین اور نسب کی رو سے شرف حاصل ہے۔

مسكله المرخ مونجيس كترنے 'ناخن كاشخ 'بغل كے بال اكورنے ميں دائن طرف سے ابتداء مسنون ہے چاليس دن سے زائد تك ركھنا كروہ ہے زير ناف بال صاف كرنے ميں چاليس دن سے زيادہ تاخير حرام ہے۔ (روضه)

چالیس کا عدد متعدد واقعات سے وابسۃ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر چالیس دن میں تیار ہوا' حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتیں مناجات کا ارشاد ہوا' اکثر انبیاء کرام کو چالیس سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم ملا اگر کوئی شخص نبی کے زمانے میں نبی ہونے کا خواہش مند ہوتو وہ کافر ہوگا (قواعد زرکشی بروایت حلیمی) اور ایسے ہی وہ شخص بھی کافر و مرتد ہوا جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حین حیات دعویٰ نبوت کیا یا بعداز وصال مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این نبی ہونے کااعلان کرے وہ کافر و مرتد اور اس کے تمام مانے والے کافر و مرتد ہوں گے جسے حضور کے وقت مسلیمہ کذاب اور چودھویں صدی ہجری میں مسلیمہ پنجاب قادیانی کذاب ہوئے ان کذاب ہوئے ان کے مانے والے بھی کافر و مرتد ہیں۔

1974ء پاکستان کے آئین میں قوی سطح پر اس کے ماننے والوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ (تابش قصوری)

انسانی معاملات کی حکمت چالیس روز بعد ظاہر ہوتی ہے نفاس کے ایام کی عالب تعداد چالیس دن ہی ہے نطفہ ایک حال سے دو سرے کی طرف چالیس دن میں بدلتاہے۔ زمین کی کیفیت بھی ہر چالیس روز کے بعد بدل جاتی ہے

حضرت امام شافعی و امام احمد بن جنبل رضی الله تعالی عنهما کے نزدیک نماز جمعته المبارک چالیس آدمیول کے بغیر درست نمیں۔ حضرت یونس علیہ السلام ذکراللی کی بدولت چالیس دن مچھلی کی پیٹ میں آرام فرما رہے۔ اور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد جب چالیس تک پنجی تو آپ کی تبلیغ کا خوب اظہار ہوا۔

#### فوائد عجيبه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتہ کے دن ناخن کا شخ سے بیماری کٹ جاتی ہے ، شفا آجاتی ہے ' اتوار کے دن ناخن کا نئے سے فقر نکل جاتا ہے تو فکر داخل ہوجاتی ہے پیر کے دن ناخن کا شخ سے جنون نکل جاتا ہے تندرستی آجاتی ہے۔ منگل کے روز ناخن کا شخ سے برص کی بیماری نکل جاتی ہے شفا آجاتی ہے ' بدھ کوکا شخ سے وسواس ختم ' اطمینان میسر ہوتا ہے جمعرات کو کا شخ سے

جذام سے صحت اور جمعہ کے دن ناخن کا شخ سے گناہ ختم رحمت داخل ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن مونچیں کاٹنا ہے اسے ہربال کے بدلے دس نیکیاں ملتی ہیں۔

# فضائل ومناقب حضرت موسيٰ عليه السلام

حفرت ابراہیم اور حفرت موی علیہ السلام کے درمیان ایک ہزار سال کا زمانہ حاکل ہے آپ کے والد کا نام عمران بن مصر بن فاہث ابن لاوی بن يعقوب ابن اسحاق بن ابراجيم عليهم السلام ب- حفرت موى عليه السلام نے فرمایا توریت میں مجھے ایک بمترین امت کی خبر ملی ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا بهترین امت کو میری امت بنا دے۔ ارشاد ہوا بهترین امت تو میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لے مخصوص ہے اللی میں نے توریت میں دیکھا ایک امت مج کرے گی اور ابھی اپنے گھروں کو واپس نہیں بلٹے گی مگر اسے بخشش دیا جائے گا ارشاد ہوا وہ امت محدیہ ہے پھر کہا اللی میں توریت میں ایک ایس امت کو یا تا ہوں کہ تیرا کلام ان کے سینے میں محفوظ ہوگا اللی اے میری امت بنا دے ارشاد ہوا وہ امت محدیہ ہے پھر کما اللی میں ایس امت کو پاتا ہوں جو ایک ماہ کر روزے رکھے گی تو اس کے گیارہ ماہ کے گناہ معاف کردیے جائیں گے اللی انہیں میری امت بنائے۔ ارشاد ہوا وہ امت محريه ہے۔ (الى اخره)

عظر مصطفل علیہ التحیتہ والثناء دمکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ریکار الله الله الله تعالی الله تعالی الله تعالی علیہ الله تعالی علیہ و سلم نے طبیب کا امتی بنا دے اس بناء پر نبی کریم صلی الله تعالی علیہ و سلم نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو وہ میری ہی اتباع کرتے ، حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے توریت میں پڑھا امت محدید زمین پر حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ میں نے توریت میں پڑھا امت محدید زمین پر

چلے گی تو زمین ان کے لئے مغفرت کی وعا کرتی ہوگی میں نے ان میں سے ہر ایک کو دیکھا ان کے پاس نور کی لاٹھیاں ہیں اور وہ اسلام ہے میں نے دیکھا ان میں سے جب کوئی سجدہ میں جائے گا تو ابھی سرنہ اٹھائے گاکہ اسے بخشش سے نواز دیا جائے گا۔ میں نے جنت کو پایا تو اسے امت محربہ کا یومیہ پانچ مرتبہ اشتیاق سے راہ تکتے دیکھا اور میں نے دیکھا جب وہ ایک ماہ کے روزے ر کھیں گے تو ہر روزے کے عوض جہنم کو ان سے پانچ سو سال کی دوری کردی جائے گی۔ میں نے توریت میں دیکھا ان کے لئے بشارتیں اچھے انجام کی ہیں۔ حضرت موی علیه السلام نے دعا کی اللی مجھے اور میری امت کی بخشش عطا فرما آواز آئی میں نے اپنے حبیب اور اس کی امت کو بخشا اور فرمایا میرے نزدیک ان کا ثواب انبیاء علیهم السلام کے ثواب کی مثل ہے اور میرا غضب ان سے دور ہے ان کا معمولی ساعمل بھی مجھے قبول ہے اور اس پر میں انہیں بہت کچھ عطا کروں گاجب وہ کہیں گے لاالہ الااللہ تو ان کے لئے توبہ کا درواہ کھلا رہے گا یہ سنتے ہی حضرت موئ علیہ السلام سجدے میں گریزے اور كمن لك اللي مجه ايخ حبيب حضرت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كا امتى بنا دے۔ ارشاد ہوا میں نے تہیں اور جملہ انبیاء رسل کو ان کے امتی ہونے کا اعزاز بخشا- حضرت علامه طوسي رحمه الله عليه ايني كتاب نورالنور ميس بيان كيا ے کہ امت محدید علیہ التحتہ والشاء توریت میں برگزیدہ رحمان کملاتی ہے۔ حضرت موی علیہ السلام این والدہ کے بطن اقدس میں شب عاشورا کو جاگزین ہوئے وہ جعرات تھی آپ کے والد عمران کو بشارت وی گئی تھی کہ اجب فلال ستارہ طلوع ہو اور تمہارے چرے کا حسن دوبالا ہوجائے تو اپنی زوجہ كے پاس جاكر وہ امانت اس كے سپرد كردينا جو الله تعالى نے تيرى پشت ميں ودیعت فرمائی ہے چنانچہ عمران اس ستارہ کے منتظر رہے۔ نیز شب وروز کسی وقت فرعون سے الگ نہ ہوتے' جب انہوں نے ستارہ دیکھا تو اس وقت

فرعون پر نیند کا غلبہ تھا آپ اپنی المیہ محترمہ کے پاس گئے جس کا نام لوخا بنت باند بن لاوی بن لیعقوب ہے۔ حالا نکہ فرعون نے اپنے محل کے گرداگر درندے چھوڑ رکھے تھے جب عمران ان کے پاس گئے تو درندوں نے کہا عمران آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں آپ جائے۔

پرندے چوپائے گفتگو کے لگے

حضرت وهب بیان کرتے ہیں کہ جب تحضرت موی علیہ السلام اپنی والدہ كے پيك ميں آئے تو چوپائے 'جانور آپس ميں باتيں كرنے لگے اور فرعون سے کتے اے ملعون! حضرت موی این والدہ کے شکم یاک میں آگئے ہیں اب تو كمال بھاكے كا جب حضرت موسىٰ عليه السلام متولد ہوئے تو آپ كى والده نے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بما دیا کوئی دریائی جانور ایسانہ رہاجس نے آپ پر خوشی و مسرت سے جواہرات کو نہ بکھیرا ہو' جانور آپس میں کہتے یہ کلیم اللہ ہیں دریائے نیل کے گرد فردوس بریں کی ہزار قدیلیں معلق کی گئیں۔ آپ تین ون تک دریا میں رہے۔ بقول بعض چالیس ون تک دریا میں رہے اور پھر حضرت يونس عليه السلام كى مچھلى نے آپ كو اٹھايا آپ كى والدہ اپنے نور نظر؛ لخت جگر حضرت موی علیه السلام کو دریا میں ڈال کر گھرواپس آگئیں ' شیطان بشکل انسان ان کے پاس آیا اور کہا موی کو تو فرعون نے پکڑ لیا ہے اور ورندوں کو کھلا دیا ہے اللہ تعالی نے فوری طور پر حضرت جرائیل علیہ السلام کو آپ کی والدہ کی طرف بھیجا اور تمام کیفیت سے آگاہ فرمایا بعدہ فرعون کی بعویاں کسی پریشانی میں مبتلا دریائے نیل پر آئیں انہیں آواز آئی جو اس بجے کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عافیت عطا فرمائے گا چنانچہ وہ اٹھا لا کیں اور الله تعالی نے ان کی پریشانی کو دور کردیا۔ حضرت آسیہ دیکھتے ہی محسوس کرلیا کہ یمی بچہ وسمن فرعون ہے اللہ تعالیٰ نے موی علیہ السلام کو زبان عطا فرمائی اور کما آسیہ آپ مجھے لے لیجئے۔ میں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اور فرعون کے لئے مصیبت ہوں اس فرعون کا نام ولیدین مصعب تھا۔ فرعون تین گزرے ہیں فرعون موک منان فرعون ابراہیم ریان فرعون یوسف ابن ولید۔ بیں فرعون موک منان فرعون ابراہیم ریان فرعون تھا جیسے آج صدر کے الفاظ (نوٹ) اس وقت مصری حکمرانوں کا لقب فرعون تھا جیسے آج صدر کے الفاظ عموماً ہر حکمران کے لئے بولے جاتے ہیں۔

## فرعون کی ڈاڑھی کلیم اللہ کی مٹھی میں

علامہ علائی رحمہ اللہ علیہ سورہ بوسف کی تقیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موی علیہ السلام حضرت آسیہ کے پاس دو سال کے ہوگئے تو ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا اور آپ کی پیشانی کا بوسہ لینا چاہا تو آپ نے بائیں ہاتھ سے اس کی ڈاڑھی کو پکڑ کر داہنے ہاتھ سے ایک طمانچہ دے مارا۔ اس نے آپ کے قتل کے لئے جلاد بلا لئے۔ آسید نے فرعون سے عاجزانہ انداز میں کمالیہ بچہ ہے اسے کیا معلوم تھا بوں ہی واقعہ رونما ہوگیا ہے مگر اس نے ایک کے اور اون سے امتحان لیا آپ نے کتے کی دم پکڑل- تب فرعون كا غصه محفدًا مواجب حفرت موسى عليه السلام جار سال كم موس تو فرعون نے اعلان عام کرایا ہم تمام لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں۔ فرعون کھانے کا صرف ایک لقمہ کھا تا تھا اس نے لقمہ اٹھانے کا حکم دیا تو حفرت موی علیہ السلام نے پکڑ لیا۔ اس نے دو سرا لقمہ لیا اور کھا لیا اب اس نے ایک اور لقمے كى خوابش ظاہر كى ابھى اس نے لقمہ اٹھايا ہى تھاكہ حضرت موى عليه السلام نے تھام لیا اور اس کے سریر دے مارا فرعون نے پھر جلاد کو قتل کیلتے بلایا۔ حفرت آسیہ نے خوشامد کا اظمار کردیا۔ اب اس نے مجور اور چنگاری سے امتحان لیا۔ آپ نے بحکم خدا چنگاری پکڑی اور منہ میں ڈال لی۔ جس سے آپ کی زبان متاثر ہوئی۔

اگر کما جائے ہاتھ نہ جلا' زبان متاثر ہوئی تو اس اعتراض کے متعدد جواب دیئے گئے ہیں اولاً! فرعون کو کاہنوں نے مطلع کیا تھا کہ اس کا زوال ایک

ایسے لڑکے کے ہاتھوں ہوگا جس پر آگ اور پانی کا پچھ اثر نہ ہوگا! جب اس نے آپ کو صحیح و سلامت بایا تو اس نے کہا یہ پہلی علامت ہے اس بناء پراس نے دو سری علامت دیکھنا چاہتی تو اس نے چھوہارے اور چاندی سے امتحان لیا جس سے آپ کی ذبان متاثر ہوئی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت کا انظام تھا۔ چنانچہ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حقیق حال پوشیدہ رہا۔ ٹانیا! آپ نے اپنی زبان سے فرعون کو اہا کہا تھا جس کے باعث زبان چنگاری سے متاثر ہوئی اور ہاتھ سے اسے طمانچہ مارا تھا پس وہ محفوظ رہا۔ ٹالٹا" آپ کی زبان متاثر ہوئی گرہاتھ محفوظ رہا اس لئے کہ آپ کی فطرت میں تیزی تھی طبیعت میں عجلت اور جلدہازی کے باعث اللہ تعالیٰ فائم نہ ہوں۔ نے کی زبان کو گویائی سے روک دیا تاکہ راز نبوت و رسالت قبل ازبعث فائم نہ ہوں۔

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جواب دیگر جوابات سے عمدہ 
ہے کیونکہ زبان پر سب سے پہلے آتا ہے ابا! کتاب العقائق میں ہے کہ 
حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا تو ایسے کو قتل کرے گاجو ہروقت تیرے گھر 
اور ترے سامنے رہتا ہے اس طرح بندہ جب اللہ کے گھر میں اس کے سامنے 
دست بستہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کی سزا سے در گزر کرتا ہے 
بلکہ اس پر اپنا احسان و کرم فرماتا ہے۔

#### منصوب بندى

حضرت علائی رحمہ اللہ علیہ سورہ فقص کی تفییر میں فرماتے ہیں فرعون سے کاہنوں نے کہہ دیا تھا کہ نبی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری ہلاکت کا باعث بنے گا یہ سنتے ہی فرعون نے بچوں کے قتل کا حکم نافذ کردیا حالانکہ یہ حکم اس کی حماقت و بے وقوفی پر دلالت کرنا ہے کیونکہ جب کاہن نے کہہ دیا تھا تو وہ پورا ہونا ہی تھا اور اگر بالفرض وہ جھوٹ بول رہے تھے تو

پھر بچوں کو قتل کرانا بے فائدہ تھا۔!

حفرت وهب فرماتے ہیں اس نے ستر ہزار بیج قتل کرا دیئے تھے بعض کتے ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار کی تعداد میں اس نے بچوں کو قتل کرایا نیز اس نے حاملہ عورتوں پر پہرا مسلط کرادیا جو دائی حضرت کلیم اللہ کی والدہ پر مقرر تھی وہ آپ کی والدہ ماجدہ کی سمیلی تھی جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی وائی دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہوگئ اور آپ کی والدہ سے ازخود کہنے لگی اس یجے کی جہاں تک ممکن ہو حفاظت کرو کیونکہ میرے گمان میں میں فرطون کا وشمن ہے جب دائی باہر گئی تو فرعونی پسرے داروں کو کسی طرح بیت چل گیا وہ تلاشی کے لئے آپ کے گھر پہنچنے سے قبل آپ کی والدہ نے آپ کو تنور میں ڈال دیا تھا حالانکہ تنور خوب بھڑک رہا تھا وہ اندر آئے 'بسیار تلاش کے باوجود بچہ ہاتھ نہ لگا تو يوچينے لگے يمال دائي كيا لينے آئي تھي آپ كي والدہ نے فرمايا وہ ميري سہلی ہے ملنے آئی تھی بعدہ آپ کو تنور سے بالکل صیح و سالم نکال لیا۔ حضرت علامه قرطبی رحمه الله علیه فرماتے ہیں آپ کی والدہ نے فرعونی کھوجیوں کے خوف سے انجانے تنور میں ڈال دیا تھا جب وہ چلے گئے تو آپ تلاش کرنے لگیں یمال تک کہ آپ کے رونے کی آواز تنور سے آئی تو آپ تنور سے بالکل صحیح حالت میں اٹھالیا پھر اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی فرمائی واو جینا الی ام موی ل اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ تم این فرزند کو دودھ بلاؤ۔ چنانچہ آپ نے تین کچار ماہ تک موی علیہ السلام کو

حضرت مجاہد فرماتے ہیں وی قبل از ولادت ہوئی جبکہ سدی بعد کے قائل ہیں قرطبی کہتے ہیں ظمرے قبل وی آئی وی کے کلمات یہ ہیں فاذاخفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخا فی ولا تحزنی انارا دوہ الیکدجب تھے کی قتم کا خطرہ محسوس ہوتو اسے دریا میں ڈال دو اور بالکل

فكر نه كر اور نه پريشان مو جم ضرور تيرے بال پنجا ديں گے۔ يہ آيت اس بات کی تائید کرتی ہے کہ وجی بعداز ولاوت موی علیہ السلام ہوئی۔ خوف اس چیز سے ہو آہے جو ابھی واقع نہ ہوئی اور حزن اس سے ہو آ ہے جو ہو چکی ہے اس تعلی آمیزوی کے بعد آپ بوھئی کے پاس گئیں اور اس سے کما ایک اتنے سائز کا صندوق بنا دو اس نے یوچھا تھے کو ضرورت در پیش ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو اس میں ڈالنا ہے باوجود استے شدید خطرہ کے آپ نے سے بولنے کو ہی مقدم سمجما جب بردھی نے صندوق بنا دیا اور آپ نے حفرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھا تو برھی جلادوں کو خبر کرنے چلاگیا جب وہ ان کے یاس پنجا تو اللہ تعالی نے اس کی زبان سے خاموشی کی مرلگا دی اس کی زبان بند ہوگئ وہ ہاتھ کے اشارے بتایا رہا مگر لوگ کچھ نہ سمجھے جب واپس آیا تو زبان کھل گئ وہ پھر لوگوں کو بتانے چلا گیا اب اللہ تعالیٰ نے اسے اندها كرديا وه ول بى ول مين تائب موكر كنف لكا اگر الله تعالى ميرى زبان كھول وے اور مجھے بینا کروے تو میں یہ بات آئی ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان اور آئکھیں درست فرما دیں وہ فوری طور پر سجدے میں گر کر عرض گزار ہوا! اللی میری اس نیک بچے کی طرف رہنمائی فرما کچنانچہ اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی اور وہ آپ یر ایمان لے آیا۔ حضرت ماوردی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں آل فرعون میں صرف وہی سعادت مند ہے جو ایمان کی دولت سے سرفراز

حضرت قرطبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمی وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ قوم آپ کے قتل کے مشورے کررہی ہے اس کا نام خزقیل تھا اور فرعون کا پچازاد بھائی تھا بعض اس کا نام شمعون بتاتے ہیں دار قطنی نے کہا ہے کہ آل فرعون میں شمعون کے علاوہ کوئی ایماندر نہیں

## حضرت موى عليه السلام كااستقبال

حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنها كاكمنا ہے كه فرعون كي ایک بیٹی برص میں مبتلا تھی اور اس سے وہ بے حد محبت کر تا تھا حکماء کو جمع کیا گیا تونے کما فلال ون وریا پر اسے لے جائے وہاں اس کی صحت کا انظام ازخود موجائے گا چنانچہ وہ دریائے نیل پر آیا' حضرت آسیہ بھی ساتھ تھی وہ بی دو سری بچیوں کے ساتھ اوھر اوھر کھیل کود کر رہی تھی کہ ایک صندوق الرول میں نظر آیا' تو اسے فرعون کے پاس نکال لائے۔ لوگوں نے کھولنے کی کوشش کی مگر با آور نہ ہوئی۔ حضرت آسیہ نے آگے بڑھ کر دیکھا تو نور نظر آیا پھر حضرت موی علیہ السلام کو اپنے منہ میں اپنی ایک انگلی چوستے دیکھا جس سے دودھ نکل رہا تھا اور دوسری انگلی سے شد برآمد ہورہا ہے اللہ تعالی حضرت آسيد ك ول مين آپ كى محبت ول وى- (حضرت آسيد ك ماتھ لگاتے ہی صندوق کھل گیا) فرعون کی پارس بچی آگے بری اور حفرت موسیٰ علیہ السلام كالعاب دبن ليكربدن يرمل ليا وہ فور أصحت ياب ہو گئي بيد منظر ديكھتے ہي فرعونی کنے لگے ممکن ہے یہ وہی لڑکاجس کا خوف ہم پر مسلط ہے فرعون نے آپ کے قل کا حکم دیا حضرت آسید کہنے لگی اس نیچ کی عمر تو ایک سال سے زائد معلوم ہوتی ہے جب کہ موجودہ سال کے تمام لڑکوں کو تونے قتل کرا دیا ہے (خلیج میں آج کا فرعون امریکہ عواق کے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کررہا ہے جو اس دور کے فرعون نے کیاتھا' انشاء اللہ العزیز فرعون موی خاب و خاسر دریائے نیل میں غرق کردیا گیا اب امریکہ و برطانیہ کے فرعونوں کا ذات آميز حشر خليج ميں غرق ہونے كے باعث زمانه ديكھے گا كيونكه ہر فرعونے را موی مولی تعالی بجاه حبیب الله علی صلی الله تعالی علیه وسلم صدر صدام کو كامياني و كامراني سے سرخرو فرمائے) آمين (آبش قصوري) للذا اسے رہنے دو! یہ میری اور تیری آئکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا

فرعون بولا ہاں البتہ یہ تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہوگا مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں۔

نبی کریم سید عالم مخبر صادق صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اگر اس وقت فرعون کمہ دیتا کہ میری اور تیری آنکھوں کی مھنڈک بنے گا تو یقینا اللہ تعالی اسے ہدایت سے سرفراز کرویتا جیے کہ حضرت آسیہ کو ایمان و ایقان سے نوازا' جب حضرت موی علیہ السلام کی والدہ کو خبر پینجی کہ میرے نور نظر کو فرعون نے پکولیا ہے تو آپ حواس باختہ ہو گئیں اور ان کا دل این بیٹے کے تصور کے علاوہ کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا چنانچہ اپنے صاجزادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ حضرت مریم رضی الله تعالیٰ عنها سے فرمایا (بعض نے ان کا نام کلثوم رقم کیا ہے) کہ جاؤ اور اپنے بھائی کی خبرلو۔ وہ خاموشی سے فرعون کے محل کینچی اور پتہ چلا کہ آپ کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں لی رے۔ جسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا حرمنا علیه المراضع ہم نے حضرت موى عليه السلام ير دوده بلانے واليول كا دوده حرام فرما ديا تھا (سجان الله! نبي كا علم' پہچان اور خدائی فرمان پر عمل' ایک دو دن کے بیج ہونے کے باوجود ہر ایک عورت کے بارے جانتے ہیں کہ یہ میری مال نہیں' اس کا دودھ مجھ پر حرام ہے نبی کے بچین کے علم کا یہ عالم اب اعلان نبوت کے بعد کوئی کیا جانے كتن علوم غيبه ك مالك بنا ديئ كئے- (تابش قصورى)

گر والوں کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئی حضرت مریم آگے بردھیں اور فرمایا میں تہیں ایک ایسے گھر کی خبر دیتی ہوں جو تمہارے اس بچ کی کفیل بن سکتے ہیں اور وہ اس کی خبرخواہی میں معاون ثابت ہوں گے پھر اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور اسے بلا لا کیں دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھ میں رو رہے ہیں اور دودھ کے طالب ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کو دیکھا تو ان کی چھاتی سے چٹ گئے۔

فرعون کنے لگا! خاتون! اس نے تیرے سواکی کا دودھ نہیں پیا' وہ بولیں اس لئے کہ میرا دودھ اس کے لئے بہتر ہے چنانچہ فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سپرد کردیا۔ اور آل فرعون میں کوئی بھی ایسا بندہ بشرنہ رہا جس نے آپ کی خدمت میں جواہرات کا ہدیہ نہ دیا ہو اور آپ کی والدہ نے ان کا مال اس وجہ سے قبول کرلیا کہ حقیقتاً وہ حمبی تھے اور حربی کامال غنیمت ہو تا ہے۔

دودھ چھڑانے کے بعد آپ کی والدہ فرعون کے ہاں چھوڑ آئیں (وہیں پلتے رہے آپ جب جاتی تو وہ خدمت کے صلہ میں احرام بجالاتا) جب آپ چالیس سال کے ہوئے تو آپ نے اپنی بعث کا اعلان فرما دیا فرعون نے آپ سے مجودہ طلب کیا حکم آیا اپنے عصاء کو زمین پر ڈالئے جیسے ہی آپ نے عصاء زمین پر ڈالئے جیسے ہی آپ نے عصاء زمین پر ڈالا فور آا ژدھا بن کربل کھانے لگا! اس کی آواز سے بہاڑ گو نجنے گئے۔

## عصائے کلیمی کی خاصیتیں

آپ کے لئے وہ عصاء سواری کا کام بھی دیتا لیعنی گھوڑا بن جاتا ، جب
آپ سوتے تو وہ پہرہ دیتا ، آپ کی بحریوں کے قریب محصوں کو نہ آنے دیتا جب
شدت کی گرمی پڑتی تو سابیہ دار درخت بن جاتا جس کے سائے میں آپ آرام
کرتے جب رات سر پر آتی تو یہ روشن ہوجاتا (گویا کہ بجلی کی ٹیوب روشن
ہوجاتی) جب پیاس محسوس کرتے تو وہ چشمہ شیرین بن جاتا جب بھی کنویں
سے پانی تکالنے کی نوبت آتی تو اس کی دو شاخیں ڈول کا کام دیتیں ، جب
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل پریشان ہوتا تو آپ سے باتیں کرکے آپ کے
دل کو خوش کرتا۔ (سبحان اللّه وبحمد وسبحان اللّه العظیم)

فرعون کو چار سو سال حکمرانی کی مزید پیشکش

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اعلان نبوت کا تھم ہوا تو آپ نے فرعون سے کما اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے اور تیری قوم کے لئے نبی بناکر مبعوث فرمایا ہے وہ فرما آ ہے میں نے مجھے پیدا کیا کھے رزق دیا۔ تجھ پر احسان کیا کھے نعمتوں سے نوازتے ہوئے چار سو برس بیت رہے ہیں اور تو عداوت سے باز نہیں آ تا بلکہ میرا مقابلہ کرتا ہے۔ (اور کہتا ہے انار کم الاعلیٰ) کیا تو میرے ساتھ ایک بات تسلیم کرنے کا عمد نہیں کرلیتا وہ یہ کہ تو اعلان کردے۔ لاالہ اللہ! بس اتنی بات کہنے سے میں تیرے تمام گناہ معاف کردوں گا اور مزید چار سو سال تک تجھے عمرانی پر فائز رکھوں گا گئے گوناگوں تحاکف سے بہرہ مند کروں گا۔

## جادوگر اور حضرت موی علیه السلام

فرعون ایک گنبد نما محل میں رہتا تھا جس کا طول اسی ہاتھ اور اس کی دو سری منزل پر کرسی تھی' یہ سنتے ہی فرعون نے کہا یاموسیٰ! مجھے یوم السبت کی غورہ فکر کی مملت دو ' آپ نے مملت دے دی۔ اس نے اس مملت کے دوران ستر ہزار جادوگر جمع کئے۔ پھر ان سے سات ہزار کو منتخب کیا' خود اپنے محل کے گنبد میں بڑی سبج دھج سے بیٹھا سر پر سونے کا تاج جس میں نمایت اعلیٰ قتم کا جوا ہر ایسے چمک رہاتھا کہ کوئی شخص سورج کے طلوع ہونے نمایت اعلیٰ قتم کا جوا ہر ایسے چمک رہاتھا کہ کوئی شخص سورج کے طلوع ہونے پر اس کی طرف آئھ بھر کر دیکھ نمیں سکتا تھا۔ جادوگر ستراون کے بوجھ اٹھانے کے برابر رسیاں لے آئے اور بھرے میدان میں پھینک دیں۔ حضرت وصب رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ رسیاں تین میل لمبائی' چوڑائی تک پھیل موئی تھیں جب سورج کی تیش تیز ہوئی تو وہ رسیاں اور لکڑیاں حرکت کرنے ہوئی تھیں جب سورج کی تیش تیز ہوئی تو وہ رسیاں اور لکڑیاں حرکت کرنے رہیں۔ حضرت موئی علیہ السلام ان کے پاس آئے جبکہ آپ سادہ سا جب رئیب تن کئے ہوئے تھے اور ہاتھ میں عصاء تھا انہیں خوف سا محسوس ہوا اللہ زیب تن کئے ہوئے تھے اور ہاتھ میں عصاء تھا انہیں خوف سا محسوس ہوا اللہ زیب تن کئے ہوئے تھے اور ہاتھ میں عصاء تھا انہیں خوف سا محسوس ہوا اللہ زیب تن کئے ہوئے تھے اور ہاتھ میں عصاء تھا انہیں خوف سا محسوس ہوا اللہ دیب تن کئے ہوئے تھے اور ہاتھ میں عصاء تھا انہیں خوف سا محسوس ہوا اللہ

تعالیٰ نے ولا تخف کہ کہ تسلی دی کہ آپ ہی غالب رہیں گے اپنا عصاء تھینکے آپ نے جانے عصاء پھینکے آپ نے جانے عصاء پھینکا وہ اور ھا بن گیا نیزے کی طرح اس کے دانت تھے اس نے اپنا منہ کھولا اور چلاگیا جس بڑے پھر پر سے گزر آ وہ خاکستر ہوجا آ اس اور ھا نے جادوگروں کے سحر کو مسخر کردیا وہ جس طرف بلٹتا اس کے سامنے کوئی چیز محفوظ نہ رہتی کئی لشکری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے پھر اس نے فرعون کے محل کی طرف رخ کیا اس نے نیچے کا جبڑا محل کی بنیاد میں ڈالا اور اوپر کا محل کی مینڈھیرر رکھا!

فرعون چلانے لگا اے موسیٰ بچاہتے پچاہتے تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے کہنے لگے ہم رب العلمین کی ذات وحدہ لاشریک پر ایمان لائے۔

لطیفہ عجیبہ باطل کا حملہ ہوسکتا ہے لیکن اس کا تسلط بھی نہیں ہو تا جیسے کہ جادو گروں نے حملہ تو کیا لیکن ان کا جادو ناکام ہوا گو پہلے برا شور مچاتے سے وہ صرف اور صرف فرعون رہا ان کے لئے آئے گر فرعون دہامان خران مبین میں بڑے اور جادوگروں پر اللہ کا کرم ہوا وہ ہدایت سے بہرہ ور ہوئے۔ وہ ایک ہی سجدے کے باعث رحمان کی طرف سے جناں کے حقد ار ٹھمرے اے ایمان دار توتو رحمان کے لئے بکٹرت سجدے کرتا رہتا ہے لنذا لیمین کرے کئے ضرور امان نصیب ہوگا اور کامیابی تیرا مقدر ٹھمرے گی۔

بحرمحط میں ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اسے ایک ہزار مقام پر ہمکلامی کا شرف پلیا' اور ہر کلام کے بعد آپ کے چرے پر انوارو تجلیات کا تین دن تک خوب پسرہ رہتا' کسی دو سری کتاب میں میری نظر سے گزرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام سے چوہیں ہزار کلمات سے کلام فرمایا۔

 ہوگا پوشیدہ طورپر مقروض کا قرض اوا کرے۔ اپنے قابل کو معاف کردے 'اور نماز فرض کی اوائیگی کے بعد دس مرتبہ سورہ اظلاص کو پڑھا کرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے یارسول اللہ اگر ان تین کاموں میں سے کوئی ایک کرلے تو اس کے لئے کیا تھم ے فرمایا بے شک وہ بھی جنتی ہے! پوشیدہ قرض سے مراد ایسا قرض ہے جس کے لیتے دیتے وقت کوئی گواہ نہ ہو!

حضرت یونس علیہ السلام مجھلی کے پیٹ میں تین دن یا چالیس دن تک رہے جب انہوں نے دریائی مخلوق کو ذکرخدا کرتے پلیا تو تین دن تک انہی کی تشہیج راصتے رہے۔

مملم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب معافی طلب کرتا ویکھنا ہے تو اسے معاف فرما کر اس کی عزت بڑھا دیتا ہے اسی لئے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی تمہیں تکلیف دے اسے معاف کردیا کرو اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا فرمائے گا!

中国教育 はているとうないというはないという

できた からない 大日本日本日本日本日本

## فضائل ومناقب حضرت عيسلى عليه السلام

حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاجزادیوں میں سے تھی ان کے در بیان چوبیں پشتوں کا فاصلہ ہے حدیث شریف میں ہے کہ حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے بغیر خون کے گوشت کھلا! اللہ تعالیٰ نے ہڈی کھلا دی (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) جب ابلیس جنت سے زمین پر اترا تو وہ کہنے لگا اللی! میں تیرے بندوں میں سے اپنا لشکر تیار کروں گا اور وہ لشکر عور تیں ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنی تخلیق سے اپنا لشکر بناؤں گا اور وہ ٹمڈی ہے اور اس کے سینہ پر مرقوم ہے ہم اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہیں۔

## یمودی نے چالیس بار اخراجات ادا کئے

حفرت محر بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جماعت کی صورت میں علوم و فنون کے حصول کے لئے ایک شہر میں جاکر تخصیل علم میں معروف ہوگئے اور پھر ہم پر ایبا وقت بھی آیا کہ خرچہ نہ رہا ہم نے واپسی کا قصد کیا تو ایک یہودی آیا اور اس نے تین تین درہم فی کس ہمیں عنایت کردیۓ جب ختم ہوتے تو وہ ازخود آیا اور ہمیں درہم دے کر چلا جاتا ہے عمل اس نے چالیس مرتبہ کیا جب ہم نے ایسے کثر خرچ کے بارے جاتا ہے عمل اس نے چالیس مرتبہ کیا جب ہم نے ایسے کثر خرچ کے بارے

دریافت کیا تو وہ کنے لگا میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ طلباء پر خرچ سب
سے افضل ہے میں نے کی یہودی کو طلب علم میں ایبا نہیں دیکھا جیسے آپ
لوگ ہیں بعدہ ہم اس سے رخصت ہوکر حج و زیارت کے لئے روانہ ہوئے
یہاں تک کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے ایک دن میں اس یہودی کو طواف کعبہ
کرتے دیکھا ہم نے اس سے پوچھا یہ کیا معالمہ ہے؟ وہ کنے لگا میں نے خواب
میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ نے فرمایا اہل علم پر
خرچ کرنے کے باعث اللہ تعالیٰ نے تجھے اسلام کی دولت ابدی سے نوازا ہے۔
میں خواب میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں داخل
میں خواب میں ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام میں داخل
میں خواب میں سترہ آدمی شے انہوں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا جیسے کہ
میں نے دیکھا تھے کہ
میں نے دیکھا تھے جب بیدا ہوئے تو سبھی مسلمان شے۔

## علم اور عقل میں افضل کون؟

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ علم اور عقل کے بارے بحث شروع ہوئی کہ ان میں افضل کون ہے؟ ہر ایک نے مختلف جو اب دیا گو بظاہر عقل افضل معلوم ہوتی ہے کیونکہ لاکا عالم ہی کیوں نہ ہو اور اسے فتویٰ کی اہلیت بھی ہو گر مسلمانوں کے لئے اسے امام و قاضی مقرر کرنا درست نہیں۔ اور نہ ہی نابالغ کی طلاق درت ہے؟ بلکہ بہت سے شرعی احکام بھی اس پر نافذ نہیں ہوں گے اس کے برعکس عاقل و بالغ پر تمام انور شرعیہ صحیح ہوں پر نافذ نہیں ہوں گے اس کے برعکس عاقل و بالغ پر تمام انور شرعیہ صحیح ہوں کے بشرطیکہ وہ ان کا مکلف ہو اور جو بات ذکور ہو نمیں ان میں بہت سی باتوں میں علم شرط نہیں ہے نیز علم کو عقل کی ضرورت ہے جبکہ عقل کو علم کی عاجت نہیں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال عاجت نہیں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال عاجت نہیں اور یہ بھی کما گیا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی کہ میرا مال عاجت نہیں تقسیم کیا جائے تو اسے ذاہدوں پر صرف کیا جائے گا لوگ اس عقائدوں میں تقسیم کیا جائے تو اسے ذاہدوں پر صرف کیا جائے گا لوگ اس کے قائل نہیں کہ اسے علماء کے صرف میں لایا جائے۔

عوارف المعارف میں ہے کہ عقل دو قتم پر ہے ایک وہ جس کے باعث

آخرت کے امور کو مقد سمجھا جاتا ہے اور وہ نورروح ہے اس کا ممکن دماغ ہے یمی وجہ ہے کہ لوگ زاہدوں کو زیادہ عقلند تصور کرتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا مجھے سیدالانبیاء مجمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے احوال سے آگاہ فرمایئے۔ ارشاد ہوا امت مجربہ کے لوگ علماء و حکماء میں گویا کہ وہ علم و حکمت کے لحاظ سے انبیاء و مرسلین کے وارث اور ان کے قائم مقام ہیں اس لئے کہ وہ تھوڑی سی عطا پر بہت راضی ہوتے ہیں اور میں ان کے تھوڑے سے عمل پر راضی ہوجا ا ہوں۔ میں تو انہیں لاالہ الااللہ مجمد رسول اللہ کہنے سے عمل پر راضی ہوجا ا ہوں۔ میں تو انہیں لاالہ الااللہ مجمد رسول اللہ کہنے سے بی جنت عطا کردیتا ہوں۔

حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ الله تعالی نے حضرت علیی علیہ السلام سے فرمایا میں تیرے بعد الی امت بھیجوں گا کہ اگر انہیں کوئی محبوب ترین چیز مہیا ہوگی تو حمد بجا لا کیں گے اور اگر انہیں کوئی نامناسب اور ناپندیدہ چیز کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ صبرسے کام لیں گے حالا نکہ انہیں علم و عقل نہیں ہوگی۔ عرض کیا! یہ کیسے ممکن ہے! فرمایا میں انہیں عقل و علم سے بہرہ مند کردول گا۔

#### انتخاب خداوندي

الله تعالی نے فرمایا یا مریم ان اللّه اصطفاک اے مریم تحقی الله تعالی نے متحب الله تعالی نے متحب الله تعالی کے متحب فرما لیا بیان، کرتے ہیں کہ معجداقصلی کی خدمت کے لئے چن لیا اگرچہ عورت تھیں ان کی والدہ نے انہیں ایک لمحہ بھر بھی غذا نہیں کھلائی تھی ان کے پاس جنت سے رزق آیا اکثر واس بات پر اتفاق ہے کہ حالت طفلی میں حضرت مریم کو حضرت ذکریا علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔

حضرت مريم عموماً فرشتوں كى باتيں سن لياكرتى تھيں۔ الله تعالى نے ان

کے ہاتھ پر شفا رکھی اور یہ اعزاز اس وقت تک کسی کو نصیب نہ ہوا تھا نیز اللہ تعالیٰ کے ارشاد طمرک سے مراد یہ ہے کہ حضرت مریم حیض سے مبرا تھیں اور یہ بھی ہے کہ انہیں یہودیوں کے طعن سے پاک فرمایا اور اصطفاک علی نساء العلمین سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور تک کی تمام عورتوں سے فضیلت عطا فرمائی۔ یوں بھی کہا گیا ہے کہ تمام جمال والوں کی عورتوں سے اس بناء پر فضیلت بختی کہ ان کے سواکی اور عورت کے لئے ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ اس نے بن باب بیٹا پیدا کیا ہو! ایک حدیث شریف میں ہے کہ تمام جمان کی عورتوں میں چار کو فضیلت حاصل ہے حضرت مریم 'حضرت تھی اللہ تعالیٰ میں شامہ جمان کی عورتوں میں چار کو فضیلت حاصل ہے حضرت مریم 'حضرت عضی اللہ تعالیٰ عدیث شریف اللہ تعالیٰ عضون عدیجة الکبریٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عضون

## ولادت حفرت عيسى عليه السلام

علامہ برماوی رحمہ اللہ علیہ شرح بخاری شریف میں فرماتے ہیں کہ، حضرت مریم تیرہ سال کی تھیں کہ ان کے بطن اطهر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلوہ گر ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 66 سال بعد تک زندہ رہیں وصال کے وقت ان کی عمرایک سو بارہ سال تھی حضرت بجیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام پٹاء اور حضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت عربیم کی والدہ کا نام حضرت مریم کی والدہ کا نام حضرت مریم کی والدہ کا نام سے۔

## حوف ابجد اور حضرت عيسى عليه السلام كي تصريح

ربیع الابرار میں علامہ زمحشری بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ماہ کے تھے تو والدہ نے انہیں سکول بھیج دیا معلم نے کما پڑھے بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ فئے یہ پڑھ لیا پھر معلم نے کما حروف ابجد پڑھو آپ نے فرمایا اس کی معانکیا ہیں وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا الف سے فرمایا اس کی معانکیا ہیں وہ کہنے لگا مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا الف سے

اللہ ب سے بہجت (خوبصورتی) جیم سے جلال الد اور وال سے دین خدا ہے اور ہائے ہوز سے مراد ہاویہ جو جنم کا نام ہے واؤ سے ویل دوزخ ناسے زفیر

اور ہاتے ہور سے مراد ہوتیہ ہو ہم ماہ مہ والوں کے لئے خطاؤں سے بہتمیوں کی خوراک طلق سے مراد استغفار کرنے والوں کے لئے خطاؤں سے معانی کامن سے مراد کلام خدا عیر مخلوق ہے سعفص سے مراد صاع بہ صاع

لعنی برابر کابدلہ قرعت سے اجتماع مخلوق کل ہے۔

معلم نے آپ کی والدہ سے عرض کیا آپنے لڑکے کو لے جائے کیونکہ اسے تو کسی معلم کی ضرورت نہیں۔ مجہ علم ش عرم معلم کی مدورت

مجھے علم نہیں معلم کااعتراف

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آپ کر ایک علم اللہ الرحمٰن والدہ آپ کر ایک علم معلم اللہ الرحمٰن الرحمٰن آپ نے الرحیم آپ نے فرمایا اس کامفہوم کیاہے؟ وہ کہنے لگا مجھے علم نہیں' آپ نے فرمایا اچھا پھر سنتے بائے ضدا فرمایا اچھا پھر سنتے بائے ضدا کے خدا لیمن خدا۔ لیمن نورخدا' میم سے ملکیت خدا۔

### تين نام ميزان مين بهاري؟

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جب میری امت میزان کے پاس جائے گی تو لیم اللہ الرحمٰن الرحیم ان کا ترانہ ہوگا جس کے باعث میزان میں اعمال خوب بھاری ہوں گے دوسری امتیں اپنے اپنے نبی سے عرض گزار ہوں گے امت محمدیہ کے موازین کیسے وزنی ہیں انبیاء فرمائیں گے انہوں نے اپنے کلام کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے تین ناموں سے کی ہے اگر انہیں میزان کے پلے میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دو سرے پلے میں رکھا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دو سرے پلے میں تو پھر بھی امت محمدیہ کی نیکیوں کا بلہ بھاری ہوگا!

بتوں سے تھ کو امیدیں خدا سے تامیدی

بیپن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ ایک شہر سے گزر ہواوہاں لوگوں کو بتوں کے سامنے مانگتے دیکھا' آپ نے دریافت کیا' ان سے کیا مانگ رہے ہونے والا ہے اور وہ سختی میں مبتلا ہے ہم لوگ اس کے لئے بتوں سے سکون نہ اطمینان کی درخواست کررہے ہیں۔

آپ نے فرمایا اگر اس خاتون کو میں ہاتھ لگا دوں تو اسے بچہ ہوگا چنانچہ لوگ آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے آپ نے فرمایا اگر میں بتا دوں کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے تو تم ایمان لاؤ گے؟ اس نے کما ہاں! آپ نے فرمایا لڑکا ہے! جس کے رخسار پر سیاہ اور پشت پر سفید تل ہے بھر آپ نے فرمایا اے بچ میں تجھے اس خالق کا واسطہ دیتا ہوں جس نے ساری مخلوق کو تخلیق فرمایا اور اسے رزق سے نوازا تو جلدی اپنی والدہ کے پیٹ سے باہر آ! چنانچہ لڑکا متولد ہوا بادشاہ نے ایمان لانا چاہا قوم مانع ہوئی مگر وہ ایمان لے آیا اگرچہ قوم نے اسے بت المقدس سے بہ کہتے ہوئے نکال دیا کہ بیہ حضرت مریم کے ساح میں بھنس گیا ہے۔

### وہ سبھی بندر اور خزیر بن گئے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کے ساتھ جب بھی بیٹھتے تو انہیں گھر میں پوشیدہ چیزوں کو بتا دیا کرتے 'لڑکے اپنے والدین سے اشیاء کا مطالبہ کرتے کہ فلال فلال چیزیں کمال ہیں والدین ان سے کہتے بھے کیسے خبرہوئی وہ کہتے ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبروی ہے لوگوں نے اپنے لڑکوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا جب بھند ہوئے تو ان تمام کو ایک ایک علیہ السلام کے پاس آنے سے روکا جب بھند ہوئے تو ان تمام کو ایک ایک مکان میں بند کردیا' حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور لوگوں سے لڑکوں کی بابت بوچھا اور فرمایا کیا اس مکان میں ہیں لوگ کہنے لگے اس گھر میں تو سوائے بابت بوچھا اور فرمایا کیا اس مکان میں ہیں لوگ کہنے لگے اس گھر میں تو سوائے

بندروں اور خزیروں کے کچھ نہیں آپ نے فرمایا! اچھا پھر ایسے ہی ہو گا! لوگوں نے مکان کا دروازہ کھولا تو تمام لڑکے بندر اور سور بن چکے تھے۔

حضرت لیمی علیہ السلام تصدیق کتے ہیں

امام رازی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پراٹھائے سے چھ ماہ عمر میں براے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پراٹھائے جانے سے قبل حضرت یجیٰ علیہ السلام کو بادشاہ وقت نے مسجداقصیٰ میں شہید جانے سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا 33 سال کے کرا دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمان پر اٹھایا گیا 33 سال کے تھے۔

#### لقب مقدم نام موخر؟

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللّہ بیشرک بکلمہ منہ المسیح عیسیٰی بن مریم عین المسیح جو لقب ہے اسے نام سے مقدم ذکر کیا ہے اس کا سبب کیا ہے! عیسیٰی کو کلمہ کئے کا سبب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کلمہ کن سبب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کلمہ کن سے پیدا فرمایا 'لقب کو مقدم اس لئے کیا کہ جو کلمہ رفعت و شرف پر ولالت کرے اسے مقدم لانے میں کوئی مضائقہ نہیں جیسے صدیق 'فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنما' آپ کو مسے اس لئے فرمایا گیا جب آپ متولد ہوئے تو آپ کا جم نمایت چنا تھا گویا کہ تیل ملا ہوا تھا۔ بعض نے کما آپ بیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے کی نے کما حضرت جرائیل علیہ السلام نے فلات کے وقت اپنے بازو سے چھوا ناکہ شیطان کا ادھر گزر نہ ہو! بعض کہتے ولادت کے وقت اپنے بازو سے چھوا ناکہ شیطان کا ادھر گزر نہ ہو! بعض کہتے ہیں آپ اکثر سیاحت فرمایا کرتے تھے۔ مسے دجال کو مسے اس لئے کما گیا ہے دو سوراخ بیں آپ اکثر سیاحت فرمایا کرتے تھے۔ مسے دجال کو مسے اس لئے کما گیا ہے کہ اس کی ناک نہیں ہوگی صرف اس کے چرے میں ناک کی جگہ دو سوراخ ہوں گے۔

الله تعالی حضرت عیسی اور موی علیهماالسلام کو وجیه فرمایا جس کی معانی بین جاه و حشمت والے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بین وه امت کیسے ہلاک ہوگی جس کا قائد میں اور جس کی پشت پر حضرت عیسیٰ علیه السلام ہوں گے۔

حضرت امام یا فعی رجمہ اللہ علیہ روض الریاضین میں فرماتے ہیں حضرت علیہ السلام اپنی والدہ کی ناف سے متولد ہوئے تھے۔ عقائق میں ذکر کیاگیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انقال آپ کے آسان پر اٹھائے جانے سے قبل ہوچکا تھا جس وقت آپ کی والدہ نے وصال فرمایا آپ بے حد غمگیں ہوئے تو آپ نے خواب میں دیکھا حضرت مریم جنت میں ایک نمایت عمدہ تخت پر جلوہ افروز ہیں اور فرمارہی ہیں بیٹا میں نے انعام کے شرحت سے روزہ افطار کیا ہے افروز ہیں اور فرمارہی ہیں بیٹا میں نے انعام کے شرحت سے روزہ افطار کیا ہے کیونکہ خضرت مریم کا انتقال بحالت روزہ سجدہ میں ہوا۔ (رضی اللہ تعالی عنها)

## مناقب حضرت خضر اور الياس عليهماالسلام

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے ایک بوڑھے شخص کو بیہ رعا مائکتے دیکھا اللهم اجعلنی من امنه محمد اللی مجھے مصطفیٰ صلی الله تعالی علیه وسلم کا امتی بنا میں نے دریافت کیا! آپ کون ہیں؟ وہ بولے میں خضر ہوں!

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کی معیت میں تھا' جب ہم مقام جر (مدائن حضرت صالح علیه السلام کا شہر) پنچ تو ایک آواز سائح وی یااللہ! مجھے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیه وسلم کا امتی بنا دے۔ حضور نے فرمایاانس جائے اور اس آواز کی بابت معلوم کریں کیسی ہے؟ میں پہاڑ کے دامن میں پہنچا مجھے ایک سفید ریش بزرگ نظر آئے جن کا قد تین سو ہاتھ سے زیادہ ہوگا۔ انہوں نے کما انس! حضرت محمد

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں میرا سلام پیش کرنا اور کہنا آپ کے بھائی الیاس آپ کی طاقات کے طالب ہیں جب میں نے واپس آکر عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت الیاس کے پاس آئے اور بڑی دیر تک باتیں کرتے رہے جبکہ میں کچھ دوری پر بیٹھا رہا۔

پھر آسان سے کھانا اترا' مجھے بھی آپ اور حضرت الیاس کے ساتھ اس کھانے کو تاول کرنے کی سعادت عاصل ہوئی جب ہم کھانا کھا چکے تو آسان سے ایک تخت نما بادل اترا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر لے گیا میں نے مجرصادق نبی غیب وانی سے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا یہ کھانا آسان سے اترا؟ فرمایا ہال حضرت جرائیل علیہ السلام ہرچالیس یوم بعد ایک بار لاتے ہیں اور انہیں کھلاتے ہیں نیز سال میں ایک مرتبہ آب زمزم سے بھی انہیں سراب کرتے ہیں فرمایا حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال میں ایک مرتبہ آب میں بیت المقدس میں روزے رکھتے ہیں۔

## حضرت زابدهٔ سیدنافاروق اعظم کی کنیز

الزہرالفائح میں مرقوم ہے کہ حضرت زاہدہ وضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کنیر تھیں وہ ایک روز روٹی پکانے کے لئے لکڑیاں لینے باہر نکلی اسے ایک سوار نظر آیا جس سے زیادہ حسین و جمیل اس نے نہیں دیکھا تھا وہ حضرت زاہدہ رضی اللہ تعالی عنما سے کنے لگا اے زاہدہ جب مخجے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت مقصود ہوتو آپ کی خدمت میں عرض کرنا یارسول اللہ! رضوان جنت آپ کو سلام پیش کرنا ہوا بشارت دیتا ہے کہ آپ کی امت کے تین جصے ہوں گے ایک حصہ بلاحباب جنت میں جائے گا دو سرے سے باآسانی حباب لیا جائے گا اور تیسرا حصہ آپ کی شفاعت سے مستحق جنت بن جائے گا۔

كثف المجوب مين حضرت واتا تنج بخش لابهوري رحمه الله عليه ورج

فرماتے ہیں ایک بار حضرت زاہدہ لکڑیاں لینے جنگل گئیں جب گھا باندھا تو وہ بہت ہواری تھا آپ نے اسے ایک پھر پر رکھا تو وہ پھر تیزی سے دوڑنے لگا یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر کے آیا اس واقعہ کو بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا گیا۔ حضور' صحابہ کرام کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئے تو پھر کی آمدورفت کے نشان موجود تھے آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور حضرت زاہدہ کا اللہ تعالی کے بال جو اکرم و وجاہت ہے اس کا اظہار کیا تفصیل کے لئے دیکھئے کشف المجوب (آباش قصوری)

حضرت علائی رحمہ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں حضرت خضر کا اسم گرامی خضر بن عامیل بن عیص بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ورج کیا ہے جبکہ بلیا بن مالکان مشہور ہے امام شعلی رحمہ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کو پوشیدہ نبی بتاتے ہیں۔

علم غیب اور ترک گناه

حضرت موی علیہ السلام نے حضرت خضرعلیہ السلام سے بوچھا تجھے علم غیب پر اللہ تعالی نے کس وجہ سے مطلع فرمایا انہوں نے جوابا کما گناہ کے بیج کے سب! پھر فرمایا خضر مجھے کوئی اچھی سی بات بتاہیے۔ انہوں نے عرض کیا خندہ پیشانی سے پیش آنا اور لوگوں کی مکروہ باتوں پر صبر کرنا اور انہیں نفع پہنچانا خوشامہ سے بچنا بلاوجہ سفر نہ کرنا ، باتوں باتوں میں بننے سے بچنا گناہ کاروں کو ان کے گناہ کے باعث شرمسار نہ کرنا اور اے کلیم اللہ! اپنی خطاؤں پر بھیشہ نادم ہونا!

خضرى وجه تسميه

حضرت امام احمد بن جنبل رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كه حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کیا خطرنام اس لئے خطر مشہور ہوا ہے کہ آپ اگر خشک گھاس پر پاؤں رکھتے تو وہ فورا سرسبز ہوجاتی۔

حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختلف اقوال ہیں علامہ
ابن صلاح فرماتے ہیں حضرت خضر جمہور علماء صلحاء کے نزدیک زندہ ہیں
لطائف المنن میں ہے کہ اللہ تعالی انہیں ارواح اولیاء پر مطلع فرما رکھا ہے۔
حضرت مجاہد فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالی اس وقت
تک زندہ رکھے گا جب تک یہ زمین و آسان قائم رہیں گے حضرت عمرو بن
دینار رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تک قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے گی
حضرت خضر اور حضرت الیاس زندہ رہیں گے جب قرآن کریم اٹھالیا جائے گا
یہ وصال فرما جائیں گے (گویا کہ ان کی زندگی قرآن کریم کی مرہون منت ہے)
یہ وصال فرما جائیں گے (گویا کہ ان کی زندگی قرآن کریم کی مرہون منت ہے)
درایش قصوری)

حضرت ابراہیم تیمی رحمہ اللہ علیہ کابیان ہے مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے بارے فرمایا وہ اہل زمین کے عالم اور ابدال کے سردار ہیں اور ابدال اللہ تعالیٰ کا خصوصی کشکر ہے۔

## بإنج ربنما كبوتر اور غوث اعظم طايو

حضرت شخ عثمان صرفینی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شب میں اپنے مکان کی جھت پر سو رہا تھا کہ میرے قریب سے پانچ کبوتر یہ کہتے ہوئے گزرے ایک نے کما وہی ذات اقدس و اطهر ہے جس کے پاس ہر قتم کے خزانے ہیں دو سرا بولا وہی ذات اقدس و اطهر ہے جس نے اپنی مخلوق پر کرم فرماتے ہوئے افہران تمام پر حضرت محمد فرماتے ہوئے افہران تمام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فضیلت و برتری عطا فرمائی تیسرا کہنے لگا وہی

ذات اقدس اطهر جس نے ہرشے کو پیدا کیا اور انسان کو ہدایت سے نوازا چوتھا بولا' وہی حق ہے جو کچھ اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے ہے باقی کچھ باطل' پانچواں کہ رہا تھا۔ غافلو! رب عظیم کی طرف اٹھو! جو بکثرت نعتموں سے نواز رہا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔

یہ سنتے ہی میں ہے ہوش ہوگرگر پڑا' جب ہوش آیا تو میرے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے وعا کی اللی میری ایسے شخ کی طرف رہنمائی فرما ہو مجھے تیرا بنا دے۔ میں نے سفر میں قدم رکھا! گر مجھے منزل کی خبر نہیں تھی کہاں جانا ہے کہاں جارہا ہوں کہ اچانک ایک بارعب شخص میرے سامنے نمودار ہوا اور آتے ہی ابن نے کہا عثمان السلام علیم! میں نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ وہ بولے میں خضر ہوں! اور فرمانے لگے میں ابھی ابھی حضرت شخ عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا انہوں نے فرمایا ابوالعباس گزشتہ شب اہل صارفین میں عثمان نامی شخص جذب کی کیفیت میں تھا کہ آسان سے آواز آئی عثمان میرے بندے کو مرحبا کہو! اس نے عمد کیا میں ایپ آپ کو ایسے شخ کی خدمت میں بندے کو مرحبا کہو! اس نے عمد کیا میں ایپ آپ کو ایسے شخ کی خدمت میں بیش کردوں گا۔

خصرا جائے اور اسے میرے پاس لے آئے۔ پھر فرمایا! اے عثمان! حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے زمانہ میں سیدالعارفین ہیں ان کی ملازمت اختیار کرلو! مجھے ابھی خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا پھر آپ نے حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا اس شخص کا استقبال کرو جس کو اللہ تعالی نے پرندوں کی زبانی جذب و سلوک کی منزل تک پہنچایا اور جے خیر کثیر سے نواز دیا پھر مجھے خصوصی خرقہ بہنا کر ایک ماہ تک پہنچایا اور جے خیر کثیر سے نواز دیا پھر مجھے خصوصی خرقہ بہنا کر ایک ماہ تک خلوت خانے میں رکھا مجھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی

طرف سے خیرکشرکی عظیم دولت عطا ہوئی۔

حضرت علائی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت خضر ذوالقرنین کی خالہ کے صاحبزادے اور اس کے وزیر و مشیر تھے بعض کا قول ہے ذوالقرنین حضرت موٹ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان زمانے میں گزرے ہیں اور وہ ان چار شخصوں میں سے تھے جو تمام دنیا کے حکمران رہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام ' بخت نصر اور نمرود اور پانچویں اس امت میں سے حضرت امام ممدی ہول گے جو روئے زمین پر حکمرانی فرمائیں گے (انشاء الغزیز)

حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک باقی رہیں گے حضرت خضر دریاروں میں دورہ کرتے رہتے ہیں جو ان میں راہ پھول جاتے ہیں یہ رہنمائی فرماتے ہیں اور حضرت الیاس پہاڑوں میں دورہ فرماتے ہیں جو ان میں راہ بھول جائیں یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں دو توں کاکام ون کے وقت ہو تا ہے رات کو وہ یا جوج وماجوج کے قریب چلے جاتے ہیں اور دان کی حفاظت کرتے ہیں۔

حضرت قادہ فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کی خوراک سانپ ہیں اللہ تعالی مواؤں کو حکم فرماتا ہے وہ سانپوں کو جنگلات سے اٹھاکر ان کے پاس جانپینکی

ہیں اور وہ انہیں ہڑپ کرجاتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ کی رسالت أن تك بہنی ہے؟ آپ نے فرمایا شب معراج میرا ان پر گزرا ہوا میں نے ان پر سلام پیش کیا انہوں نے انکار کیا۔

ذوالقرنين كي وجه تسميه

حضرت مولف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں صلاح الارواح میں ہم نے بالتفصیل درج کیا ہے حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

ذوالقرنین کا نام عبداللہ بن ضحاک ہے بعض نے مرزبان درج کیا ہے ذوالقرنین اس لئے مشہور ہوا کہ وہ مشرق و مغرب تک حکمران رہا بعض نے کہا وہ دو سو سال تک حکمران رہا اور قرن ایک صدی کو کہتے ہیں قرنین دوصدیاں 'اس بناء پر ذوالقرنین معروف ہوا۔

بعض مفسرین اللہ تعالیٰ کے ارشاد تغرب فی عین حمتہ یمال تک کہ وہ جمال سورج طلوع اور غروب ہو تا ہے وہال تک پہنچا عنی اذابلغ مغرب الشمس حتى اذابلغ مطلع الشمساس سے مراد بي نہيں كہ اس نے آفتاب کو چھو لیا لعنی وہ روئے زمین کے ایسے مقام تک جاپہنچا جمال زمین کا آغاز اور انجام ہے! جیسے ہم ویکھتے ہیں کہ آسان زمین سے متصل ہے بلکہ وہ زمین کے بنیج جارہا ہے حالانکہ ایسے بالکل نہیں' بحری جماز میں مسافر جب سورج کو دیکھتا ہے تو اسے ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے آفتاب کے طلوع و غروب كا مركز سمندر عى ب (راقم السطور مترجم غفرله عرض كزار ب يد منظر میری آ تھوں نے بھی دیکھا جب 1972ء میں پہلی بار جج و زیارت کی سعادت نصیب ہوئی تو سفیہ محاج کے ذریعے سمندری مناظر دیکھے پندرہ دن مسلسل شب و روز سمندری ہواؤں سے لطف اندوز رہا یہ بہت برا جہاز تھا تقریباً اور لوڈنگ کے باعث ساڑھے پانچ ہزار حجاج کرام مرد و زن معہ عملہ سوار تے ہرایک کے لئے طعام اور خوراک کا انظام تھا۔ نیز ہر حاجی کے پاس اپنا ذاتی سامان بھی خاصاتھا گر ہزاروں ٹن وزنی جہاز میں محسوس ہی نہیں ہو تا تھا کہ بوجھ زیادہ ہے جماز کی چھت پر چڑھ کرجب سمندر کا نظارہ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کی یاد کچھ زیادہ ہوجاتی سورج کے طلوع و غروب کا حسین منظر بھلایا نہیں جاسکتا ہوں مغرب کے وقت محسوس ہوتا سورج سمندر میں چھپ رہا ہےر طلوع ہو تا دکھائی دیتا تو محسوس ہو تا سمندر سے نکل رہا ہے بس رات کو اس نے سمندری میں ہی چھپ کر چند گھنٹے آرام کیا ہے واللہ غالب علی امرہ

(تابش قصوری)

حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے بیت اللہ شریف کے غلاف کو تھامے ایک شخص کو بوں مناجات کرتے سا۔ اے وہ ذات کریم جے ایک شان دو سری شان سے غافل نہیں کرتی یا ایک سے سننا دو سرے کے سننے سے نہیں روکتا۔ یعنی بیک وقت ہر ایک کی بات سننے والے مولی اے وہ ذات سمیع و علیم! کی کا رونا مختے عاجز نہیں کرسکتا مجھے اپنی معافی کی شھناک اور رحمت کی مٹھاس سے بہرہ مند فرما۔!

میں نے اسے کہا یہ کلمات دوبارہ کئے تو اس نے دو سری بار انہی کلمات کو دہراتے ہوئے مزید کہا! قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں خفر کی جان ہے! میں سمجھ گیا یہ حفرت خفر ہیں پھر انہوں نے مزید کہا جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرہا دے گا آگرچہ وہ سمندر کی جھاگ' بارش کے قطروں' صحراؤں کی ربیت اور درخوں کے پتوں کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔

### ياالله يا رحن كاوظيفه

حضرت امام یافعی علیہ الرحمتہ روض الریاحین میں رقم فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں جمعتہ المبارک کے دن بعد نماز عصر بیٹھا ہوا تھا کہ اس اثاء میں دو ایسے آدمی دیکھے جن میں ایک تو عام انسانوں کی طرح سے اور دو سرے برے طویل القامت ان کا چرہ ہاتھ بھر کشادہ تھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں کمنے لگے میں خضر ہوں اور یہ حضرت الیاس ہیں پھر کہنے لگے جو شخص جمعہ کے دن نماز عصر ادا کرکے قبلہ رو ہوکر یااللہ' یاالرحمٰن کا وظیفہ کرتا رہے یماں تک کہ آفاب چھپ جائے تو وہ شخص اللہ تعالی سے جو طلب کرے گا اسے عطاکیا جائے گا۔

نبی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا حضرت خضر عليه السلام اور

حضرت الیاس ہرسال حج کرتے ہیں ایک بار آب زمزم پیتے ہیں جو انہیں سال بھرپیاس سے بے نیاز رکھتا ہے۔

حضرت ابوذر رضى الله تعالى عنه فرمات بين سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم ك وصال باك تك صحابه كرام رضوان الله تعالى عليهم الجمعين أيك لاكه تعداد سے زائد موضك تھے۔

حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کے وقت صحابہ کرام کی تعداد ساٹھ ہزار تھی تنیں ہزار مدینہ طیبہ اور تنیں ہزار دیگر مقامات میں مقیم تھے اسے امام ذہبی میں تجرید میں رقم فرمایا ہے حضرت امام نووی ریافیہ۔

حضرت ابوذرعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک لاکھ چودہ ہزار صحابہ کرام درج فرماتے ہیں۔

حضرت ابومنصور بغدادی رحمته الله تعالی فرماتے ہیں اکابر اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ امت محمدید میں سب سے افضل ظفاء اربعہ پھر عشرہ مبشرہ ان کے بعد اہل بدر رضی الله تعالی منهم ہیں۔

## چار چراغ

حضرت سالم بن عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عظم فرماتے ہیں میں نے خواب میں تمام انبیاء کرام علیم السلام کو دیکھا ہر نبی کے پاس چار چراغ ہیں اور ان کے اصحاب کے پاس ایک ایک چراغ روشن ہے ایک نبی کو دیکھا جن کے لئے مشرق و مغرب روشن ہیں اور ان کے سر پر چراغ منور ہے اور ان کے صحابہ کرام کے ہاتھوں چار چارغ ہیں میں نے بوچھا یہ کون ہیں؟ جواب آیا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ہیں (رضی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عظم)

حفرت کعب احبار یہ خواب س رہے تھے بولے تو نے یہ روایت کما

ويكھى حضرت سالم رضى الله تعالى عند في كما ميں في يہ خواب ويكھا ہے اس پر حضرت كعب احبار رضى الله تعالى عند في كما ميں في الله توريت ميں پر عما

اہل جنت کی صفیں

حدیث شریف میں ہے کہ جنتیوں کی ایک سو بیس صفیں ہوں گی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان میں 80 صفیں تو میری امت کی ہوں گی-

جنتی زیاده یا جنمی؟

اگر بوچھا جائے کہ لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے یا دوزخ میں جانے والوں کی کثرت ہوگ؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں الاالذین آمنوا عملوالصالحات وقلیل ما همیشک ان کے سواجو ایمان لائے اور صالح عمل کئے وہ کم ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ہزار میں سے ایک جنتی ہوگا باقی جنمی! اسے حضرت امام رازی سورہ نساء کی تفییر میں درج فرمایا ہے! (تفصیل کے لئے متن کی طرف رجوع کریں)

وہ اعمال جن کے باعث دوزخ حرام ہوجاتا ہے

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں الیی چیزیں بکفرت ہیں گر میں یمال بالکل تھوڑی سے درج کروں گا اور ان میں سے بھی وہ جو باآسانی کی جاسکتی ہوں۔

كناه معاف

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے دو بندے جو

آپس میں محبت کرتے ہوں اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں مصافحہ کریں پھر وہ نبی کرے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں تو یہ ہو نہیں سکتا ان کے اللہ ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف نہ فرما دے! (رواہ ابن سی مایلیہ)

بخاری شریف میں ہے جس شخص نے جماد میں قدم رکھا اللہ تعالیٰ نے اس پر دو زخ حرام ٹھمرا دیا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نمازظہر پڑھنے سے قبل اور بعد چار چار رکھتیں پڑھتا ہے اللہ تعالی اس اللہ دوزخ حرام فرما دیتا ہے۔

نیز فرمایا جو مخص بعد از زوال آفتاب چار رکعت عمدہ قرات و رکوع اور سجدے سے بجالا آئے اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور ساری رات اس کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مخص نے بعد از زوال افقاب چار ر محتیں فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی پڑھتے ہوئے ادا کیس اللہ تعالیٰ اس کے مال و اولاد' دین' ونیا کو محفوظ فرما دیتاہے۔

سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فراتے ہیں میرے جس امتی نے عصر سے قبل چار رکعت اوا کیں یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا حقدار بن گیا۔
عوارف المعارف میں ہے کہ نمازعصر سے پہلے چار رکعت اس طرح
یرم شے فاتحہ کے بعد اذازلزلت الارض کی قرات کرے۔

حضرت سمیل بن سعد رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر ادا کرکے اپنی جگه پر جیشا رہے اور

کسی سے سوا اچھی بات کے کچھ نہ کھے۔ پھر چاشت کی دو رکعت ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کی مقدار میں ہوں۔

حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں اس کے جم کو آگ نہیں چھوئے گی! حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنصا سے مروی ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوجاتا ہے جیسے آج ہی وہ اپنی والدہ کی گود میں آیا

نیز مروی ہے کہ اللہ تعالی اسے آگ سے پوشیدہ رکھے گا! (رواہ ابن ابی لدنیا)

حفرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت براری کرتا ہے اللہ تعالی دوزخ اور اس کے درمیان سات خندق حائل کردیتا ہے۔ جب کہ ایک خندق کا فاصلہ ایسے ہوگا جیسے زمین و آسان کا فاصلہ ہے۔

طبقات الاتقناء میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو فخص غروب آفتاب کے وقت دریا کے کنارے باآواز بلند تکبیر کہتا ہے اللہ تعالی اسے دریار کے ہر قطرہ پر دس دس نیکیاں عطا فرما تا ہے دس گناہ محو کردیتا ہے اور دس درج بلند کرتا ہے (کتاب الذریعہ لابن اعماد)

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی تعظیم کے لئے کوئی کپڑا وغیرہ اس نیت سے بچھائے کہ اسے مٹی نہ لگے تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے بچالے گا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم بکثرت اپنے بھائی بنالو! کیونکہ اللہ تعالیٰ برا رحم و کرم والا ہے اور اپنے بندے سے اس بناء پر حیاء فرمائے گا اسے اس کے بھائیوں کے درمیان شرمسار کرے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر در تک بیٹھو ہی وہ ساعت ہے جو تمہاری عمر میں شار نہیں ہوتی (یعنی عمر میں اضافہ ہوتا ہے) نیز فرمایا بھائیوں کے ساتھ ملکر کھانا کھانے میں شفا ہے۔

نى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم في فرمايا جو شخص لااله الاالله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الجمدالله رب العالمين كا وظيفه كريا م الله تعالى اس دوزخ سے آزاد فرما ديتا ہے۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا جو لااله الاالله محمد رسول الله صبح کے وقت بردهتا رہے الله تعالی اسے دوزخ سے رہا فرما دیتا ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی بندہ عرض کرتا ہے اے وہ ذات کریم جو اپنے بندوں کو آزاد کرنے والی تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرمایا ہے میرے بندے کو معلوم ہے کہ میرے سواکوئی رہائی اور آزادی دینے والا نہیں! للذاتم گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو آزاد فرما دیا۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ ایک بار رکوع میں کہتا ہے سجان ربی العظیم تو اللہ تعالیٰ اس کے تمائی حصہ بدن کو دوزخ سے آزاد کردیتا ہے جب دوسری بار کہتا ہے تو دوسرا تمائی حصہ آزاد جب تیسری بار کہتا ہے تو دوسرا تمائی حصہ آزاد جب تیسری بار کہتا ہے۔

ور ما ہے و ما ہم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جے اللہ تعالیٰ عزت و فضیلت عطا فرمائے اور وہ اس کا حق نہ پہچانے تو وہ اس سے چھین لیتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کھانے کا برتن چھائے لیتا ہے تو وہ برتن بھی اسی کی مغفرت کے لئے دعا کرتا ہے اللی اسے دوزخ سے آزاد رکھ جیسے اس نے مجھے شیطان سے آزاد کیا کیونکہ خالی برتن کو

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانے والے برتن کو کھانا کھانے کے بعد چاٹ لیتا ہے اس طرح انگلیوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت پیدا فرما دیتاہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے کہ دسترخوان پر کسی مسلمان غلام ' بی بی اور بچوں کے ساتھ بیٹھے اور سبھی ملکر کھائیں جب تک وہ دسترخوان پر رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنی نگاہ رحمت مبذول رکھے گا۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو نگاہ محبت سے دیکھتا ہے وہ نظر پھیرنے نہیں پاتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے مام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مبارک فرماتے ہیں جس مسلمان کی تمهارے دل میں محبت ہواسے آگاہ نہ کرتا ایسے ہی ہے جیسے خیانت کا مرتکب ہوا۔

سب سے عاجر اور غریب آدی وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت نہ کرے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے فرمایا دل تو چوپایوں کی طرح ہیں جو ان سے الفت و محبت کرتا ہے وہ اس کی طرف کیکتے ہیں۔

حضور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے جب کھانا آیا تو آپ فرمالی کرتے اے وسیع مغفرت والے ' بخشش فرما۔

نی کریم صلی الله تعالی علیه و سلم بهت گرم کھانے کو ناپیند فرماتے اور ارشاد ہو تا کھانا ٹھنڈا کھایا کرو گرم کھانے میں برکت نہیں! ٹھنڈا کھانا دوا بھی ہے اور غذا بھی!

تحضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پر پھو تکس مارنا برکات کو اڑانا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص عرض گزار ہوا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ سے ایک او نٹنی اور ایک مکری کا طالب ہوں ناکہ میرا سفر آسان ہو اور بکری سے دودھ حاصل کروں آپ نے فرمایا تو بنی اسرائیل کی بڑھیا ہے بھی گیاگزرا ہے۔

عرض كيا بردهيا كا قصد كيا ہے آپ نے فرمايا جب حضرت موسىٰ عليه السلام بنى اسرائيل كو ليكر فكلے تو چاند چھپ گيا پوچھايد كيا ہوا! علماء نے عرض كيا حضرت يوسف عليه السلام نے ہم سے عمد ليا تھا كہ تم اس وقت تك باہر نميں فكاو گے جب تك اپنے ساتھ ميرا جم پاك نہ لے جائيں۔

حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے جم اقدس کی کون نشاندہ کرے گالوگوں نے کہا ان کی قبر کا علم سوائے ایک برهیا کے کسی اور کو نہیں ہے ' آپ اس برهیا کے ہاں پنچ اور قبر کا نشان پوچھا تو برهیا نے کہا جب تک مجھے اپنے ساتھ جنت میں رکھنے کا وعدہ نہیں کرتے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے مزار شریف کاپنہ نہیں دیتی۔ چنانچہ آپ نے باذن ربی وعدہ فرمایا اور اس نے یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہ کی کردی رحضور نے اس مخص سے کہا او نمنی اور بحری کا سوال تو معمولی ہے تو اس برهیا سے بھی عاجز ہے جھ سے تو جنت وغیرہ بھی طلب کرتے دلا دیتا)

علم سے دو سروں پر شرف حاصل ہوتا ہے جیسے بردھیا کو حفرت یوسف علیہ السلام کے مزار اقدس کا علم تھا تو اسے تمام مصربوں پر یوں شرف حاصل ہوا کہ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوار میں ہوگ۔!

بركات علم

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی بھی غرض سے

علم دین حاصل کرنا ہے وہ اس دنیا سے نبیں نکلے گا۔ گر اس کا علم غالب آجائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہوجائے گا۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا روزے رکھنے اور رات کے قیام کرنے کی مثل ہے۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم دین کا کوئی بھی شعبہ سیکھنا کوہ ابو بیس کے برابر سونا ہوجانے سے بمتر ہے یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کردیا جائے۔

حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں علم کی قوت سے پلصراط سے گزرنے میں سہولت ہوگی (امام رازی علیہ الرحمته

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد و عورت کے لئے دعائے مغفرت کرنا اس کے نامہ اعمال میں پوری امت کی تعداد کے برابر نیکیاں کھی جاتی ہیں۔

حضرت قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اپنے مولی کی اطاعت پر کمربستہ ہو تا ہے وہ اپنی خواہشات کو قربان کردیتا ہے جس کے باعث اس کا مقام جنت ہے۔

جو اپنے مولیٰ کی نافرمانی و سرکشی میں مبتلا ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو ڈھیلا کردیتا ہے (ناکہ اس کا کوئی عذر نہ رہے) پھروہ شیطان و نفس کا تابع مہمل بن کر اپنا ٹھکانہ جنم میں بنالیتا ہے۔

حفرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کما تمہاری کیا طلب ہے وہ بولے جو اور تھجوریں!

حضرت ابن کعب فرماتے ہیں میں نے انہیں کھلایا کہ وہ خوش ہوگئے جب بیہ خبر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پینی تو آپ نے فرمایا جب کوئی اپنے مسلمان بھائی پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے احسان کرتا ہے اور وہ

762

اسے سے کوئی شکرانہ وغیرہ کا طالب تہیں ہو تا اللہ تعالی اس کے گھر دس فرشتے مقرر فرہا دیتا ہے جو سال بھر تک اللہ تعالی تنبیج و تہلیل اور استغفار کرتے رہتے ہیں اور ان کی تمام عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کراتا ہے اور اللہ تعالی اسے جنت الخلد مرحمت فرماتا اور ایسے مقام سے انہیں چزیں عنایت فرماتا ہے جے فٹا نہیں یعنی جنت سے! مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں براء ابن مالک کا ذکر میں تمذیب اساء والغات میں نہیں دیکھ پایا البتہ حضرت براء ابن عافب کا تذکرہ دیکھا ہے ان سے پانچ صد احادیث مروی البتہ حضرت براء ابن عافب کا تذکرہ دیکھا ہے ان سے پانچ صد احادیث مروی البتہ حضرت براء ابن عافب کا تذکرہ دیکھا ہے ان سے پانچ صد احادیث مروی احادیث کے راوی ہیں (مائی کے صاحبرادے ہیں حضرت ابن کعب ایک سو چونسٹھ احادیث کی راوی ہیں (مائی کے صاحبرادے ہیں حضرت ابن کعب ایک سو چونسٹھ احادیث کے راوی ہیں (مائی کے صاحبرادے ہیں حضرت ابن کعب ایک سو چونسٹھ

### يارب الارباب

حضرت ام المومنين سيده عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنها نبى كريم صلى الله تعالى عنها نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم سے مروى ہے كہ جب بنده يارب الارباب ريكار آ ہے تو الله تعالى فرما آ ہے ميرے بندے ميں حاضر ہوں طلب كر عطا ہوگا۔

لنذا اس حدیث کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی التجاہے یارب الارباب ہمیں اپنی خوشنودی کے صدقے اپنے حبیب کی رضا کے مطابق شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرہا مضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ کی اس کاوش کو شرف قبول سے نوازا اور ہمیں اپنی رحمت و برکات سے بہرہ مند فرہا اپنے محبوب کی محبت اور اطاعت نصیب فرہا میری اس حقیر سی کوشش کو امت مصطفیٰ علیہ التحیتہ والثناء کے لئے باریاب بنا اپنے گھر کا جج اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمینگی عنایت فرہا قار کین کی نیک خواہشات کو پایہ شکیل سے نواز اور جنت میں عاشقان مصطفیٰ علیہ التحیتہ والثناء کے زمرہ میں شامل فرہا۔ امین (تابش قصوری)

جنت کے احوال

الله تعالی فرماتا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها کعرض السموت والارض ایمان والو! اپنے رب کی مغرفت کو جلد عاصل کو اور جنت کو بھی جس کا عرض زمین و آسانوں کے برابر ہے۔
لیمنی فرمانبرداری ' تقویٰ اور الله تعالیٰ کے قرب سے مغفرت عاصل کرو! حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنھما فرماتے ہیں اگر تمام آسانوں کو ایک دو سرے کے ساتھ ملا دیا جائے تو یہ جنت کا عرض بنے گا۔

علامہ طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت تخلیق فرمائی تو اے عکم دیا گیا کھل جا اس نے عرض کیا کہاں تک عکم ہوا ایک لاکھ سال کی مسافت پر پھر ارشاد فرمایا کھل جا عرض کیا کس قدر فرمایا میری رحمت کی مقدار سے بھی زیادہ پس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث بھیشہ وسیع و کشادہ ہوتی رہے گی۔ اس کا کہیں اختیام نہیں جیسے رب کی رحمت کا کوئی کنارا نہیں ہے۔

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ناصرالدین سمرقندی
رحمہ اللہ علیہ کی تفییر میں اللہ تعالی کے اس ارشاد قل لوکان الوحر مدادا
لکمات ربی لنفدالبحر قبل ان تنفد کلمات ربی کے متعلق دیکھا ہے کہ
اگر سمندر ان چیزوں کی تحریر کے لئے ساہی بن جا کیں جنہیں اللہ تعالی نے
مومنین کے لئے مخصوص فرمایا ہے تو سمندر ختم ہوجا کیں گر ایمانداروں کا
تواب مکمل تحریر نہیں ہوسکے۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنھما کا بیان ہے جنت اس تیزی سے وسیع و کشادہ ہوتی رہتی ہے جیسے کمان سے تیر تیزی سے نکل جاتا

موت کی تلخی اور جنت کی نعمتیں

حضرت بوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا تو ان کے بھائیوں

نے مارپیٹ شروع کردی فرشتوں نے عرض کیا اللی! یہ بلاسب یوسف کو مارتے ہیں ارشاد ہوا یہ مار ملک مصر کی سلطنت اور خزانوں کے مقابل بہت کم ہے۔
اسی طرح جب ایماندار سکرات موت کی تلخی برداشت کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یااللہ تیرا بندہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے یہ تکلیف جنت کی نعمتوں کی نبیت بہت کم ہے۔
تکلیف جنت کی نعمتوں کی نبیت بہت کم ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں اور جہنی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالی حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ مقام صدق میں میرے اولیاء کو لائیں۔ انہیں اپنے اپنے جنتی مقام سے بارگاہ الہہ میں لایا جائے گا اور اللہ تعالی فرمائے گا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں عرض گزار ہوں گے تیرے دیدار کے طالب ہیں تیرے ساتھ ہمکلای کی لذت سے شادکام ہوناچاہتے ہیں اللہ تعالی فرمائے گا اپنے سراٹھائیں اور اپنے حبیب کی زیارت سے لطف اندوز ہوں نیز ارشاد ہوگا۔

اے گروہ اولیاء میں رب الارباب ہوں جب تم روئے کریم کا مشاہدہ کرو تو سجدے میں چلے جانا' بعدہ تھم ہوگا اپنے سرول کو اوپر اٹھاؤ اور اپنے حبیب کی طرف نگاہ کرو! یہ مشقت کا گھر نہیں! تم میرے دوست ہو۔ یہ میری جنت ہول ہے پھر ان کے لئے دستر خوان سجایا جائے گا غلمال خدمت کے لئے کمربستہ ہول گے اولیاء کرام کھاتے اور اپنے محبوب رب کی زیارت سے مشرف ہوتے حائیں گے۔

پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عند عرض گزار ہوں گے اے ہمارے مولی و مالک تیرا قرآن کریم میں ہمارے ساتھ عمد تھا کہ ہم تمہمارے ساتھ ہوں گے ارشاد ہوگا اے علی' میرے ولی تو نے پچ کہا مطمئن رہئے اور سکون و اطمینان سے میری نعمتوں سے مخطوظ ہوجائے اور شرابا" طہورا سے لذت حاصل کریں پھرپیالے ازخود ان کے منہ سے لگیں گے۔

پر ارشاد ہوگا! میرے اولیاء مزید طلب کرو! وہ عرض گزار ہوں گے ہم کن داؤدی سے مستفیض بہوناچاہتے حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حکم ہوگا اور وہ پڑھنا شروع کریں گے۔بسم اللّه الرحمٰن الرحیم ان المنقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین یقیناً متقین جنت کے چشموں پر امن و سکون کے ساتھ روح پرور مقام پر قیام پزیر اور نمایت عمرہ 'خوبصورت ریشی ملوسات سے مرصع ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی وجدو طرب میں آکر ملوسات سے مرصع ہوں گے۔ یہ آیت کریمہ سنتے ہی وجدو طرب میں آکر پرواز کرنے لگیں اور وہ دو سوسال تک محو پرواز رہیں گے۔

نیز ارشاد ہوگا کیا تم میری باتیں مجھ سے سننے کے خواہش مند ہیں وہ عرض گزار ہول گے! کیول نہیں ضرور کرم فرمائے! اللہ تعالی فرمائے گا۔ اللہ لاحمٰن الرحمٰن الرحمٰن علم القر آن بیہ سنتے ہی ایک ہزار سال تک ملکوت میں جران و ششدر رہیں گے آپ پڑھ کچے ہیں کہ سورہ الرحمٰن عوری قرآن ہے۔

# جنتی عورتیں اور ان کی عمر

اللہ تعالیٰ جنتی عورتوں کو باکرہ کی حیثیت عطا فرمائے گا وہ اپ شوہروں کی شیدا ہوں گی ان تمام کی عمر 33 سال ہوگی جنتی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیدا ہوں گی ان تمام کی عمر 33 سال ہوگی جنتی حضرت آدم علیہ السلام کے برابر ہوگا لیعنی طول ساٹھ اور عرض سات ہاتھ' حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام سا! اور اخلاق میں صاحب خلق عظیم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مظہر ہوں گے آواز حضرت داؤد علیہ السلام ایسی ہوگی۔ جنتی عورتیں سفید مروارید کے کے بالاخانوں سے اثر کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی خدمت میں عاضر ہوں گی جنتی لوگ مشک و عنبر کے میدان میں سنہری عنما کی خدمت میں عاضر ہوں گے مردوں اور عورتوں کے درمیان نورانی تجاب کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں گے مردوں اور عورتوں کے درمیان نورانی تجاب

ہوگا اللہ تعالی ہر ایک جنتی کی حوصلہ افزائی کے لئے خود سلام سے نوازے گا اور اس طرح عورتوں کی بھی دلجمعی فرمائے گا اور انہیں تھم ہوگا میرے محبوبوں اور اولیاء کا خیرمقدم کرو' ان کی خدمت انجام دو۔ پھر اللہ تعالی مہمانی فرمائے گا فرشتوں کو ارشاد ہوگا نغمات توحیدورسالت کے لئے حورعین کو لاؤ نگلہ ان کی پرکشش آواز اور نغمہ سرائی کے لے سے خوب وجدو طرب سے شاد کام ہوں جب اس کیفیت سے لطف اندوز ہوکر اپنی اصلی حالت پر آئیں گے تو عرض گزار ہوں گے۔

اے ہمارے رب ہماری گزارش ہے کہ ان سے ہمیں اپنا کلام سنوائیں کھم ہوگا اے داؤد انہیں ذرا میرا کلام پھر سائیے وہ منبر پر زبور پڑھیں گے لوگ مستی کے عالم میں وجد کنال ہول گے جب ہوش میں آئیں گے تو فرمایا جائے گا اس سے بھی زیادہ پاکیزہ آواز سنئے! پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تعالی فرمائے آئے منبر پر جلوہ فرمائے اور سورہ طہ یس کی تلاوت سے مخطوظ فرمائے۔

سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس شان سے تلاوت فرمائیں گے کہ آپ کی آواز سرور میں حضرت داؤد علیہ السلام سے ستر گنا بڑھ کر ہوگی لوگ سنتے ہی جھومنے لگیں گے کرسیاں بھی حرکت کرتی ہوں گی جب پھر سکون و قرار میں آئیں گے تو ارشاد ہوگا اس سے بھی زیادہ پر کشش آواز میں کلام ساعت کرنا چاہتے ہیں؟ عرض گزار ہوں گے ہمارے خالق و مالک ہمیں ضرور سنوائیں تو اللہ تعالی ازخود سورہ انعام کی تلاوت سے نوازنا شروع کرے گا جے اس کی شان کے لائق ہے لوگ مستی کے عالم میں ہوں گے جنتی درخت ' محلات اور ہرچیز وجد کنال ہوگی عرش ملنے لگے گا میرے بندو! بتاؤ میں کون ہوں! سبھی بیک زبان نیکار اٹھیں گے اللی توہمارا رب ہے ' ارشاد ہوگا! میں ہوں! سبھی بیک زبان نیکار اٹھیں گے اللی توہمارا رب ہے ' ارشاد ہوگا! میں سلام اور تم مسلمان ہو! پھر ہر ایک کو اپنی اپنی منزل کی طرف جانے کا عظم ہوگا

اور جنتی سواریاں حاضر ہوں گی ہر ایک اپنے اپنے مقام و مسکن کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ ایک دوسرے کو آگاہ کرتے جائیں گے۔ آٹھ جنتیں؟

(1) پہلی جنت دارالجلال سفید مروارید سے تیارشدہ (2) دوسری جنت دارالسلام یا قوت سرخ سے تیارشدہ (3) تیسری جنت 'جنت المادیٰ سبز زبرجد سے بنائی گئی۔ (5) جنت النعیم سفید سے بنائی گئی۔ (5) جنت النعیم سفید چاندی سے تیار (6) جنت الفردوس' سرخ سونے کی بنی ہوئی (7) جنت عدنی سفید موتیوں سے تیارشدہ (8) جنت دارالقرار' مرجان سے بنی ہوئی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنھما فرماتے ہیں جنت کے محلات آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں اور اس میں نہریں بھی اتیٰ ہی ہیں جب کہ ایک نہر' نہر رحمت ہے جو تمام جنتوں کو سیراب کرتی ہے۔ جنت میں علماء کی ضرورت

حضرت جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه فرماتے ہيں نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا جنت میں جنتوں كو علماء كرام كى ايسے ہى ضرورت پڑے گى جيسے دنیا میں ہواكرتى ہے! اس لئے كه انہیں ہر جمعتہ المبارك میں الله تعالى كا دیدار نصیب ہوگا۔

الله تعالی انہیں فرمائے گالوگوں مجھ سے جو چاہو طلب کرو جنتی علماء کرام کی طرف متوجہ ہوں گے ان سے دریافت کریں گے ہمیں آگاہ فرمائے ہم الله تعالی سے کس چیز کی تمنا کریں علماء کرام مطلع فرمائیں گے فلاں فلال چیز اپنے رب سے طلب کرد!

حضرت امام رازی رحمتہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علماء کرام جنت کی چابی اور انبیاء کرام کے خلفاء ہیں آپ فرماتے ہیں ان کا علم جنت کی چابی اگر کوئی

خواب میں دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں چاتی ہے تواسے علم دین حاصل ہو گا!

علامه قرطبي رحمه الله عليه فرمات الل علم روزانه جنت مين الله تعالى كى بارگاہ میں حاضر ہوا کریں گے موتیوں' جواہر' یا قوت' سونے اور جاندی کے مرضع منبرول ير بيش كر تلاوت قرآن كريم مين مصروف مول ك-

نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين حاملين قرآن وه بين جنهين قرآن کریم کے مطالب و معانی یاد ہوں اسے امام رازی نے اپنی تفسیر میں رقم

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے آٹھ دروازے ہیں ہر دروازے کے دونوں کواڑوں کا درمیانی فاصلہ ایسے ہے جیسے آسان و زمین کے درمیان ہے ایک روایت میں مشرق و مغرب کے فاصلہ کا ذکر آیا

بخاری شریف میں ان کا درمیانی فاصلہ بتاتے ہوئے درج ہے جیسے مکہ مرمہ اور بھرہ کا ہے ایک اور کتاب میں جالیس میل کا ذکر بھی آیا ہے اختلاف روایات سے معلوم ہو تا ہے ممکن ہے بعض دروازے کی درمیانی مسافت ايسے بى مو! (والله تعالى وحبيب الاعلى اعلم)

ترفدی شریف میں ہے جو شخص بعد از وضویہ کلمات پڑھ لے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں (اب اس کی مرضی جس ے چاہے واخل مو) کلمات بہ میں اشھدان لااله الاالله وحده لاشریک له واشهدان سيدنا محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتظهرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهدان لااله الاانت استغفرك واتوب اليم

### الله تعالى كى زيارت كاون

حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فدمت میں حضرت جرائيل عليه السلام نے بيان كيا يارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آپ کے رب نے فردوس اعلیٰ میں ایک وادی تیار کی ہے جس میں مشک کے میار ہیں جعہ کے دن نور کے منبروں پر انبیاء و مرسلین جلوہ افروز ہوں گے شمری کرسیول پر صدیقین بیٹھیں کے وہ وادی انبیاء و مرسین اور صدیقین سے بھر جائے گی وہ منبریا قوت و زبرجد سے منقش ہوں گے پھر بالاخانوں سے لوگ اتریں کے اور مشک کے میاڑوں کے دامن میں جمع ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور حمدوثائے خداوندی بجا لائیں گے۔ اللہ تعالی فرمائے گا تمہاری کیا آرزو ہے وہ عرض گزار ہوں گے النی! ہم تیری رضا کے طالب ہیں اللہ تعالی فرمائے گا میری رضا ہی نے متہیں اس مقام پر پنچایا ہے اب میں مجھے اپنی طرف سے مزید اکرام و اغراز سے نواز ما ہوں پھر اللہ تعالی این خصوصی مجلی عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بے حجاب زیارت سے مشرف ہوں گے اس بناء انہیں جمعہ کاون محبوب ترین ہوگا۔

حضرت ابو ہرریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروئ ہیں کہ آپ نے فرمایا جنت کی زیادہ سے زیادہ طلب کرو، جنم سے بیخنے کی بغرت دعا مانگا کرو۔

حضرت عطاء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جو شخص یہ دعا اللهم انی اسلک الحنة النی ظلم اعرشک و نورها وجهک وحشرها رحمنک سات بارشب و روز پڑھتا رہے گاللہ تعالی اسے جنت سے ندازے گا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی ان میں 80 صفیں میری امت کی ہوں گی جب کہ چالیس صفیں دیگر ابتوں کی ہورا گی۔ وابن ماجہ)

نی كريم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا مجھے اميد ہے تم لوگ جنتيوں

کا چوھائی حصہ ہوں گے بلکہ اہل جنت میں آدھے تم بلکہ نصف ٹانی میں بھی تمہارا حصہ ہوگا۔

علامہ قرطبی رحمہ اللہ علیہ سے نقل کرنے کے بعد رقم فرماتے ہیں کہ
اس واقعہ کی نظیر بخاری شریف میں بھی ملتی ہے علامہ برماوی رحمہ اللہ علیہ
شرح بخاری میں ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک
وقت کیوں نہ فرمایا کہ اہل جنت میں تم نصف ہو جواب میں لکھتے ہیں کہ اس
انداز میں سننے والوں کے دل میں قدرومنزلت برمھتی ہے اور ان کے
اغراز اکرام میں اضافہ ہو تا ہے یہ ایک قتم کا مبالغہ ہے کیونکہ سائل کو بار بار
عظاکرنے میں اسے اور لطف حاصل ہو تا ہے اس کے دل میں فرحت و انبساط
برمھتا ہے اس بناء پر انہیں اللہ تعالیٰ کے شکر کی تجدید کاموقع ملتا ہے۔

بیان کرتے ہیں صحابہ کرام یہ بشارت نتے ہی نعرہ ہائے تکبر بلند کرنے

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے سر برار افراد کو بلاحساب و کتاب بخشنے اور جنت میں بلامشقت داخل کرنے کا وعدہ فرمایا ہے اس طرح ایک دوسری حدیث میں بھی آیا ہے۔

یہ بنتے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه عرض گزار ہوئے یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم آپ زیادہ کی طلب فرماتے تو کیا ہی اچھا ہو آ؟ آپ نے فرمایا میں نے زیادہ کی تمنا کی ہے وہ عطاء فرمائے گا۔

دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا ارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ زیادہ بخشش کا وعدہ لے لیتے تو آپ نے فرمایا ستر ہزار مزید جائیں گے۔ عرض کیا یارسول اللہ! کچھ اور زیادہ کیجئے آپ نے فرمایا اللہ تعالی آپ ید قدرت سے تین بار اوگوں کو اٹھائے گا اور جت میں داخل کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اوگوں کو اٹھائے گا اور جت میں داخل کرے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ

نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھھ اور زیادہ فرمایئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلائے! عمرا رہنے دو! یمی کافی ہے! حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے! صدیق' نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے رب کے فضل و کرم سے زیادہ کرنے دو گویا کہ۔

مہمارا کیا بگر آ ہے ہمارا کام ہوجائے

سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه فرمانے گے اس ذات وحدہ لاشریک کی قتم جس نے نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے ہمارے رب کے یدقدرت میں تو آیک ہی مرتبہ تمام مخلوق سا کتی ہے۔

## صديق اكبر كاحسين خواب

کتاب الحقائق میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاراقد س پر حاضر تھے آپ پر نیند کا غلبہ ہوا تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے، حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ، عنہ وہاں حاضر ہوئے دیکھا صدیق اکبر خواب کی حالت میں باتیں کررہے ہیں انہوں نے جگا دیا' آپ نے فرمایا! یا عمرا آپ نے میری پرسکون نیند منقطع کردی اس وقت میں عرش اعظم کے نیچ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو تھا جبکہ آپ بری لجاجت سے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بخشش طلب فرمارہے تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کو مراد پوری کرنے دیجئے آواز ایل ایس میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کو مراد پوری کرنے دیجئے آواز ائی! میرے حبیب! آپ نے جو مانگا میں نے عطاکیا یہ کلمہ دوبار فرمایا تھا کہ عمر تو نے مجھے جگا دیا' پس مجھے معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر عطا فرمایا ہے تو فرمایا گیا ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا اللی مجھے اسم اعظم سے آگاہ فرمائے اس پر ان کے پاس وی آئی اے موی علیہ سلام اگر تم میری مقبولیت کے طالب ہوتو دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھے۔یاعلام السرائر یامقلب القلوب یانورالنور یادائم کل شی یزول جبرک یاحی یا قیوم کل حی یموت سواک۔

بعض عارفین نے اسم اعظم اسے قرار دیا ہے۔ اللهم انت الذی لا اله الا انت یا ذاالمعارج اسلک بسم اللّه الرحمٰن الرحیم ویا انرلته فی لیلة القدر ان تجعل لی من امری فرجا ومخرجا واسلک ان تصلی و تسلم علی سیدنا محمد و ان تغفرلی خطیئتی وا تقبل توبنی

ياارحمالرحمين

حضور سیدنا غوث اعظم شخ عبدالقادر جیلانی والی نفی غنیه میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیه وسلم سے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی بابت دریافت کیا گیا آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالی کے اساء الحنٰی میں سے ہے اس میں اور اللہ تعالی کے اسم اعظم میں بس اتنا سا فرق ہے جیسے آنکھ میں سفیدی اور سیابی کا قربت کے لحاظ ہے۔

سٹس المعارف میں ہے جب بندہ بہم اللہ الرحمٰن الرحیم کہتا ہے جنت پکارتی ہے لبیک وسعد یک اللی اسے میرے پاس بھیج دینا۔

کتاب البر کتہ میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت بہم اللہ الرحمٰن الرحیم لاحول ولاقو اللہ العلی العظیم کہتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوجاتا ہے جیسے آج بہی ابنی والدہ کی گود میں آیا۔ نیز اللہ تعالیٰ اس سے ستر بلائیں دور کرتا ہے جن میں ادنیٰ جذام ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو شام تک اس کے لئے وعائیں کرتا رہتا ہے۔

كتاب البركت بى مذكور ب نبى كريم صلى الله تعالى عليه وسلم \_ز فرماما الله تعالى نے اس آيت بھم الله از حمٰن الرحيم كو ہر مرض كى شفا مر دكھ كا مداوا' ہر قتم کے فقرے نجات' دوزخ سے آڑ' دھنے اور مسخ ہونے سے امان بنایا ہے جب تک وہ اسے پڑھے رہیں گے نیز جس کے آغاد میں اسے بڑھا جائے وہ وعارد نہیں ہوتی۔

حضرت سل بن عبدالله رضى الله تعالى عنه بيان كرتے ہيں كه ميں تميں سال تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار رہا کہ بھے اسم اعظم سے آگاہ فرمائے ایک رات میں ساروں سے آسان پر مکتوب بایایا حی یا قیوہ ياذالجلال والاكرام يابديع السماوات والارض اور سائه مى باتف غيبي نے نداکی ہی اسم اعظم ہے۔

حفرت غالب، قطعان رحمه الله عليه بيان كرتے بين ميں وس سال تك اسم اعظم کے حصول کی درخواست ارتا رہا۔ اللی مجھے وہ اسم معلی عطا فرمایتے جس کے وسلے سے وعا قبول مو اور جب بھی اس کے ذریعہ کوئی التجا کرون پوری ہو' پھر مجھے تین راتیں ملسل کوئی آر مجھے کتا یہ پڑھتے رہاکو! يافارج الهم ياكاشف الغم ياصادق الوعد ياموفيا بالعمد ياحي ياقيوم لااله الاانت

حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنها فرمات بين بارگاه مصطفيٰ علیہ التحتہ والثناء میں کسی نے عرض کیا' ہمیں ایسے کلمات عنایت فرمایئے جن کے توسل سے جو دعا مانگی جائے قبول ہو! آپ نے فرمایا یہ پڑھا کریں اللهم انبی

اسئلك باسمك الاعلى الاعزالاجل الإيكرم

حضرت ابوحاذم رحمه الله عليه فرمات بين جو هخص اذان س كران عمات كو برها كرر ما الله تعالى بلاحباب و أثاب جنت عطا فرمائے كا- لا اله الاانة رحد لاشريك له كل شي هالك الاوجهه اللهم انت الذي سنت على بهذه الشهادة وماشهذت بها الالك ولايتقبلها غيرك منى فاجعلها قربته عندك وحجابًا من نارك وغفرلي ولوالدي ولكل مومن ومومنة برحمتك ياارحم الراحمين انك على كل شئى قدير-

حضرت مصنف رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس کتاب نزہت المجالس كو اس كئے ال كلمات ير مكمل كيا ہے كه نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كا ارشاد ہے جس كا آخرى كلمه لااله الاالله محدر سول الله موكا وہ جنت ميں

الله تعالی بل وعلیٰ کی کریمی میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میرا اور تمام ملمانوں کا خاتمہ اس کلمہ پر فرمائے گا اس بناء پر کہ وہ خود فرما آہے هل جزاء الاحسان الاحسان نيكي كابدله نيك ب-

حصرت علامه قرطبي عليه الرحمته فرمات بين حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الله تعالی نے فرمایا ہے جس پر میں اپنی توحید و معرفت کاانعام کر تاہوں اس کی جزا جنت ہے اسے میں اپنی رحمت سے اسے مقام خاص خطیرہ قدس میں شیریں چشموں سے نوازوں نیز فرمایا جب کوئی بندہ کتا ہے لاالہ الااللہ محمد رسول الله تو اس کے منہ سے ایک الیا نور نکلتا ہے جو ایک ستوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوجاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے میرے عرش كے پاس جاوہ عرض كزار ہوتا ہے مجھے تيرى عزت كى فتم جب تك تو ميرے یڑھنے والے کو بخشش سے نہیں نوازے گامیں تیری بارگاہ میں ہی کھڑا رہوں گا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا مجھے اپنے جلال و اکرام کی قشم سن! میں نے تو اسے اس وقت بخش دیا تھاجب وہ اس کلے کو اپنی زبان پر لانے کا قصد کررہا تھا۔ حضرت خواص رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک شخص کو ایک

وزخت کے نیچے پاس سے قریب الرگ یایا! تو عرض کیا اللی تیری نہوں کا

زمین پر شار نہیں تیرے سمندر اکناف و اطراف میں بہہ رہے ہیں اور تیرا یہ بندہ پیاس سے جان بلب ہے؟ اتنے میں اس نے اپنی آئکھیں کھولیں اور کنے لگا۔ لگا۔

اے خواص! اللہ تعالی جل و علی کی ذات عزواکرم کی قتم اگر مجھے مشارق و مغارب بھی پلا دیئے جائیں تب بھی میری پیاس نہیں بجھے گی میری پیاس تو شربت دیدار خداوندی سے ہی بچھ سکتی ہے۔ ہفت دریا گر بنوشم تر نگردد کام ما تشنو دیدار راجز شربت ردیدار نیست

(جاي رايطيه)

حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بين جو الني اعمال صالحه كا پورا بورا اجر لينا چاہتا ہے اس چاہئے كه اس كا بر مجلس ميں آخرى علمه بوئ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين' والحمدللَّه رب العلمين'

قال مولفه رحمه الله تعالى تم هذالكت ب بحمدالله تعالى وعونه وحسن توفيقه والحمدالله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً دائمًا ابداً لا ينقطع عدد ماكان وعدد ما يكون وعدد ما هو كائن في علم الله ورضى الله عن اصحاب رسول الله اجمعين والحمدلله رب العلمين امين-

الحمد لله تعالی نیت المحافل ترجمه نزبته المجالس کمل ہوا یہ سب ای کا کرم و فضل اور خاص عنایت ہے اور اس کے حبیب کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا بتیجہ ہے نیز حضرت مصنف علیہ الرحمتہ کی نظر کرامت کا ثمر ہے کہ یہ ناچیز اس مقبول خاص و عام کتاب کو اردو کا لباس پہنانے کی سعادت سے بہرہ مند ہوا وعا ہے الله تعالی بجاہ حبیبہ الاعلیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ

وسلم میری اس کاوش کو شرف قبولیت سے نوازے اور مسلمانان عالم کو استادہ کی توفیق مرحت فرمائے۔

قط قار کین سے دعاکا طالب محمد منشا آبش قصوری خطیب عامع مجد ظفریہ امام مجد معدحیات النبی مزار بابا گاما حیات مرید کے ضلع شخوبورہ (باکانان

(۱۱ راه شوال المكرم :41 الله 15 رمروري 1998ء پير بعد نماز فجر)

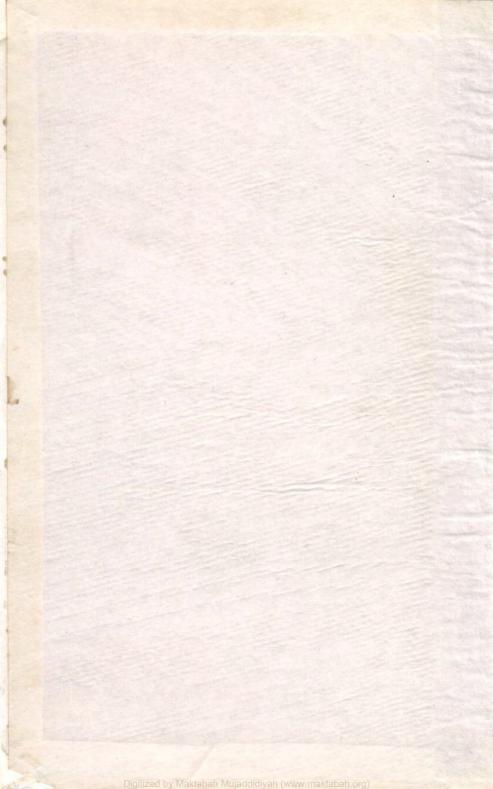

